

Marfat.com

العرامون وْقَالَ الْبِينَ ١٩ - أَمْنَ خَلَقَ ٢٠ - أَتُلْ مَاأُوْجِي ٢١ مدمدمه مراسي لاهما كراش الإشاال بياد

Marfat.com

هِ جمله حقوق تجق شیخ الاسلام شرست (احدا باد، انڈیا) محفوظ په اشاعت هٰذا به اجازت شیخ الاسلام شرست اشر فی و جلد هٔ هُم په نام کتاب: "سیدالتفاسیر المعروف به تفسیر اشر فی و جلد هٔ هُم په مفسر: شیخ الاسلام حضرت علامه سید محمد مدنی اشر فی جیلانی مظلاالعالی محفورا ترویزائن و منصورا حمداشر فی هنویارک، بوایس اے په کمپیوٹرائز و کتابت:

اشاعت اول: پاکتان، ذوالحج ۳۳۳ اله برطابق اکتوبر ۲۰۱۳ء محمد حفیظ البر کات شاہ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لا بور، کراچی ناشر:

صريارُ الفسران في بينز



دا تا گنج بخش روژ ، لا بهورنون: 37221953 نیکس:۔37238010 9۔الکریم مارکیٹ ،اردو بازار ، لا بهور فون: 37247350 نیکس: 37225085-042 14۔انفال سنٹر ،اردو بازار ،کراچی فون: 32212011 نیکس: 32210212 -221



## فهرست

| المضايين المصلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منتر تار                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| عرض ناشر عرض ناشر المستحدد و المستحدد المستحدد و المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم | · <del>(</del> 1)                  |
| پاره وَقَالَ النِينَ ١٩ دــــــــ باره وَقَالَ النِينَ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>(</del> r)                    |
| ۔۔۔ مشرکین مکہ کی بولی کا ذکر کہ" کیوں نہ اُتارے گئے فرشتے ہم پریا ہم خودد مکھ لیتے اپنے رب کو ۔۔۔۔ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>∉</b> r∳                        |
| ۔۔۔۔۔ قیامت کے دن بادشاہی اللّٰہ کی ہے، اور اندھیر والوں کے پچھتانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔ سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (°)                                |
| ۔۔۔۔۔۔۔ شیطان انسان کو بے یار و مدد گار چھوڑ دینے والا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>(</del> 0)                    |
| کافروں کی بولی کاذکر کہ" کیوں نہ جیجے دیا گیا اُن پر قر آن یکبارگی" ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b> Y)                        |
| ۔۔ حضرت مویٰ کو کتاب، اُن کے بھائی کو وزیراور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجے جانے کا ذکر ۔۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                                |
| ۔۔۔۔۔ چند قوموں کا ذکر جن کے پاس انبیاءور سول بھیجے گئے اوراُ نہوں نے اُن کو جھٹلا دیا ۔۔۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · <b>﴿^</b>                        |
| ۔۔۔ قدرتِ النی کی دلیل کے طور پر سائے ،ہوا، ہارش اور دن رات کی مثال دی جار ہی ہے ۔۔۔۔ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>(</del> 9 <b>)</b>            |
| کافرول سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنے کا حکم ویا جارہا ہے ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>(</del> 1•)                   |
| دودر ما وُل كاذكر جوآپس مين نبيل ملتے اور انسان كونسل اور سسرال والا بنائے جانے كاذكر ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ <b>-</b> (")                     |
| حضورِ اكرم ﷺ كوخوشخرى سنانے اور ڈرانے والا بنا كر بھيجے جانے كا ذكر ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ir)                               |
| جاہلوں کودیے جانے والے مؤمنین کے جواب کا ذکر ارشاد فر مایا جار ہاہے ۔۔۔۔۔۔ سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (¹r)                               |
| - مؤمنول کی ایک بہترین دُعا کا ذکر فرمایا جارہا ہے کہ پروردگارا! پھیردے ہم سے جہنم کاعذاب اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €ın≯                               |
| مؤمنین کی دوسری کئی خاصیتوں کا ذکر فرمایا جارہاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>(</del> 10)                   |
| مؤمنین کی ایک اور بہترین دُعا کا ذکر فرمایا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (IA)                               |
| سن الشعراء ٢٠ من الشعراء ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (14)                               |
| ازراہ محبت حضورا کرم ﷺ کوخودا ہے اوپر شفقت کرنے کا حکم دیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔ وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿١٨﴾                               |
| الرالله جا ہتا تو کا فروں پر کوئی نشانی اُ تاردیتا آ سان ہے، کہاُن کی گردن جھی رہ جاتی بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>(</del> 19 <b>)</b>           |
| ۔ اللہ تعالیٰ کے موی النظینے کا کو فرعون کے پاس بھیج جانے کا ذکر ، اور موی النظینے کا کی درخواست ۔۔۔ سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>(</del> *•)                   |
| موی النظیمی اور فرعون کے مکالمات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ موی النظیمی اور فرعون کے مکالمات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ᡧ <sup>ri</sup> ፇ                  |
| موی التکلینی کے فرعون کو مجزات دکھائے جانے کا ذکراور اُس کا جواب ۔۔۔۔۔۔ ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∲۲۲∳<br>``                         |
| - فرعون اورأس كورباريول في موى التلينية السيامة البليك كي ليع جادوكرول كوئلان كا فيصله كيا ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - <b>∜</b> ™∲<br>~\                |
| فرعون کے جادوگر ہار گئے اور ایمان قبول کرلیا۔ فرعون نے اُن کومز ادی ۔۔۔۔۔ سوہ<br>مرا التلامیان کی نیسٹ کیا ہم میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <del>(</del> ۳۳ <b>)</b><br>∡~~} |
| موی التلینی کو بنی اسرائیل کونے کرنگل جانے کا تھم۔ فرعون نے اُن کا پیچھا کیااور غرق ہوا ۔۔۔ ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>~ ₹'``</u> \$                   |

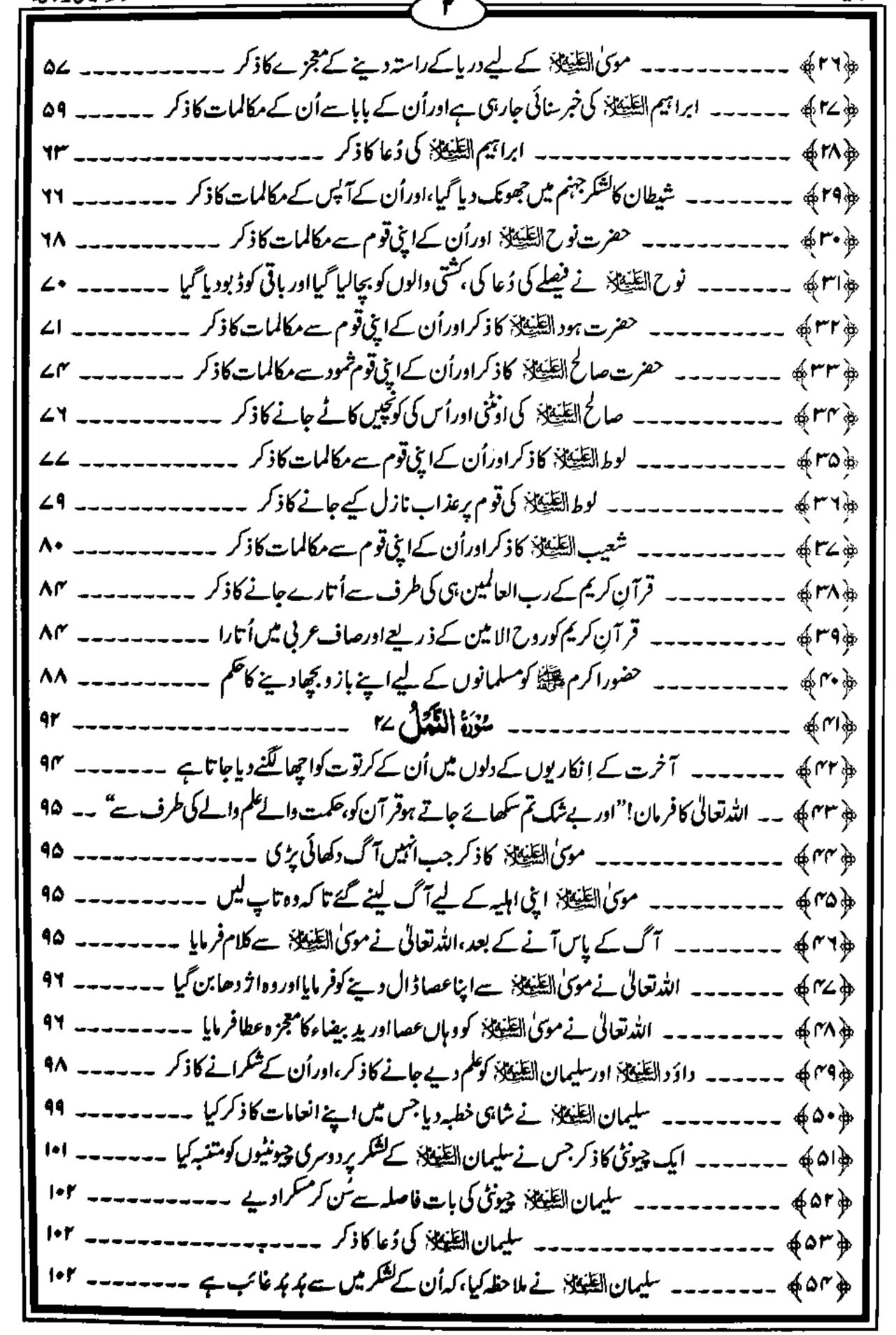

| ﴿۵۵﴾ ۔۔۔۔۔ بد بُدشہر سبا کی خبر لایا جس میں ایک عورت بلقیس نامی حکمران تھی ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰۳                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿٥٦﴾ ۔۔۔۔۔ بُد بُد نے سلیمان العَلینی ہے اُس قوم کے مشرکاندافعال کا ذکر کیا ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۴                              |
| ﴿٥٤﴾ ۔۔۔۔۔ سلیمان النظینی نے بر بُد کوایک فرمان دے کر ملکہ بلقیس کی طرف روانہ کیا ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۵                        |
| ﴿٥٨﴾ ملكه سبانے اپنے در بار یوں سے فر مانِ سلیمان النظیفانی کی بارے میں مشورہ کیا ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۲                        |
| ﴿٥٩﴾ ۔۔۔۔ ملکہ سبانے سلیمان التکلینے کی طرف ایک تحفہ بھیجا، کہ دیکھتی ہوں قاصد کیا پیغام لاتے ہیں ۔۔۔۔ ۱۰۸          |
| ﴿٧٠﴾ سليمان الطَلْيِعلا نے اپنے رب کاشکراَ دا کیا اور تحفہ واپس بھیج دیا ۱۱۰                                        |
| ﴿ ١١﴾ سليمان التَلْفِيلاً نے اپنے درباریوں کوملکہ سبا کا تخت لانے کا تھم فرمایا ااا                                 |
| ﴿۱۲﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ حضرت آصف بن برخیا کے بلک جھیئے میں تخت لانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۲                                        |
| ﴿ ١٣﴾ ۔۔۔۔۔ سلیمان التکلینی نے ملکہ سباکے امتحان کے لیے اُس کے تخت کی صورت بدلوادی ۔۔۔۔۔ سالا                       |
| ﴿ ١٣﴾ ملكه سباك يخت كي ذريع أس كالمتحان ليا ـ اورأ سے ايك صحن ميں بُلايا ١١٥                                        |
| ﴿ ١٥﴾ ۔۔۔۔۔۔ صحن شعشے کا تھا، مگر ملکہ سبایا نی سمجھی اور پاؤں ہے اپنا کپڑ ااو نیجا کرلیا ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۵               |
| ﴿٧١﴾ ۔۔۔۔ سلیمان العَلیْقلا نے اُسے بتایا کہ پیشیشے کا محن ہے ، تو اُس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا ۔۔۔۔ ۱۱۵          |
| ﴿١٤﴾ ۔۔۔۔۔ شمود کی طرف اُن کی برادری کے صالح النظیفان کو بھیجے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔ ١١١                               |
| ﴿٧٨﴾ ۔۔۔۔۔۔ قوم ثمود کو تباہ کیے جانے اور ماننے والوں کو بچائے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ 119                              |
| ﴿ ١٩﴾ ۔۔۔۔۔۔ لوط التَكَنِيلاً كاني قوم كي ساتھ مكالمات كاذكر ۔۔۔۔۔۔ لوط التَكَنِيلاً كاني قوم كي ساتھ مكالمات كاذكر |
| ﴿ ٤٠﴾ أن كى قوم نے أن كا كہانه ما نا ، اور أن كو آبادى سے نكالنے كا فيصله كيا ١٢٠                                   |
| اک﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب کی بارش کردی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۱                                               |
| ﴿ ٤٢﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۱                                         |
| ﴿ ٢٠﴾ باره أمَّنْ خَلَقُ ٢٠ باره أمَّنْ خَلَقُ ٢٠                                                                   |
| ﴿ ٢٣﴾ الله تعالى نے اپن توحيد پر مختلف دلائل كاذ كر فر مايا الله 1٢٣                                                |
| ﴿ ٢٥﴾ ۔۔۔۔ کافروں نے موت کے بعدا تھائے جانے کا إنکار کیا، اور إن باتوں کو کہانیاں قرار دیں ۔۔۔۔ ساا                 |
| ﴿ ٢٧﴾ قرآنِ كريم مين زمين وآسان كابرغيب موجود ب،ادريه بدايت ورحمت بمؤمنول كے ليے ١٢٩                                |
| ﴿ 44﴾ مُردہ دِل کا فرحضور ﷺ کی بات نہیں قبول کر سکتے ، نہ ہی بیکان رکھتے ہوئے بہرے سُن سکتے ہیں ۔۔ اسا              |
| ﴿ ٨٨﴾ حشر كا إنكار كرنے والوں برجب عذاب آبڑے گا، تو يچھ بول نه تكيں گے اللہ اللہ اللہ علما                          |
| ﴿ 29﴾ جس دن صور بھون کا جائے گا گھبرا اُٹھیں گے سب، مگر اللہ کے خاص بندے ۔۔۔۔۔ ساا                                  |
| ﴿ ٨٠﴾ ۔۔ راہ پرآنے والے کاخودا پنائی فائدہ ہے اور جو بے راہ ہوا،تو حضور ﷺ کا کام صرف ڈرادینا ہے ۔۔ ۱۳۵              |
| ﴿٨١﴾ عَنْ الْقَصَص ٢٨ ـــــــ عَنْ الْقَصَص ٢٨ ـــــــــ ١٣٤ ــــــــ ﴿٨١﴾                                          |
| ﴿ ۸۲﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت موکیٰ النظیفیٰ اور فرعون کاٹھیک واقعہ بیان کرنا شروع کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۸<br>دیدہ ک             |
| ﴿ ٨٣﴾ مویٰ التَلیِّی والده کوانبین دودھ پلانے اور اگر ڈریگے، تو دریا میں ڈال دینے کا تھم ۔۔۔ اسما                   |

| ﴿ ١١٣﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ ایمان لانے کے بعد مؤمنین کو ضرور آ زمائے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ١١٨﴾ ۔۔۔۔۔ سب کی آزمائش ہوئی اور ہوگی اور پُر ائی کرنے والے اللہ سے بڑھ نہ علیں گے ۔۔۔۔۔ اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۱۵) ۔۔۔۔ اور جس نے جہاد کیا،تو کرتا ہے اپنے بھلے کو۔ یقیناً اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے ۔۔۔۔ ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۱۷) ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ نیکی اور شرک سے بینے کی تاکید کی ۔۔۔۔۔ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۱۷) منافقول کا کیھذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منافقول کا کیھذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٩٨﴾ ۔۔۔۔۔ نوح التَكِينِيٰ كاذكركه وہ اپنی قوم میں ٩٥٠ سال رہے اور اُن کی قوم کوطوفان نے پکڑ لیا ۔۔۔۔ ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [119] ۔۔۔۔۔۔ ابراہیم النکلینیلا نے بھی اپنی قوم کواللہ کے پوجنے کا تھم دیا اور شرک نہ کرنے کا ۔۔۔۔۔۔ 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الما الله ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اا ا﴾ ۔۔۔۔ انسانوں کوزمین کی سیر کرڈالنے کا تھم کہ وہ دیکھیں خلق کو کیسے شروع کیا اور پھر دوبارہ کرے گا ۔۔۔۔ 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٢﴾ ابراہیم العلیفیلا کوآگ ہے بچائے جانے کا ذکر۔ اِس میں بڑی نشانی ہے ۔۔۔۔۔۔ ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٣﴾ - لوط التكنيفين، ابراتيم التكنيفين كومان كئے اور ابراتيم التكنيفين مشرك قوم كوجھوڑ كراپنے رب كى طرف جلے _ ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢٢﴾ لوطالطَيْنِ كا بِي قوم كوالله كي طرف بُلا نے كاذكر به٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٥﴾ لوط التَلنِيلاً كي دُعا يرقوم كوبر بادكر كے عذاب نازل كرديا گيا وط التَلنِيلاً كي دُعا يرقوم كوبر بادكر كے عذاب نازل كرديا گيا وط التَلنِيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢٧﴾ ۔۔۔۔۔۔ لوط النکینے لا اور اُن کے گھر والوں کو بچالیا گیاعلاوہ اُن کی بیوی کے ۔۔۔۔۔۔۔ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٧﴾ ۔۔۔۔۔۔ مدین والول کی طرف حضرت شعیب النظیفیلا کو بھیجے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۸﴾ ۔۔۔۔۔ عادوثمود، قارون وفرعون وہامان سب کو بکڑ لیا گیا،اور مختلف سز اکیں دی گئیں ۔۔۔۔۔ ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۹) ۔۔۔۔۔۔ اللہ نے نافر مانوں کی مثال مکڑی کے گھر سے دی، جوسب سے کمزور ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٠ ياره أَتُلُ مَا أَذْ حِي ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسا ﴾ ۔۔۔۔۔ نماز کی ایک خصوصیت بیان ہوئی ، کہ نماز روکتی رہتی ہے بے شرمی اور نا گوار کام ہے ۔۔۔۔ ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۲) اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله الله المعلم على المحتم المرتبي المحتم المرتبي المحتم المرتبي المر |
| ۱۳۲۷﴾ - حضور و الله کے تعلق سے تقدریق ، کے تبیل پڑھا کرتے ہتھے تم اِس کے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے ۔ ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۵ ﴾ ۔۔۔ عذاب كى نشانيال صرف الله كے پاس بين ، اور حضور بس صاف درسانے والے بيں ۔۔۔ ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الملاقی قرآنِ کریم یقینار حمت اور تعیحت ہے، اُن کے لیے جو مانیں ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المالك برهس مزا وكلفنے والا ہے موت كا پھر ہمارى طرف تم لوگ أو ٹائے جاؤ مے ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٨ الله بر محلوق كوالله كي طرف سے روزى ديے جانے كاذكر ٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللہ ایک ہے جو کشادہ کرے روزی جس کی جاہے اور تنگی کرے جس کی جائے ۔۔۔۔۔ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المہما ﴾ وُنیا کی زندگی تھیل کودہی ہے۔اور آخرت والا تھرہی اصل زندگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الاله الله تعالى كافرمان كه جنهول في جھيلا جارى راه ميں ، تو ضرور ہم راه ديں گے انہيں اپنى ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| ﴿١٩٩﴾ - حضور ﷺ کو حکم که إنكار يول كی طرف سے منه پھيرلو۔اورانظار كرو، كه وہ بھی انظار كرنے والے بیں ۔ ٢٩٧ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ٢٠٠﴾ سُنْ الْكَفْرَابُ ٣٣ ﴿ ٢٠٠﴾                                                                        |
| ﴿٢٠١﴾ الله تعالى نے كسى مخص كے اندر دو دِل نبيس بنائے ہيں الله                                            |
| ﴿٢٠٢﴾ ۔۔۔۔ تمہاری بیویال تمہاری مائیں نہیں، اِی طرح تمہارے لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ۔۔۔۔ ١٠٠١             |
| ﴿ ٢٠٣﴾ لوگول کو پکارواُن کے بالول کا کہہ کر، ورنہ وہ تہارے بھائی ہیں دین میں ۳۰۲                          |
| ﴿٢٠٨﴾ ۔۔۔۔۔ آنخضرت! بہتر مالک،قریب ہیں ایمان والوں کے اُن کی جان سے ۔۔۔۔۔ ۲۰۴                             |
| ﴿٢٠٥﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔ حضور ﷺ کی بیبیاں مائیں ہیں مؤمنین کی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۵                                          |
| ﴿٢٠٢﴾ نبيول ہے مضبوط عہد ليے جانے كاذكر بيول ہے مضبوط عہد ليے جانے كاذكر                                  |
| ﴿٢٠٤﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ جنگ احزاب میں مُواجیج کرانعام کیے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ کو                                    |
| ﴿٢٠٨﴾ منافقول كااورأن كے مكالمات كاذكر فرمايا جارہا ہے ١١٠٠                                               |
| ﴿٢٠٩﴾ ۔۔۔۔۔۔ مؤمنوں کے لیےرسول اکرم ﷺ میں بہترین نمونہ ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۳                                     |
| ﴿٢١٠﴾ ۔۔۔۔۔ حضور علی کواپی بیبول کے لیے بھے بیغام انہیں دینے کے لیے فرمایا جارہا ہے ۔۔۔۔۔ ١٩٩             |
| ﴿ ٢١١﴾ ۔۔۔۔۔ حضور ﷺ کی نافر مانی پر آپ کی بیبیوں کوڈ بل عذاب کی دعید سنائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔ ٣٢٠             |
| ﴿٢١٢﴾ تشريح لغات تشريح لغات الماسان                                                                       |
| هر ۲۱۳ کاری دوسری مطبوعات مدرد در در دست مطبوعات مطبوعات مدرد در         |

#### حسب معمول أيك دلجيسي نوف:

تفسیراشرفی کی اِسجلد مفتم کے متن تِفسیر میں ۹۳۹، ۱۵،۸ (آٹھ لاکھ سرّ ہ ہزار نوسوانیالیس) حروف۔۔۔
۱۹،۸۱۰ (نوای ہزارآٹھ سودس) الفاظ۔۔۔ ۱۹۵،۵ (سات ہزار پانچ سوچو ہتر) سطریں۔۔۔
اور ۱۵،۳ (تین ہزار سات سوسترہ) پیراگراف شامل ہیں۔۔۔
کی مرتبہ پروف ریڈنگ کی جا چک ہے، پھر بھی اگرکوئی غلطی سامنے آ ہے،
تو ہمیں اطلاع دے کرقار ئین شکریہ کے ستحق ہوں۔۔۔ ﴿ادارہ﴾

#### نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِـــامَّابَعُدُ



## عرض نا شر

الحمدلله!ثم الحمدلله! كدرب تبارك وتعالى كى توفيق رفيق سے سيدالتفاسير المعروف بيفسير اشر فى كى جلد ہفتم جوكه انيسوئيں، بينوئيں اوراكيسوئيں پارے كى تفسير برببنى ہے، قارئين كى خدمت ميں حاضر ہے۔اللہ ﷺ محد مدنی اشر فی جيلا نی ہے۔اللہ ﷺ محد مدنی اشر فی جيلا نی مطلالعالم والمسلمين حضرت علامہ سيدمحمد مدنی اشر فی جيلا نی مطلالعالی کی صحت اور عمر میں برکت عطا ہو،اور تفسيرى كام إسی طرح چلتا رہے اور جلدا زجلد پائي تحميل كو بہنچ۔ ﴿ آمين ﴾

ہم شیخ الاسلام والمسلمین کے پُر اخلاص خادمین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہرد فعہ ہمارے ساتھ کمپوزنگ، پروفنگ، اوردوسرے طباعتی واشاعتی مراحل میں ہمہ تن گوش رہتے ہیں۔اللہ ﷺ اُن تمام اصحاب وافراد کو جزائے خیرعطافر مائے اور ہم سب کومفسر محترم کی سر پرستی میں رہتے ہوئے وین اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فر مائے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجُمَعِيْنَ ﴾

اار بخيافاول سوس معابق - اارايريل ، واحد

ناچیز محمد مسعوداحمد سردردی اشرن چیز مین محلوبل اسلا مکمشن، ایک نعوبارک، بوایس اے



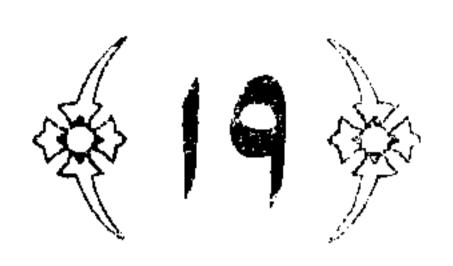



باسمه سجائ تعالی است الماریخ الفضله تعالی آج بتاریخ الارمضان المبارک است الحد - مطابق - یا اراگست الحق الرمضان المبارک است الحق المدر المعنی الماری تغییر شروع کردی ہے - مولی تعالی اس کی اور باقی قرآن کریم کی تغییر کی سعاوت اپنی فضل وکرم سے مرحمت فرمائی ورقام کی حفاظت فرما تارہ - فضل وکرم سے مرحمت فرمائی بی بی قی طلع ویاس و بی بحق ن وص آمین یا مُحین السّائیلین بی بحق طلع ویاس و بحق ن وص و بی بی بی می می الله تعالی علیدوآله ویلم

#### وَقَالَ الْبِينَى لَا يَرْجُونَ لِقَاءً فَاكُولَا أَثِرَلَ عَلَيْنَا الْمُلِيكُ أَوْثَرَا يَ

اور بولے جونیں مانے ہمارے ملنے کوکہ کیوں ندا تارے گئے ہم پرفر شنے ،یا ہم خودد کھے لیتے میں اسٹنگ ہودا ہے گئے القسم میں معتوعتو المجارات القسم معتوعتو المجارات المحالات المحالا

ا پزرب کو "ب شک اُنہوں نے خوب ڈیگ ماری ہوائی کی اپنے جی میں ،اور ہوئی ہرا گئے ۔
احمقانہ ومتکبرانہ بکواس کی (اور بولے ) اٹلِ مکہ (جونہیں مانتے ہمارے ملنے کو ) ، یعنی بعث و
حشر کے منکر ہیں ۔ یا۔ ہماراعذاب دیکھنے سے نہیں ڈرتے ، (کہ کیوں نہ اُتارے گئے ہم پر فرشتے ،
یا) ایسا کیوں نہ ہوا کہ (ہم خود دیکھ لیتے اپنے رب کو ) ، جو ہم سے بات کر ہاور محمد اُسلی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ وہ کی اُسلی کی اسپنے جی میں ) ،
کی تقد بی وا تباع کا تکم فرمائے۔ (بیشک اُنہوں نے خوب ڈیٹک ماری بردائی کی اسپنے جی میں ) ،
(اور) اپنے اِس قول کی وجہ سے (بری سرشی پر آگئے )۔ اُنہوں نے اپنے آپ کو بہت بر اسمجھا اور پنج بیر کے مجمزات دیکھنے کے بعد اُسے ایمان لانے اور تقد بی کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھا ۔ چنا نچ۔۔
فرشتوں کودیکھنے اور خداسے ملاقات کی فرمائش کر بیٹے۔

سوچنے کی بات ہے کہ جو مجزات کود کھے کرایمان نہ لاسکا، وہ فرشتوں کو بھی دیھے کرکیے ایمان والا ہوجائے گا۔ فلا ہر ہے کہ فرشتے اگراپنی اصلی صورت میں آتے ہیں، تو اُن کودیکھنے کی بیتا ہ، ہی کہاں سے لاسکیں گے۔ اوراگر آدمی کی شکل میں آئیں گے، جیسا بعض اوقات آدمی کی شکل میں آئیں گے، جیسا بعض اوقات آدمی کی شکل میں آئے بھی، تو یہ کیسے بچھ سکیں گے کہ بیفر شتے ہیں۔ پھراُن کوفر شتہ فابت کرنے کے لیے دوسر نے فرشتوں کی ضرورت ہوگی اور پھروہ بھی آدمی ہی کی صورت میں آئیں گے، تو اُن کوفر شتہ فابت کرنے کے لیے اور فرشتوں کا مطالبہ کریں گے۔۔۔ الخضر۔۔ یہ ایک ایسا تو اُن کوفر شتہ فابت کرنے کے لیے اور فرشتوں کا مطالبہ کریں گے۔۔۔ الخضر۔۔ یہ ایک ایسا شکسل ہوگا جس کی کہیں اِنتہاء نہ ہوگی۔

اور جب بیفرشتوں کو اُن کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آدمی کی شکل میں ہونے کی صورت میں اُن کو فرشتہ باور کرنے کی سمجھنہیں رکھتے ، تو پھر بیخدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ، اس لیے کہ کوئی آ نکھنہ تو خدا کو دیکھ ہے اور نہ ہی اُس کا اِدراک کرسکتی ہے۔ اِن نادانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فرشتے صرف موت کے وقت دکھائی دیں گے۔۔یا۔ نزولِ عذاب کے وقت ۔یان بکواس کرنے والوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیش کیے ہوئے مجزات عذاب کے وقت۔ اِن بکواس کرنے والوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیش کیے ہوئے مجزات کو اور اِس قر آن کو کا فی نہیں سمجھا، جس کی نظیر لانے سے تمام انسان اور جن عاجز رہے ، تو پھر

فرشتوں کو دیکھ لیناان کے لیے کیسے کافی ہوسکتا تھا؟ میکا فراجھی طرح ہے سے لیس کہ۔۔۔

## يَوْمَ يَرُونَ الْمُلَيِّكَةُ لَا يُشْرَى يَوْمِينِ لِلْمُجْرِفِينَ

جس دن د کیچ لیں گے فرشتوں کو ، تو اُس دن کو کی خوشی نہ ہوگی مجرموں کو ،

#### وَيَقُولُونَ رَجِيرًا فَكَ جُورًا صَ

اور چیخ برایں گے کہ" کوئی آٹر ہوروک بنی ہوئی"

(جس دن و کیولیس گے فرشتوں کو ہو اُس دن کوئی خوشی نہ ہوگی مجرموں کو)۔ اِس کامعنی سے

ہے کہ فرشتوں کو کوئی شخص موت سے پہلے نہیں و کیوسکتا۔ موت کے وفت فرشتے مؤمنوں کو جنت کی
بثارت دیں گے اور کا فروں پر لوہ ہے کے گر زمار کرائن کی روحوں کوائن کے جسموں سے نکالیس گے۔۔
الخقر۔ اُس وقت وہ فرشتوں کو کیمیس گے اور لا بھٹوری کی وعید نیس گے، (اور چیج پڑیں گے) کاش

(کہ کوئی آڑ ہوروک بنی ہوئی)۔ تو کا فریہ کہہ کر فرشتوں کی ملاقات سے خدا کی بناہ مانگیں گے۔

ایک قول کے مطابق اِس کی تغییر ہے کہ "فرشتے اُن سے کہیں گے کہ خدا کا دیدارتم پر

حرام اور بازرکھا گیا ہے۔۔ الحقر۔ اگر بی تول فرشتوں کا ہوتو اِس کامعنی یہ ہوگا، کہ تمہارے

حرام اور بازرکھا گیا ہے۔۔ الحقر۔ اگر بی تول فرشتوں کا ہوتو اِس کامعنی یہ ہوگا، کہ تمہارے

جاتی ہے۔ اورا گریہ قول کا فروں کا ہوتو اس کامعنی ہے، کہ جب کا فرموت کے وقت فرشتوں

کو گر زیارتے ہوئے و کے ویکھیں گے، تو کہیں گے" کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی

رکا وٹ اور تجاب ہوتا اور ہم فرشتوں کو خدد کیے سکتے۔"

## رَقْنِ مُنَّا إِلَى مَا عِلْوَامِنَ عَمَلِ فَجَعَلَنْهُ هَبَّاءُ مَّنْهُورًا ﴿

اورہم برھان کاموں کی طرف جودہ کر تھے، تو کردیا ہم نے اُسے اُڑتا خبارہ (اورہم برو معے اُن کاموں کی طرف جودہ کر تھے) جو ظاہر میں اچھامعلوم ہوتا ہے، جیسے قرابت والوں سے میل اورمہما نداری، اور بھوکوں کو کھانا دینا، نیبیموں کو کھلانا اور اُن کی تعظیم اور خاطر داری کرنا، مظلوموں کی فریا درسی اور اِسی طرح کے دوسرے کام، (تو کردیا ہم نے اُسے اُڑتا غبار) جیسے ذرّ بے براگندہ ہُوا میں ۔یا۔غبار پھیلا ہوا۔یا۔خاک برباد۔یعنی اُن کے اُن اعمال کوہم حیط اور بے کار

كردي ك\_اس واسطى كتول اعمال مين ايمان شرط ب اورايمان أن كونصيب نه تفاره كئ

## اصلاب الجنت يرمين خيرمست كالمسكم ويلا

جنت والے، أس دن أن كا مُعكانه سب بہتر، اور دو پہر كى سب سے الجھى خواب گاہ ہے۔

(جنت دالے)! لینی جنت کے رہنے والے ، ہوگا (اُس دن اُن کا ٹھکانہ سب ہمتر)۔

ا تعنی آخرت میں جنتیوں کے مکانات بہتر ہیں کا فروں کے اُن مکانوں سے جو دُنیا میں ہیں ، (اور دو پہرِ

کی سب سے اچھی خواب گاہ ہے) جہاں وہ استراحت کریں گے۔

یہاں خواب گاہ سے مراداستراحت گاہ ہے،اس لیے کہ بہشت میں نینداورسونانہ ہوگا۔

## ويوم تشفق السكاء بالغام ونزل المليكة تنزيلاه

اورجس دن کہ پھٹ جائیں گے آسان بادلوں ہے،اوراُ تارے گئے سارے فرشنے

(اور) اَ ہے محبوب! یا دکرواُس دن کو (جس دن کہ پھٹ جائیں گے آسان بادلوں ہے)، یعنی

ابرِسفید کے سبب سے جوآسان کے ساتوں طبقوں کے اُوپر ہے اور دَل اُس بادل کا سب آسان کے

برابرہاوروہ سب آسانوں سے زیادہ بھاری ہے۔

حق تعالی نے ابھی اُسے اپنی قدرت کاملہ سے روک رکھا ہے، قیامت کے دن اُسے

آسانوں پرڈال دےگا۔جس آسان پروہ بادل گرے گا،تو وہ آسان بھٹ جائے گا۔

(اوراُ تارے محصے سارے فرشتے) اُس جگہ ہے زمین پر۔ یہاں تک کہ تمام روئے زمین

فرشتول سے بھرجائے گی۔فرشنے سائے صفیں باندھ کرعاکم کے گردہ کیں گے۔

## المُلكُ يُومِينِ الْحُقْ لِلرَّعْلَىٰ وَكَانَ يُومًا عَلَى الْكُفِي يُنَ عَسِيرًا ١

سی بادشاہی اُس دن الله مهربان کی ہے۔ اور وہ کا فروں پر دشوار دن ہے۔

## دَكُوْمُ لِيُحَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَكُنِهُ يَقُولُ لِلْيُتَنِّى الْخُنْ تُ

اورجس دن كدا ندهير والاخودايين ہاتھ چبائے گا، كہتا ہوا كە" كاش ميں نے ليا ہوتا

مَعُ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞

رسول کے ساتھ راہتے کوہ

(سچی بادشای اُس دن اللہ) تعالیٰ (مہربان کی ہے)،اس لیے کہ دعیوں نے مالکیت کے دعوی سے زبان بند کر لی ہوگی۔ (اور وہ) دن (کافروں پردشواردن ہے ہواور) ایبادن ہے (جس ون کہ اندھیر والا) کمالِ حسرت کے سب سے (خودا پنے ہاتھ چبائے گا)، یعنی دانتوں سے اپناہاتھ نو چ گا جیسے حسرت والے کرتے ہیں۔ الغرض۔"بہت چا ہے گا انگشت ندامت"۔

۔ چنانچہ۔ گتا فر سول عقبہ ابن معیط کے لیے، بعض تغییروں میں ہے کہ وہ روز چار ہزار" بار چا ہے گا انگلیوں کے سرے سے ہنی تک، اور جن تعالیٰ ہر بارائس کے ہاتھ کو ویبائی کر دے گا جیسا تھا، اور پھروہ چا ہے گا اور اُسے بچھ خبر نہ ہوگی۔

(کہتا ہوا کہ کاش میں نے لیا ہوتا رسول کے ساتھ داستے کو)۔ یعنی اُس راہ پر چکلا ہوتا جس پر رسول چلے،اس واسطے کہ وہ ی راونجات ہے۔

ۣڮؽڵؿٚڰؽؾڗؽڷڎٵڰڿڹؙٷڒٵڂڸؽڵ۞ڵڡۜؽٲۻؙڵؿػٶڹٵڵڹۨڴڔ

ہائے وائے۔ کاش نہ بنا تامیں فلاں کودوست • بلاشبہ مجھ کو گمراہ کردیا نصیحت سے،

## بَعْدَ إِذْ عَاءِنَ \* وَكَانَ الشَّيُظِنَ لِلْإِنْسَانِ حَنْ وَلَّانَ الشَّيُظِنَ لِلْإِنْسَانِ حَنْ وَلَّانَ

بعداس کے کہ وہ میرے پاس آئی، اور شیطان انسان کو بے یارومددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ (ہائے وائے۔کاش نہ بناتا میں فلاں کو) بعنی اُئی کو (ووست، بلاشبہ) اُس نے (مجھے کو ممراہ

رہا کے والے اور بازرکھا (نصیحت ہے)، یعنی یا وِ النہی اور ذکرِ ربّانی ہے، (بعد اِس کے کہوہ میرے پاس کردیا) اور بازرکھا (نصیحت ہے)، یعنی یا وِ النہی اور ذکرِ ربّانی ہے، (بعد اِس کے کہوہ میرے پاس آپی تھی ہ اُس کے بعد میں نے اُس کو مانے ہے سرتانی اور سرکشی کی ۔ (اور ) بے شک دوست گراہ، آ دمی صورت شیطان سیرت، جو کہ (شیطان) الانس ہے، اور سرکشی کی ۔ (اور ) بے شک دوست گراہ، آ دمی صورت شیطان سیرت، جو کہ (شیطان کی خالفت کرنے (انسان کو بے یارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے)۔ ۔ یا۔ ابلیس ملعون کہ تھم خداور سول کی مخالفت کرنے کے واسطے آ دمیوں کو وسوسہ دیتا ہے۔ جب آ دمی ہلاکت کے پھندے میں سیستے ہیں، تو شیطان چھوڑ دیتا ہے اور فائدہ نہیں بہنچا تا، بلکہ اُس سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔

وَقَالَ الرَّسُولَ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِي الْمُخَذُّ وَاهْدُ الْقُرِّانَ مَهْجُورًا ۞

اورؤعا کی رسول نے کے" پروروگارا!لوگول نے بنادیا اِس قرآن کوچھوڑنے کی چیز" (اورؤعا کی) وُنیامیں (رسول) مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم' (نے)۔۔یا۔۔آخرت میں کہیں گے (کیم

یروردگارا!) میری قوم کے کافر (لوگول نے بنادیا اِس قرآن کوچھوڑنے کی چیز)۔۔ چنانچہ۔۔ کافروں نے قرآنِ مجید کومتروک بنالیا تھااوراُس سے اعراض کرتے تھے اوراُس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اُ اُس کے احکام پرعمل نہیں کرتے تھے۔۔یایہ کہ۔۔کا فرقر آنِ مجید کوفضول باتیں اور ہذیان قرار دیتے تھے۔اورزعم کرتے تھے کہ قرآنِ مجید شعروشاعری اور سحر کا نتیجہ ہے۔

\_۔ المختر۔ قیامت کے دن سیدنا محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے مشرکین کی اینے رب سے شکایت کریں گے، کہ اُنہوں نے قر آنِ مجید کوفضول اورمہمل کلام قر اردیا تھا۔ اِس شکات کا وُنیامیں ہونے کی صورت میں مطلب بیہوگا، کہ اَے رب ہماری قوم کے کا فروں نے اِس قرآن کریم کوفضول مہمل کلام اور شعروشاعری قرار دے دیا ہے۔ اِس کے نہ تو وہ اس پرایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اِس کے احکام پڑمل کرتے ہیں، بلکہ اِس مے ممل اعراض كرتے ہيں۔إن مذكورہ بالا دوصورتوں ميں جو بھی صورت ہو،اللہ تعالیٰ آپ كُتسلی دینے کے

کہ جس طرح اِن کا فروں کوہم نے تیرادشمن کر دیا۔۔۔

## وَكُذُ الْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَيْ عَنُ وَاقِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيْكَ

اور ای طرح بنایا ہم نے ہرنی کا وشمن ، جرائم پیشہ لوگوں سے۔ اور تمہار ارب کافی

#### ۿٵ۫ڋۑٵٷؽڝؽڗٳ؈

مدایت ونصرت کرنے والا ہے**۔** 

(اور) تیراباغی بنادیا، (اِس طرح بنایا ہم نے ہرنبی کا وشمن جرائم پیشہ لوگوں سے)۔ جیسے نمرود کوحضرت ابراہیم کے واسطے اور فرعون کوحضرت موسیٰ کے واسطے۔ تو اُنہوں نے صبر کیا، تو اُن کی دِل آزار باتوں اور تکلیف دہ حرکتوں پرتم بھی صبر کرو، (اور تمہارارب کافی ہدایت ونصرت کرنے والا ہے) تو وہ مہیں صبر کی ہدایت اور دشمنوں پرِنُصر ت دینے والا ہے۔

وقال الذين كفي والولا فرق عليه الفران جملة واحدة على الكفران المراكة واحدة على الكفران عليه الفران عليه المراكة المراكة على المراكة ا

#### لِنْتَبِتَ بِهِ فُوَادِكَ رُرُكُلْنَهُ تُرْتِيلًا

تاكم مضبوط بنائين تمهارے ولكو، اور جمنے إس كا يرد هنائفهر مخبر كے كيا

(اور بولے)وہ، جو (کافر) ہوئے یہودونصاریٰ میں سے۔۔یا۔مشرکانِ عرب میں سے، ( كەكيوں نە بىچىج دىيا گىياإن برقرآن يكبارگى) تورىت دانجىل كى طرح، جنہيں اُن كے نبيوں پر يكبارگى نازل فرمایا گیا۔ (ایبایوں ہے)، یعنی إن آیات کومتفرق نازل فرمانے میں حکمت رہے، (تاکہ ہم مضبوط بنائیں تمہارے دل کو) اور ثابت کردیں اور قوت دیں ہروفت وی بھیج کرتیرے دِل کو، یعنی متفرق وی کر کے تیرے ول میں حفظ کردیں۔(اور) اِس کیے (ہم نے اِس کا پڑھنا تھبر ملے کیا) مہلت کے ساتھ۔ابیا بھی نہیں کہ اِس کا نزول مدت مدیداورز مانہ بعید تک منقطع ہو گیا ہو۔ ذ ہن نشین رہے کہ مشرکوں کا بیاعتراض محض بےاصل ہے، اس واسطے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو۔۔یا۔۔اکٹھا، اُس کے اعجاز میں فرق نہیں آتا اور متفرق نازل کرنے میں بہت فائدے ہیں۔ایک تو حفظ کرنے میں سہولت ہے اس واسطے کہ حضرت موی اور حضرت داود علیهاالسلام پرکتاب جوایک بارائزی تووه لکھتے پڑھتے تھے،اور ہمارے حضرت خاتم النبیین ﷺ أى تھے۔اگران كى كتاب ايك ہى بارنازل ہوتى،تو اُس كو ياد كرنامشكل ہوتا۔ حق تعالیٰ کومنظور نہیں تھا، کہا ہے محبوب کو اِس زحمت سے دوحیار کرے۔ دوسرے میرکداُس کا نزول حسب ضروت مزید بصیرت کاسب ہے، اور اِس وجہ سے اُس کے معنی میں خوب خوض کیاجا تا ہے۔تیسرے بیرکہ جوآیت اُنزتی غلبہ دکھاتی اور قرآن کا اعجاز اور کا فروں کا عجز ظاہر ہوتا۔ چوتھے بیکہ گھڑی گھڑی حضرت جرائیل امین کے نازل ہونے سے حضرت عظی کے دِلِ مبارک کوسکین اور تسلی ہوتی۔ یا نچویں بیرکہ قرآن میں ناسخ منسوخ آیتیں ہیں اور وہ مختلف وقنوں ہے علاقہ رکھتی ہیں ، اور ضروری ہے کہ ناسخ منسوخ کے بعد ہو۔ ایک آن میں دونوں کا اجتماع نہ جاہیے۔ چھٹے بیر کہ قرآن میں سوال وجواب بھی ہیں، اور جواب سوال کے بعد جاہیے۔ اِن کے سوابھی کیبارگی نازل نہ فرمانے کی اَوربھی حکمتیں اَور مصلحین ہیں۔

ولاياثونك بمثل الاجئنك بالحق واحسن تقسداله

اورندلائیں سے کفار تبارے پاس کوئی بات ، تمرید کہ ہم لے آئے تبارے پاس تن ،اور بہتر بیان ہو اور بہتر بیان ہو اور در اور کا بات مرید کہ ہم لے آئے تبارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم لے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کہ ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کی ہم کے آئے تبہارے پاس کوئی بات مرید کے بات کے تبہارے پاس کوئی بات کی بات کہ بات کے تبہارے پاس کوئی بات کوئی بات کے تبہارے پاس کوئی بات کوئی بات کے تبہارے پاس کے تبہارے پاس کوئی بات کی بات کے تبہارے پاس کوئی بات کر بیاں کے تبہارے پاس کے تبہارے

پاس حق اور بہتر بیان)۔ لیعنی بیکا فرلوگ آپ کے پاس جو بھی مثال یا اعتراض لائیں گے، ہم اُس کی برحق اور عمدہ توجیہہ بیان کریں گے۔ بیاعتراض کرنے والے مشرک وہ لوگ ہیں۔۔۔

# النين يُحْفَرُون على وُجُوهِمُ إلى جَهَنَّمُ أُولِيكَ وَكُوهِمُ اللَّى جَهَنَّمُ أُولِيكَ وَلِيكِ اللَّهِ مَا كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٹھکانے کے بہت یُرے،اورراہ سے سب سے زیادہ بےراہ ہیں۔

(جوبا تلے جائیں گے اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف) ۔ یعنی منہ زمین پررکھ کرچلیں گے۔ اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، اس لیے کہ جس قادرِ مطلق نے اُنہیں پیروں کے بکل جَوایا ہے وہ اُن کو منہ کے بکل چکا نے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا نے منہ کے بکل چکا نے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے کہ کان اُن مکانوں سے بھی بدتر ہیں جن میں مسلمان وُنیا میں رہتے تھے اور یہ کافرطعن کرتے تھے۔ (اور راہ سے سب سے زیادہ بے راہ ہیں)، یعنی وہ سب سے زیادہ سے سے زیادہ بے راہ ہیں)، یعنی وہ سب سے زیادہ سے سے دیادہ سیرھی راہ سے بھٹکنے والے ہوں گے۔ اس واسطے کہ اُن کی راہ آتش دوز خ میں پہنچاد سے والی ہے۔ اب واسطے کہ اُن کی راہ آتش دوز خ میں پہنچاد سے والی ہے۔ دین بے رہت وقعے تے لیے بعض انہا ہے سابقین اور اُن کی امتوں کاذ کر فر مایا جارہا ہے ۔ ۔ ۔ چنا نجے۔۔۔ارشا دہوتا ہے کہ۔۔۔۔

#### وكقت الميناموسى الركت حكنامعة آخاه هرون وزيراة

اور بے شک دی ہم نے مویٰ کو کتاب، اور بنادیا اُن کے ساتھا اُن کے بھائی ہارون کووزیر 🗨

#### فَقُلْنَا ادْهَبَّا إِلَى الْقُومِ الَّذِينَ كُنَّ إِذَا بِالْتِنَا فَكُمَّرَ فَهُمْ تَدُمِيرًا ۞

پر محمدیا ہم نے کہ دونوں بلے جاو اُن اوگوں تک ، جنہوں نے جٹلادیا ہے ہماری آیوں کو۔" بالآ خرد ھادیا ہم نے اُنہیں بالک اور اور اور اور بے شک دی ہم نے مولی کو کتاب ) توریت ، فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ (اور منادیا) نزول کتاب سے پہلے (اُن کے ساتھا اُن کے بھائی ہارون کو وزیر) یعنی دعوت اور کلمہ حق بلند کرنے میں یارومددگار۔ (پھر محم دیا ہم نے کہ دونوں چلے جاو اُن لوگوں تک جنہوں نے جھٹلا دیا ہے ہماری آیتوں کو )۔ وہ جائے تھم پر گئے اور اُس قوم کو دعوت اسلام کی ۔ اُس قوم کے لوگوں نے اُن کے ساتھ تکبر کیا ، تو (بالا خرد ھادیا ہم نے انہیں بالکل) ۔ یعنی اُنہیں دریا ئے قلزم میں غرق کر کے نیست و ساتھ تکبر کیا ، تو (بالا خرد ھادیا ہم نے انہیں بالکل) ۔ یعنی اُنہیں دریا نے قلزم میں غرق کر کے نیست و

37

نابود کردیا۔۔۔

## وقوم نور كتاك أواالرسل أغرفهم وجعلنهم للكاس اية

اور قوم نوح کو، جب که اُن لوگوں نے جھٹلا یارسولوں کو، تو ڈبود یا ہم نے اُنہیں، اور بنادیا ہم نے اُنہیں لوگوں کے لیے نشانی،

#### وأعتن كاللظلمين عن الماليتا في عادًا وللوداع اصلب الرس

اورمہیا کردیا ہم نے اندھیروالوں کے لیے دکھ والاعذاب، اورعادو ثمودکو، اوراصحاب الرس کو،

#### وَقُرُوكًا بَيْنَ خُلِكَ كُتِنْيُرًا ۞

اوراُن کے درمیان کے بہتیرے طبقوں کو•

(اور)ا یسے،ی (قوم نوح کو جب کہ اُن لوگوں نے جھٹلا یار سولوں کو)۔ یعنی حضرت نوح کی

تکذیب کی اور اُن پنیمبروں کی جو اُن سے پہلے تھے، جیسے حضرت شیث اور حضرت اور ایس بیٹیمبر اللام ۔

یا۔ یہی ایک حضرت نوح 'النگائیلا' کی تکذیب کی ، اور ایک پیٹیمبر کی تکذیب سب پیٹیمبر ول کی تکذیب

ہے۔ یا۔ مطلقاً رسولوں کی بعثت سے اِنکار کیا، (تو ڈبودیا ہم نے انہیں) طوفان کے عذاب میں۔

(اور بنادیا ہم نے اُنہیں) یعنی اُن کے قصے کو (لوگوں کے لیے نشانی)، تا کہ اُس سے عمرت لیں۔

(اور مہیا کردیا ہم نے اندھیر والوں کے لیے دُکھ) دینے (والا عذاب اور) ہلاک کردیا ہم نے قوم

(عاد) کو ہود ُالنگائیلا' کی تکذیب کے سبب سے، (و) قوم (محمود کو) صالح 'النگائیلا' کی تکذیب کے

سبب سے، (اور اصحاب الرس کو) اینے پنیمبر کی تکذیب واذیت رسانی وقل کردیئے کے سبب سے۔

(اور اُن کے درمیان کے بہتیر مے طبقوں کو) یعنی قبائلِ عاد وثمود اور اصحابِ رس کے بہت سے قرن ،

کہ خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔

اکھی کی الگریس کے تعلق سے فسرین سے بہت سارے اقوال منقول ہیں، جن میں بعض مفسرین نے اِس بات کوراز ح قرار دیا ہے کہ بیہ حظلہ بن صفوان کے اصحاب ہیں۔ جب اُنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی ، تو حق تعالی نے لمبی گردن کا ایک پرندہ پیدا کیا ، کہ اُس کے باز وسب رنگ کے مضاور گردن لمبی ہونے کی وجہ سے اُسے عنقاء کہتے تھے، اور ایک پہاڑ زمح ۔ یا۔ فتح نام کی چوٹی پروہ جانور رہتا تھا، اُن لوگوں پر خدانے اُسے مسلط کردیا۔ پس وہ آتا اور اُن لوگوں کے مولی اور چھوٹے بچوں کو اٹھالے جاکرنگل لیتا۔ اس وجہ سے مخرب اُس کالقب کیا تھا، یعنی نگل جانے والا اور غائب کر لینے والا۔

وَقُالَ الَّذِينَ ١٩

ایک روز ایک نوجوان لڑکی کو اُن لوگوں میں سے اُٹھالے گیا۔ وہ لوگ پینمبرِ وفت کے یاس شکایت کرنے لگے اور بیشرط کرلی کہ اگر اُس جانور کاشر پوشیدہ ہوجائے ،تو ہم سب ایمان لائیں گے۔اُن پیغیبر التکلینی لا نے دُعافر مائی ، کدالہی اُس جانورکو لے لے اور اُس کی نسل قطع کردے۔اُن پیغمبر التکلینیلا کی دُعا قبول ہوئی اور وہ جانور غائب ہوگیا، پھراُس کا سیچھ بتانہ نگا، نام ہی نام باقی رہ گیا۔ نایاب چیز کواُس سے مثال دیتے ہیں ۔۔الغرض۔۔ 'عنقاءٔ غائب ہوجانے کے بعداُس قوم نے تمر داور عناد بڑھایا اور حنظلہ التَکلِینظ کوشہید كرڈ الا جن تعالیٰ نے فرمایا كہ اصحابِ رَس كوہم نے ہلاك كرديا۔ اورہم نے عذاب دینے میں کسی پر بھی ظلم وزیادتی نہیں کی ۔۔۔

#### وكالأخريناك الزمنال وكالاعترنات بيراه

اور بھی کوہم نے اپنی کہاوتیں دیں۔اور ہرایک کوہلاک کردیا ہم نے تابر توڑی

(اور) ہلاک کرنے سے پہلے (سمجی کوہم نے اپنی کہاوتیں دیں)۔اُن کے واسطے مثالیں یعنی الكول كے قصے أن سے اور أن كى امتول سے بيان كر كے ہم نے ڈرايا اور پينمبر بھيج كر أن سے جحت تمام کرلی۔جب انہوں نے پچھ نہ سنااور اِ نکار برمصر ہوئے ،تو ہم نے عذاب بھیجا (اور ہرایک کو ہلاک مردیاہم نے تابر**تور)** کیجنی انہیں نیست و نابود کر دیا۔

#### دَلَقُلُ الْوَاعَلَى الْقَرْبَةِ النِّي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَءُ أَفَلَهُ

اور بے شک بیلوگ ہوآئے ہیں اُس بستی پر ، کہ جہاں بُرابادل برسایا گیاہے۔تو کیا

#### يَكُونُوْ ايرُونَهَا عَلَى كَانُوالِ يَرْجُونَ ثَثَورًا ۞

نہیں سوجھائی پڑتا تھا اِنہیں؟ بلکہ بیہ خیال ہی نہیں کرتے تھے مرنے کے بعد اُٹھنے کا •

(اور) اَے محبوب! (بے شک رہے) قریش کے (لوگ ہوا ئے ہیں اُس بستی یر) لینی اُس البتی پرسے بیابل قریش گزرے ہیں، (کہ جہاں) یعنی جس بستی پر (ثرابادل برسایا گیاہے) یعنی یچفر کی ہارش کی گئی۔

اس بستی سے سدوم کی بستی مراد ہے جو موتف کات میں سے ایک بہت بڑا شہر تھا اور حضرت لوط التكنيفان وبال بيضة ، اورأس كألث جاني ك بعد حق تعالى في أس شهروالول

پر پھر برسائے اور اُس دیار میں کفارِقر کیش کا گزرہوا۔۔۔

(تو کیانہیں سوجھائی پڑتا تھا اُنہیں؟) کہ اپنی گزرگا ہوں پر ہونے والے عذاب کے آثار کو دکھتے اور اُس سے عبرت پکڑتے۔ ایسی بات نہیں کہ اُنہیں بیآ ثار نظر نہیں آئے، ( بلکہ ) اُن کی اصل گراہی اور خام خیالی بیتھی، کہ (بیخیال ہی نہیں کرتے تھے مرنے کے بعداً تھنے کا)۔ یعنی حشر پرایمان نہد کہ وہ بنت

وَإِذَارَاوُكَ إِنَ يَنْكُونَكُ وَنَكَ اللَّهُ وَأَوَا الْمِنَ الَّذِي يَعَثَ اللَّهُ وَسُولًا ۞

اور جب اُنہوں نے مہیں ویکھا،تونہ قرار دیاتم کو مگر نداق کہ کیا یمی ہیں جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول "

إن كادكيضِلْنَا عَنَ الِهَتِنَا لَوُلَاآنَ صَبُرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ

"بيتوجميں بهكادينے بى كو تھے بهار معبودوں سے، اگرند جےرہ جاتے ہم أن پر۔"اورجلد بى

يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَنَ ابَعَنَ اصَلَ مَنَ اصَلَ سَبِيلُاه

جان لیں گے جب عذاب کودیکھیں گے، کہ کون گم کردہ راہ ہے۔

(اور) إى ليے أے محبوب! (جب أنہوں نے تمہیں و يكھا، تون قرار دیاتم كو مرنداق) ۔۔
چنانچہ۔۔ازراہِ مذاق كہتے، (كه كيا يہى ہیں جس كو بھيجا ہے الله) تعالى (نے رسول) بناكے۔ (بيتو)
ابنى دلفريب باتوں، اور دعوت كرنے ميں بردى كوششوں سے، اورائي مدعا پردلييں ظاہر كرك، (جميں بہكادينے، ى كوشھ جمارے معبودوں سے)۔ يعنی جمارے خداؤں كى پرستش سے، (اگر نہ جے رہ جاتے بہكادينے، واگر نہ جے رہ جاتے

ہم اُن پر)۔ بعنی اگر ہم اینے معبودوں کی عبادت پر نہ ستفل رہتے ،تو بیر سول ہم کو بازر کھتا اور گمراہ

کردیتا،توحق تعالیٰ نے اُن کے جواب میں فرمایا۔۔۔ ۔

ر دیا ہو ان مان کی سے جو اب میں مراہ یا۔۔۔ (اور جلد ہی جان لیں سے جب عذاب کودیکھیں سے کہون کم کردہ راہ ہے)۔ یعنی اُن پرواضح

ہوجائے گا کہ ایمان والوں اور کا فروں میں ہے کون صحف بڑا گمراہ ہے۔

اب تک توراہ کی گمرائی کا ذکر ہور ہاتھا، اب راہ والے کی گمرائی کے بارے میں فرمایا جارہا ہے، کہ مشرک لوگ بیخر۔۔یا۔۔لکڑی کو پوجتے ہیں، یعنی اگر کوئی پیخر۔۔یا۔۔ وصلے۔۔یا۔ لکڑی کو پوجتے ہیں، یعنی اگر کوئی پیخر۔۔یا۔ وصلے ۔۔یا۔ کوئی کا کھڑا خوشنما اور خوبصورت و کھتے، تو اپنے معبود کو چھوڑ کر اُس کی پرستش

كرنے لكتے أتوحق تعالى فرمايا ---

#### اتعَيْتُ مَنِ الْخُنَا الْهَا هُوْرُ أَفَأَنْتَ تُكُونَ عَلَيْهِ وَكِيْلَاقَ

کیاتم نے دیکھا، جس نے بنالیا ہے اپنامعبودا پی خواہش کو، تو کیاتم ہوگے اُن پر ذمہ دارنگراں؟ • ( کیاتم نے دیکھا) اُسے (جس نے بنالیا ہے اپنامعبودا پی خواہش کو)، لیعنی اپنی آرزوہی کو

ا پناخدا سمجھ لیاہے، اور اُسی کو پوجتے ہیں۔

قائن شین رہے کہ جوکوئی خدا کے سوا اور کسی چیز کودوست رکھے اورائے پوج، وہ حقیقت میں اپنی خواہش کو پوجتا ہے، اس واسطے کہ اُس کی خواہش ہی تو غیر خدا کی محبت پر اُسے رکھتی ہے۔ اُس کا غلبہ اور قدرت اِس قدرہ کہ "خواہش پہلامعبود باطل بندہ کا ہے زمین میں "کا مکت اُس کی شان میں ہے۔ اور بیآ بیت اِس کے بیان میں ہے کہ" کیا دیکھا تُونے اُسے جس نے کھم رالیا اپنا معبود اپنی خواہش کو"۔ گویا ہُو ااور ہُوس اصل ہے اور سب معبود باطل اُس کی فرع ہیں۔ اور اِسی سب ہُو اوہ وَس کی مخالفت دخول جنت کا سبب ہے۔

(تو) اَمِحبوب! (کیاتم ہوگےاُن پر) جنہوں نے اپنی ہُو او ہُوَں کو اپنا خدا بنالیا (ذمہدار علی میں) بنہوں نے اپنی ہوائے کہ ایس کی حمایت کر سکتے ہیں؟

اس آیت میں نی ﷺ کواُن لوگوں پرمتعجب کرایا جوزبان سے بیاقر ارکرتے تھے، کہاللہ تعالیٰ اُن کا خالق اور رازق ہے، اِس کے باوجود وہ بغیر کسی دلیل کے پھروں سے تر اشیدہ بنوں کی عمادت کرتے تھے۔ پھرفر مایا کہ۔۔۔

کیا آپایش کی طرف اور کفالت کرسکتے ہیں اور اُس کو کفر ہے ایمان کی طرف اور کم اُنگی سے نیکی کی طرف الا کیے جینے والا کم کی کی کی طرف الا کیے جینے والا کہ کا کی کی کی طرف الا کیے جینے والا داستہ دکھلانا ہے، جسے آپ بخو بی انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں۔ رہ گیا مطلوب حق تک پہنچا دینا، اُس کی ذمہ داری آپ کوئیس دی گئی ہے۔ تو اب اگریفس کے پرستار راوحت پر نہ آئیس، تو اس کے لیے آپ افسر دہ خاطر نہ ہوں، اِس سے آپ کے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کوئی کی نہیں آتی ۔۔القصد۔۔ اُنے جبوب! کیا تم خود کوائن فس پرستوں کا دیکی اور نگہ ہاں جھتے ہو؟

المختب ان المراهم يستعون الايعقادن إن هم الاكالاكالاكام

ماتم خیال کرتے ہو، کہ اُن کے بہتیرے سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں ہیں وہ مگر جیسے چو پائے،

#### ؠؙڷۿؙۄؙٲڞڷڛؠؽڵڒۿ

بلكه بيأن سے زيادہ گمراہ ہيں۔

(یاتم خیال کرتے ہوکہ اُن کے بہترے سنتے ہیں) گوش ہوش ہے، (یا بھتے ہیں) دِل سے

توحید کی دلیلیں۔

اکم کی قید میں سارے معاند مشرکین داخل ہیں، اور جواخیر کوایمان لائے وہ خارج ہیں۔
ا محبوب! سمجھر ہوکہ (نہیں ہیں وہ، گرجیعے چو پائے) کلام س کرفا کدہ نہ حاصل کرنے میں، اور قدرت کی دلیلوں کو دِل میں جگہ نہ دینے میں، (بلکہ بیان سے زیادہ گمراہ ہیں)۔ اس لیے کہ چو پائے اُس کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے ہیں جو اُن سے اطاعت لے اور مشرک اپنے رب سے اِنکار کرتے ہیں۔ دوسرے بیکہ چو پائے اُس چیز کے طالب ہیں جس سے اُن کوفا کدہ ہے، اور اُس کے جیز سے بھا گتے ہیں جو بردی منفعت ہے جیز سے بھا گتے ہیں جو بردی منفعت ہے اور کی منفعت ہے اور کی مون سے اُن کوفل کہ ہیں جس میں بردی معنرت ہے۔ اُسے جو با۔۔۔۔

## ٱلمُوتَرُ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءِ كِحَلَهُ سِأَلِنًا \*

کیآنبیں دیکھا کرتے ہوا ہے پروردگارکو، کہ کیسابڑھایا سابیہ۔اورا گرچاہتا تو کردیتا اُسے تھمراہوا۔

#### ثُقَّ جَعَلْنَا الشَّنْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلَاقُ

اور بنادیا ہم نے سورج کوأس کی دلیل

(کیانہیں دیکھاکرتے ہوائے پروردگارکو!) لین اپ رب کی صفت کو، (کہ) محض قدرت سے (کیما بدھایا سامیہ) اور پھیلا دیا اُس نے سامیہ کوشی ظاہر ہونے سے آفاب نکلتے تک۔ اور اِس سامیکا زمانہ سب زمانوں سے زیادہ بہتر ہے، اِس واسطے کہ خالص تاریکی سے طبیعت کونفرت ہوتی ہے اور آنکھی روشنی براگندہ ہوجاتی ہے، اور آنکھی کی روشنی پراگندہ ہوجاتی ہے، اور آنکھی کی روشنی پراگندہ ہوجاتی ہے، اور ظہور صبح سے طلوع آفاب کی دونوں باتیں نہیں ہوتیں۔ اِسی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت طل ممدود بھی ہے۔ (اور اگر جا ہتا) خدا (توکر دیتا اُسے) ثابت اور ایک انداز پر (مشہرا ہوا، نعمت ظل ممدود بھی ہے۔ (اور اگر جا ہتا) خدا (توکر دیتا اُسے) ثابت اور ایک انداز پر (مشہرا ہوا، اور ) پھر (بنادیا ہم نے سورج کواس کی دلیل) ۔ یعنی آفاب کوسا سے بہچا نے پر دلیل کر دیا، اس واسط کے سامیہ آفاب کوسا سے بہچا نے پر دلیل کر دیا، اس واسط کے سامیہ آفاب کوسا سے بہچا نے باتا ہا۔

#### فُعُونَهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يُسِيُرًا

<u>پھرسمیٹاہم نے اپی طرف ذراذرا</u>

(پھرسمیٹاہم نے اپی طرف ذراذرا)۔ لیعنی جس قدرتھوڑ اتھوڑ ا آ فاب بلند ہوا ، اُسی قدر ذرا فرا اُس کی شعاع کوسا میر کی جگہ پر ہم لائے اور سامیہ کوہم نے لے لیا ، اس کی شعاع کوسا میر کی جگہ پر ہم لائے اور سامیہ کوہم نے لے لیا ، اس واسطے کہ اگر سامیہ ایک ہی بار لے لیا جاتا ، تولوگوں کے جو کام سامیہ سے متعلق ہیں معطل رہ جاتے۔

بعض مفسرین کے زویک ہلا سے زمین مراد ہے، بینی رات کا اندھرا۔ اور معنی ہے ہیں کہ خدا نے رات کے وقت زمین کا سامیہ پھیلا دیا اور عالم کو تاریک کیا، اور اُس کی تاریک کو جیسی ہے جیسی نہیں دی، بلکہ آفاب کو طلوع فر ماکر اُس کی شناخت پر دلیل کیا، اس واسطے کہ سب چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اچھے سے ہُرے کی تمیز ہوتی ہے، اور گورے سے کیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اچھے سے ہُرے کی تمیز ہوتی ہے، اور گورے سے کالے کی، اور دِن کو بھی ہمیشہ کے واسطے نہیں بنایا، بلکہ وہ دلیل جو آفاب ہے اُسے بھی غروب کرکے لیا، یہاں تک کہ پھررات ہوئی۔ اور یہ دونوں وقت خلق کی آسائش اور آرائش کے واسطے معین فرمائے۔

بعض تفییروں میں ہے کہ وظی اِشارہ ہے زمانہ فترت کی طرف، کہ اُس زمانے میں لوگ ظلمت جیرت میں سے ، اور آفقاب اِشارہ ہے نورِ اسلام کی طرف، کہ آفق ہمالی محمدی ﷺ کے سبب سے یہ نورِ اسلام پھیلا اور یہ آفتاب اعزاز واکرام کے افق سے طالع ہوا اور وہ سایہ ہمیشہ دہتا، توخلق غفلت کی تاریکی میں پھنسی رہتی اور نورِ آگا، می تک نہ پہنچتی۔

بعض عارفین کہتے ہیں کہ یہ آیت ظاہر کے رؤسے مجز ہ نبوی ہے اور اہل شخص کی فہم کے موافق آنخضرت کے بیان اِس طرح پر موافق آنخضرت کے ایک اِس طرح پر ہے کہ حضرت رسالت بناہ کے ایک مرتبہ سفر میں سخے، قیلولہ کے وقت ایک درخت کے نیچ اُتر ہے، اصحاب بہت سے ساتھ اور درخت کا سامیتھ وڑا۔ حق تعالی نے اپنی قدرت سے اُس ورخت کا سامیتھ وڑا۔ حق تعالی نے اپنی قدرت سے اُس ورخت کے سامید ورخت کے سامید میں آسائش کی اور بی آیت نازل ہوئی۔

اورآپ کی قربت وخصوصیت کی نشانی اس آیت میں بیہ ہے، کرفن تعالی نے ارشادفر مایا اکھوٹٹور الی کرتائی کی نشانی اس آیت میں بیہ ہے، کرفن تعالی نے ارشاد فر مایا اکھوٹٹور الی کرتائی کی نیس اسے محمد اللہ مقاکم تھا کہ حضرت موسی نے عرض کی تھی کہ آ ہے رب میں تیری رویت اور دید چاہتا ہوں ،"جواب ملا

ک" تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔"اور ہمارے حضرت سلطان الانبیاء محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ دسلم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔"اور ہمارے حضرت سلطان الانبیاء محمصطفیٰ صلی اللہ واکہ" اُے میرے حبیب! تم میری طرف نہیں دیکھتے اور کیا جا ہتے ہو۔

## وَهُو الَّذِي يَ جَعَلَ لَكُمُ النَّكُ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

اوروبی ہے جس نے کردیا تمہارے لیے رات کو پر دہ، اور نیندکوراحت،

#### و جعل النهارنشورا

اور كرد ما دن أشفنے كو

(اوروہی ہے جس نے کردیا تہمارے لیے رات کو کردہا) ، کہ اِس میں آ رام لیتے ہو (اور نیند کوراحت) ، کہ اُس کے سبب سے آ سائش پاتے ہو۔ (اور کردیا) اس نے (دن اٹھنے کو) ، یعنی اٹھنے کے داسطے اور طلب معیشت میں چلنے پھرنے کے لیے۔

اور بعضوں نے کہا کہ نبیند موت کے مشابہ ہے اور انتظاری سوکرا ٹھنا ہے، جیسے مُر دوں کو مرکر قبر سے پھراٹھنا۔اورلقمان کی حکمتوں میں فدکور ہے کہ جس طرح تُوسوتا ہے پھراٹھتا ہے، اِسی طرح مرکر پھر جیے گا اور قبر سے اٹھے گا۔

وهوالن في الريام الزيام المنظم المناس الريام المناس المنا

#### مِنَ التَّمَاءِ مَا الْحَالَةِ مَا الْحَلَقِ الْحَلْقِ الْحَل

آسان کی طرف سے پاک کرنے کو پانی

اور (وہی ہے جس نے علا دیا ہُواؤں کواپی رحمت کے آگے آگے خوشخبری سناتے)، لیمنی یہ ہوائیں خوشخبری سناتے )، لیمنی یہ ہوائیں خوشخبری دینے والیاں ہیں، جواس کی رحمت نازل ہونے کے آگے آگے ہوتی ہیں اور وہ رحمت بارش ہے، لیمنی برسات کے دنوں میں ہُوا چلنا اِس بات پر دلالت کرتا ہے غالبًا بارش ہوگی۔ (اور اُتارا ہم نے آسان کی طرف سے پاک کرنے کو پانی ) جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔

#### لِنْحُيُّ بِهِ بَلْنَا وَمُنْتَا وَنُسْقِيهُ مِنَّا خَلَقْنَا انْعَامًا وَإِنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠

تا کہ زندہ کردیں ہم اُس سے مُردہ شہرکو،اور پانی پلائیں جوہم نے پیدا فرمار کھا ہے بہت سے چو پایوں اورانسانوں کو (تا کہ زندہ کردیں ہم اُس) پانی کے سبب (سے مُروہ) بعنی مَر سے ہوئے (شہرکو)، بعنی
اُس موضع کوجس میں خشک سالی تھی ۔۔یا۔اُس مکان کو جوگرمی میں خشک اور بے رونق پڑا تھا۔ (اور
پانی پلائیں جوہم نے پیدا فرمار کھا ہے بہت سے چو پایوں اورانسانوں کو) بعنی بہت لوگوں کو جوجنگل
میں رہتے ہیں۔

اس واسطے کہ گاؤں اور شہر والوں کے واسطے نہریں وغیرہ ہیں، کہ اُن کے سبب سے وہ میں مین کے گاؤں اور شہر والوں کے واسطے نہریں وغیرہ ہیں، کہ اُن کے سبب سے وہ مین کے فیار خیارے کی اُن کے فیار کی کہ معتول انتظام رہتا ہے۔

#### وَلَقَنَ صَرِّفَنَهُ بَيْنَهُ وَلِينَ كُرُوا ﴿ فَإِلَى ٱلْأَثْرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞

اور بشک به باربار بهم کرتے بی رہان میں ، که وہ غور کریں۔ بہتیروں نے نہ کیا گرناشکری (اور بے شک به باربار بهم کرتے ہی رہائن میں ) ، بعنی بهم اَبر و باراں کا ذکر قرآن میں مکر رائے ، تا (کہ وہ غور کریں) اور میری قدرت کو یا دکریں اور اِس نعمت میں فکر کریں اور اِس کاشکر بہتیروں نے نہ کیا مکرنا شکری) اور کفرانِ نعمت بی کوقبول کیا۔ بہالا کمیں ، تو (بہتیروں نے نہ کیا مکرنا شکری) اور کفرانِ نعمت بی کوقبول کیا۔

## ولؤشئنا لبعثنا في كُلّ فرية تريرا فالد تطم الكفرين

اوراگر ہم جاہتے ،ضرور بھیج دیتے ہرستی میں ایک ڈرانے والا • تو کہانہ مانو کا فروں کا ،

## وَجَاهِنُهُمْ بِرَجِهَا دًا كَبِيْرًا ١٥

اور جہاد کرواُن سے اِس قرآن ہے، براجہاد

(اور) اَ محبوب! (اگرہم چاہتے ضرور بھیج دیتے ہرستی میں ایک ڈرانے والا) پنجبر۔گر اَ محبوب تہہاری شان بڑی کرنے کواور مرتبہ بلند کرنے کو ہم نے بیست میں ایک ڈرانے والا) پنجبر۔گر مسلمانوں اور سب لوگوں پر قیامت تک ہم نے پنجبر کیا۔ (تو) تم (کہانہ مانو کا فروں کا) جوتم کو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف بُلاتے ہیں، (اور جہاد کرواُن سے اِس قرآن سے) ۔۔یا۔اسلام سے ۔یا۔فتنہ دفع کرنے والی تلوار سے ۔یا۔اُن کی پیروی نہ قبول کر کے (بروا جہاد)، یعنی بہت بڑا اور سخت مقابلہ اسلام کی سربلندی اور اُن کے فتنوں کو ختم کردیے کے لیے۔ حق تعالی کی کیا شانِ قدرت

## وَهُو الَّنِي عَرْجُ الْبَحْرِينِ هِنَ اعْنَا عَنْ فَرَاتٌ وَهِنَا مِلْحُ أَجَاجً

وہی ہے جس نے ملے جلے بہائے دودریا، پیٹھاخوشگواراور نیمکین تلخ۔

#### وَجَعَلَ بَيْنُهُمَا بِرُزِعًا وَجِرًا فَحَهُ حُورًا ١

اور کردیا أن کے درمیان پر دہ اور آثر روک کی۔

(وہی ہے جس نے ملے جلے بہائے دووریا) لینی اِس طرح ملاکر بہائے کہ ایک دوسر ہے سانہیں جاتے۔ (بیر بیٹھا خوشکوار) پانی (اور بیٹمکین اور سخ کے دونوں دریا بیس ایک دریا کا پانی میٹھا اورخوشگوار ہے، جو بیاس بجھانے والا ہے اور دوسر رے دریا کا پانی کھاری اور تخی مارتا ہوا۔ لیخی روم اور قارس کے دونوں دریا۔ (اور کر دیا اُن) دونوں دریا وَں (کے درمیان یکر دہ اور آثر روک کی)۔ اپنی قدرت سے بند بندھا ہوا۔ یا ہے۔ بات ہم نے حرام اور ناروا کر دی کہ ایک دوسر سے پر غلبہ کرے۔ قدرت سے بند بندھا ہوا۔ یا ہے۔ بات ہم نے حرام اور ناروا کر دی کہ ایک دوسر سے پر غلبہ کرے۔ اور واقع ہوئے ہیں، جی ن، جی ن، جی ون، دجلہ اور واقع ہوئے ہیں۔ بعض الل اور واقع ہوئے ہیں۔ بعض الل تحقیق اِس بات پر ہیں کہ وہ دریا 'خوف اور رجا 'کے ہیں، کہ مسلمان کے دِل میں کوئی دوسر سے پر غلبہیں رکھتا ، کہ اگر ایمان دار کے خوف اور رجا دونوں تو لے جائیں تو برا پر لکلیں ، اور برز خوف اور رجا دونوں تو لے جائیں تو برا پر لکلیں ، اور برز خوف اور رجا دونوں تو لے جائیں تو برا پر لکلیں ، اور برز خوف اور رجا دونوں تو لے جائیں تو برا پر لکلیں ، اور برز خوف و فرایا جاری دیا ہوئے ہوئے در بیان کا سلسلہ جاری دیا ہوئے ہوئے فرمایا جاری دیا ہوئے ہوئے فرمایا جاری دیا ہوئی ہوئے وار برا جاریا کی اسلہ جاری دیا ہوئی ہوئے فرمایا جاری دیا ہوئی فرمایا جارہ ہا ہے۔۔۔۔

#### وهُوالَنِي خَلَق مِنَ الْمُلِّهِ بِشُرًا فَحُعَلَهُ نَسُبًا وَصِهُرًا

اوروبی ہے جس نے پیدافر مایا بانی سے بشرکو، پھر کردیا اُسے سل والا اور سسرال والا۔

#### دَگانَ رَبُّكَ قَبِيرًا@

اورتمهارارب قدرت والاہے

(اور) واضح کیا جارہا ہے کہ (وہی ہے جس نے پیدا فرمایا پانی سے بشرکو) یعنی آ دم النظیۃ اللہ کو۔ پانی سے اُن کی مٹی کوخیر کیا۔ چنا نجہ۔ وہ پانی اُن کے مادہ کا ایک جزء ہے۔ یا یہ کہ۔ پیدا کیا آ دمی کوآ ہے نئی سے، (پھر کر دیا اُسے نسل والا اور سُسرال والا) جبہ گرا اور نسب میں فرق یہ ہے، کہ نسب کار جوع آباء کی جہت سے ولا دت قریبہ کی طرف یعنی باپ کی طرف ہوتا ہے اور جبہ گرا وہ رشتہ ہے جو تزوی اور نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یعنی سُسر الی رشتے۔ (اور تمہارارب قدرت والا ہے) یعنی اُرکے اور لڑکیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔

#### دَيْعَبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ فَالْاينْفَعُهُمْ وَلَا يَضْرُهُمْ

اور كا فرلوگ بوجة بين مِن دونِ الله كو، جونه أن كابناسكين اورنه بگار سكين \_

#### وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيُرًا @

اور کافراینے پروردگار کے خلاف مددگار ہے۔

(اورکافرلوگ) بھی بجیب ہیں جوائس قادرِ طلق کوچھوڑ کر (پوجتے ہیں من دونِ اللہ کو) جنہیں ان لوگوں نے خدا کا مرِ مقابل سجھ رکھا ہے، اور وہ ایسے کمزور و نا تواں ہیں (جونہ اُن کا بناسکیں) یعنی کے ھفائدہ دے سکیں اگر چہوہ اُس کو پوجتے رہیں۔ (اور نہ) ہی اُن کا بچھ (بگاڑ سکیں) اگر وہ اُسے نہ پوجیس۔ اِس سے بت مراد ہیں۔ یا۔ ہر وہ معبود مراد ہے، جو خدا کے سواہو، اور خدا کا باغی ہو۔ (اور کا فراپنی پروردگار کے خلاف) اپنے رب کی نافر مانی پر (مددگار ہے) شیطان کا اور اس کی پشت پناہی کا فراپنی پروردگار کے خلاف) اپنے رب کی نافر مانی پر (مددگار ہے) شیطان کا اور اس کی پشت پناہی کر دہا ہے۔ اُسے مجبوب! تم اِن مرکشوں کی مرکشی اور نافر مانی پر آزردہ خاطر نہ ہو، اُنہیں راہِ راست اور منزلِ مقصود تک پہنچاد پنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔

#### وماً السَلْنَاكِ إِلا مُبَشِّرًا وَنَزِيْرًا ﴿ وَكُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلِي السَّلَا اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ہیں بھیجاہم نے تم کو، مرخوشخری سنا تااور ڈراتا، اعلان کردوکہ میں ہیں مانگاتم سے

## مِنَ اجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءً أَنْ يَنْ عِنْ اللَّهِ مَا يَالُونَ مَنْ اللَّهِ مَا يَالُونُ مِنْ اللَّهِ مَا يَالُونُ مَنْ اللَّهِ مَا يَالُونُ مِنْ اللَّهِ مَا يَالُونُ مِنْ اللَّهِ مَا يَالْمُونُونُونُ مِنْ اللَّهِ مَا يَالُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

اس برکوئی مزدوری، مگرجوجاہے کہ بنالے اپنے رب کی طرف راستہ 🖜

(اورنبیں بھیجاہے ہم نے تم کو مکرخوشخری سنا تا اورڈرا تا)۔ تو آپ ایمان والوں کوٹو اب الٰہی

کی خوشخری دیں اور عذاب نامتناہی سے کافروں کو ڈرائیں۔اوراً ہے محبوب!تم (إعلان کردو کہ میں نہیں کی خوشخری دیں اور عذاب نامتناہی سے کافروں کو ڈرائیں۔اوراً ہے محبوب!تم (إعلان کردو کہ میں نہیں مانگناتم سے اِس) تبلیخ احکام (پرکوئی مزدوری ، مگر جوجا ہے کہ بنالے اپنے رب کی طرف راہ ، یعنی مؤمنوں کا ایمان اور طاعت میری اُجرت ہے۔ اِس رب کی رضا مندی اور قرب کی طرف راہ ، یعنی مؤمنوں کا ایمان اور طاعت میری اُجرت ہے۔ اِس واسطے خدا کے یہاں اجراور ثواب مقرر ہے۔اور میہ بات ثابت ہے کہ جر اسطے کہ اِس بات پرمیر ہے واسطے خدا کے یہاں اجراور ثواب ملے گا۔

وكوكل على الحيّ الزي لا يكون وسيتم بحكيه وكفي يه

۔ اور بھروسہ کرواُس زندہ پر ، جومَر ہے گائی ہیں۔اور پاکی بولواُس کی حمد کے ساتھ۔اوراپنے بندول کے

## ؠؘڷٷۑؚٵؚؚۼٵ۫ڋ؇ڂؚؠؽٳؖڰ

گناہوں پروہ کافی خبردارہ**۔** 

(اور) اَ مے محبوب! إِس اُ جرت طلی پر بھی (بھروسہ کرواُس زندہ پر جومَ ہے گائی ہیں)۔
اس واسطے کہ جو محف اُ ورزندوں پر بھروسہ کرتا ہے، توجب وہ مَر جاتے ہیں تو یہ بھروسہ کرنے والا بے
نصیب رہ جاتا ہے۔ (اور پاکی بولواُس) لائق بھروسہ ذات (کی حمہ کے ساتھ)، لیمنی پاکی کے ساتھ
ناد کرو خدا کو نقصان کی صفتوں ہے، اِس حال میں کہ اُس کی تعریف کرنے والا ہواوصاف کمال کے
یاد کرو خدا کو نقصان کی صفتوں ہے، اِس حال میں کہ اُس کی تعریف کرنے والا ہواوصاف کمال کے
ساتھ۔ (اور) بلاشبہ (اپنے بندوں کے گنا ہوں پروہ) قادرِ مطلق اور علیم و خبیر (کافی خبروار ہے)۔
بندوں کے سارے پوشیدہ اور آشکارا گناہ اُس پر ظاہر ہیں۔

الناي خلق التعاور والرئض وعابينها في ستة الام منقاستوى

جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین کو، اور جوان کے درمیان ہے، چودنوں میں۔ محرفوجہ کی

عَلَى الْعَرَشِ عُ الرَّمْنَ فَسُمَّلَ مِهِ حَمِيدُوا ١

عرش پر۔اللہ مہر بان ، تو اُس کو پوچھوکسی باخبر ہے۔

رجس نے پیدا فرمایا آسانوں اورز مین کو) اپنی قدرت بے بحز سے (اور) پیدا فرمایاوہ (جو

Marfat.com

IJ

اُن کے درمیان ہے) ہوا، پانی، آگ، خاک، نباتات، جمادات اور حیوانات وغیرہ (چھودنوں) کی مقدار (میں) دُنیا کے دنوں میں ہے۔ (پھر توجہ کی عرش پر) یعنی پھر غالب ہوا اُس کا تھم عرشِ مجید پر جوسب مخلوقات میں بڑا ہے۔۔۔ (اللہ) تعالی (مہر بان، تو اُس کو پوچھوکسی باخبر سے) ، یعنی اُس کی ذات وصفات کے تعلق ہے معلومات حاصل کرنے لیے کسی خبرر کھنے والے سے دریا فت کرو۔یا۔۔ اُس کے بیدا کرنے اور غالب آنے کا حال اُس سے پوچھوجو جانتا ہو۔

#### و إذا وبيل لهم المهد واللرَّ على قالوًا وعا الرَّ على ق

اور جب تحكم ديا گيا أنبيل كه "سجده كروالله مهربان كا،" جواب ديا كه "الله مهربان كون؟"

#### الشجل لما كأفرنا وزادهم نفورا الله

کیا ہم مجدہ کریں جس کاتم ہمیں تھم دے دو؟ اور بڑھ گئی اُن کی نفرت

(اور) اِن مشرکین کا تو حال بیہ ہے کہ (جب تھم دیا گیا اِنہیں کہ مجدہ کرواللہ) تعالیٰ (مہر ہان) لیعنی رحمٰن (کا) ،تو اِنہوں نے (جواب دیا ،اللہ) تعالیٰ (مہر ہان کون؟) یعنی رحمٰن ایسانا م ہے کہ اس نام والے کوہم نہیں بہجانتے۔

اِس واسطے کہ کا فرلوگ خدا کورخمٰن کے نام سے نہیں جانتے تھے۔

توجب بحدہ کرنے کا تھم ہوا، تو ہولے کہ ہم رحمٰن کو نہ جائے ہیں نہ پہچانے ہیں، تو (کیا ہم سجدہ کریں جس کا تم ہمیں تھم دے دو)۔ الغرض۔ جس کوہم رحمٰن کے نام سے جانے بہچانے ہی نہیں تمہارے کہنے سے ہم اُس کا سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ الغرض۔ اُنہوں نے سجدہ کرنے سے انحراف کیا۔ رحمٰن کو سجدہ کرنے کے تھم نے اُنہیں گریز پر آ مادہ کیا، (اور بردھ گئ اُن کی نفرت)۔ ۔ البنا۔ وہ ایمان اور راوح ت نے اُور بھی دُور بھاگ گئے۔

حضرت امام اعظم کے قول پر بیسا تو آل بحدہ ہے اور حضرت امام شافعی کے نزدیک آٹھواں۔
'فتو حات' میں لکھا ہے کہ بیجدہ نفورا ورا نکار کا سجدہ ہے، اور فرما یا کہ مؤمن جب بیآ بیت پڑھ کر
سجدہ کرتا ہے تو بھا محنے والوں اور إنکار کرنے والوں سے متازیعنی الگ ہوجا تا ہے، تو اِس سجدہ کو سجدہ امتیاز' بھی کہ سکتے ہیں۔

د کیا ہے۔ درستی ہوء

#### تَبْرِكَ النِّي جَعَلَ فِي التَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَاسِرَجًا وَثَمَّا مُنِيْرًا ﴿

بری برکت کا ہے جس نے بنایا آسان میں کر جوں کو، اور کردیا اُس میں چراخ ، اور چکیلا چاندہ (بری برکت کا) اور برا اہی بزرگ (ہے) وہ خدا (جس نے) اپنی قدرت کا ملہ ہے (بنایا) اور برا اہی بزرگ (ہے) وہ خدا (جس نے) اپنی قدرت کا ملہ ہے (بنایا) اور پیدا فر مایا (آسمان میں) باراہ (کر جوں کو)۔۔یا۔۔باراہ مکان عالی شان ، کداُن کی حقیقت اُس کے سوا اُور کوئی نہیں جانتا ، (اور کر دیا اُس میں) لیعنی آسانوں میں ۔۔یا۔۔ کر جوں میں (چراغ) اور وہ آ قاب ہے، (اور چکیلا جاند) جوروش بھی ہے اور روشن کرنے والا بھی۔۔ادر۔۔

## وَهُوالَانِي عَكُلُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنَ ازَادَانَ يَثُكُرُ اوَارَادَ مُعُلُورًا ١

وی جس نے کردیارات اوردن کو ہرایک دوسرے کے پیچے پیچے اُس کے لیے جو فور کرناچا ہے، یاشکرادا کرتاہوں اوری کے روس نے کا ملہ سے (کردیارات اوردن کو ہرایک دوسرے کی پیچے پیچے کا سے بیٹی کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹی کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹا کو بیٹا کے بیٹا کو بیٹا کے بیٹا کو بیٹا کو بیٹا کے بیٹا کا کہ اُس نے اپنے وظا کف واڈ کارکوا پنے روز مرہ کے معمول کے مطابق بی ادا کیا ہے۔

مرسکے تو پھروہ اُسے رات میں پورا کر لے ۔ یا۔ رات کی کمی کودن میں پورا کر لے، تو بی سمجھاجائے گا کہ اُس نے اپنے وظا کف واڈ کارکوا پنے روز مرہ کے معمول کے مطابق بی ادا کیا ہے۔

مر نے میں وزیر کرنا (چا ہے ) عجیب عجیب قدرتوں اور طرفہ طرفہ طرفہ طرفہ طرفہ خلاتوں کو، جورات دن کے پیدا جوغور کرنا) اور یاد کرنا (چا ہے ) عجیب عجیب قدرتوں اور طرفہ طرفہ خلاقتوں کو، جورات دن کے پیدا کرنے میں ہیں۔ (یاشکرادا کرتا ہو)، لینی شکر گزاری چا ہتا ہو حضرت باری کی نعتوں پر، کونکہ دات کرنے میں ہیں۔ (یاشکرادا کرتا ہو)، لینی شکر گزاری چا ہتا ہو حضرت باری کی نعتوں پر، کونکہ دات دن کا آگے پیچھے آنا بھی اُن نعتوں میں سے ایک نعت ہے۔ یؤکر ونظر سے کام کینے والے۔۔۔۔

وعباد الرحان الزين ينشون على الريض هوكا قراد الحاطية

الجهاد ف كالواسلة

جا ہلوں نے ،تو بولے،"سلام لوسلام"

(اوراللہ) تعالی (رحمٰن کے) شکرگزار (بندے) ایک خاص فضیلت والے ہیں۔ جس طرح رحمٰن نام حق تعالی کے واسطے خاص ہے، اُس طرح یہ بندے بھی اُس کی بارگا و قرب کے خاص لوگ ہیں، اور یہ بندے وہ ہیں (جو چلیں زمین پر وبے لیچے) فروتیٰ کی راہ سے ۔۔یا۔ وقار کے ساتھ ۔۔یا۔ چلتے ہیں پُر دباروں اور نکوکاروں کی طرح۔ (اور جب چھٹرا اُن کو جاہلوں نے) اور اُن سے بے اُدبانہ بات کی، (تو ہولے) وہ خاص بندے جواب میں، (سلام لوسلام)۔ یعنی ایسی بات کہتے ہیں جس میں گناہ سے سلامت رہیں۔

اس سے مرادیہ ہے کہ وہ خاص بندے احمقوں سے تعرض نہیں کرتے اور اُن سے نہیں اُڑتے جھگڑتے ۔خلق کے ساتھ اِن خاص بندوں کا معاملہ جو' حالت ِصحت' میں ہوتا ہے جب اُس کی خبر دے چکا، تواب حق تعالیٰ کے ساتھ 'حالت ِ خلوت' میں جو اِن کا معاملہ ہے اِس دوسری آیت میں اُس کی خبر دیتا ہے۔۔۔۔ اِس دوسری آیت میں اُس کی خبر دیتا ہے۔۔۔۔

#### ۯٳڵڹؚؽڹڛؽؿؙۯڹڔڗڡؚڞؙڰؚٵٷؚڎؽٵٵ۞

اورجورات گزاری این پروردگار کے لیے بحدہ کرتے قیام کرتے۔

(اور) فرما تا ہے رحمٰن کے بیخاص بندے وہ ہیں، (جورات گزاریں اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کرتے قیام کرتے )، یعنی اپنے رب کے لیے شب بسر کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے حالت بنماز میں بھی سجدہ کرتے ہیں اور بھی قیام کرتے ہیں۔ نماز میں بھی سجدہ کرتے ہیں اور بھی قیام کرتے ہیں۔

'قعدہ قیام میں شامل ہے، اس لیے کہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی نمازوں میں تعدہ 'بی قیدہ 'بی قیام کا قائم مقام ہے۔۔یوں بی۔۔رکوع سجدہ میں داخل ہے، اس لیے کہ اُزروئے لغت سجدہ کامعنی انحناء 'بھی قراردیا گیاہے جورکوع بی کی شکل ہے۔

#### وَالْذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَنَ البَهَامُ إِنَّ عَنَا الْمُعَاكَانَ عُرَامًا فَ

اورجودُ عاكرين كر يروردگارا پيرديهم عيجبنم كاعذاب كربلاشباس كاعذاب أن حيث ٢٠

#### المهاساء في مُستعماد وقامال

بے شک وہ نمرا ٹھکا نداور جگہہے۔

(اور) وہ خاص بندے وہ ہیں (جو) کہ باوصف اِس کے کہ طاعت میں کوشش کرتے ہیں

اوردن بحرخشوع میں اور رات بحرخضوع میں رہتے ہیں، پھربھی (وُعاکریں) خوف کی راہ ہے (کہ پروردگارا! پھیرد ہے ہم ہے جہنم کاعذاب)، کیوں (کہ بلاشبائس کاعذاب اُن جھٹ ہے)، یعنی دائم اور لازم اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور (بے شک وہ پُراٹھکانہ اور جگہ ہے) لیعنی بُری قرارگاہ اور بُری جگہ رہنے کی ہے۔ جگہ رہنے کی ہے۔

## وَالْذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ١٠ وَالْذِيْنَ إِذَا وَكُانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا

اورجنہوں نے جب خرج کیا، تو نہ نفول خرجی کی اور نہ کم خرجی کی ، اور رہے درمیانی اعتدال میں اور (اور) یہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں (جنہوں نے جب خرج کیا، تو نہ نفول خرجی کی اور نہ کی (کم خرجی کی)۔۔الغرض۔۔ اُنہوں نے نہ اسراف کیا اور نہ حدسے بڑھایا، لیمیٰ نہ گنا ہوں میں اور حرام کا موں میں صَرف کیا ، اور نہ ہی کی سے کا م لیا۔ یعنی اللّٰد کا مقرر کیا ہوا حق مستحق سے نہ روکا ، بلکہ اُس کا موں میں صَرف کیا ، اور نہ ہی کی اور کا میں اللّٰہ کا مقرر کیا ہوا حق مستحق سے نہ روکا ، بلکہ اُس کا کہ بہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ (اور) خرج کرنے میں وہ لوگ (رہے ورمیانی اعتدال میں) لیمنی اسراف اور لیمنی اسراف اور لیمنی اسراف اور بخل کے درمیان میں۔۔الغرض۔۔اعتدال کی راہ چلے اور دونوں طرف یعنی اسراف اور بخل سے جو کہ نہ موم ہیں بیجے رہے۔

روایت ہے کہ بعض مشرکوں نے جناب رسالت آب کی خدمت میں عرض کی ، کدا کے جر اصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے شرک کیا اور خونِ ناحق بہت کیے اور بدکاری اور دوسرے کر سے کام ہم سے صادر ہوئے ، تو جس خدا کی عبادت کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، اگروہ خدا ہمارے گنا ہوں سے دَرگز رہ تو ہم ایمان لا سکتے ہیں، تو بیآ بیت نازل ہوئی جس خدا ہمارے گنا ہوں میں ملوث رہنے والوں کوسلامتی و نجات کی ایک راہ دکھائی گئی ہے۔ در بیانجے ۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے۔۔۔

وَالْذِينَ لَا يَدُعُونَ فَعَ اللَّهِ اللَّا الْحُرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الْرَيْ حَرَّمُ اللَّهُ

اورجوندهٔ بانی دین الله کے ساتھ کی دوسرے معبودی ،اورند بارڈ الین کی الیی جان کوکہ حرمت دی جس کی اللہ نے ،

الکریا گھٹی وکر پر ہوئی وقت یقعل خوالے پر کی الگامان کا اللہ کا ال

مرحق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کریں۔ اور جوابیا کرے گاوہ سز ابھکتے گا۔

(اور) فرمایا جاتا ہے کہ رمن کے مخصوص بندے وہ ہیں، (جوند دُم الله ویں اللہ) تعالی (کے

ساتھ کی دوسر ہے معبود کی )، بلکہ صرف خدائے برق ہی کو پوجیس۔ (اور نہ مارڈ الیس کسی ایسی جان کو کہ کرمت دی جس کی اللہ) تعالی (نے) یعنی مؤمن اور کا فر ذمی مطبع الاسلام کی جان ، (گرق کے ساتھ)۔ یعنی اُن باتوں پرجن کے سبب سے تل کرنا شرعاً درست ہے، جیسے مرتد ہوجانا، زنا اور تل ناحق اور زمین میں فساد کی کوشش کرنا۔ (اور) یہ بندگانِ خاص جن کا او پر ذکر ہوا ہے، ایسے خوش خصال ہیں کہ (نہ) ہی (بدکاری کریں۔ اور جوابیا کرے گا) یعنی اُن کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب جن کا ذکر اُوپر ہوا ہے، تو (وہ سرنا بھگتے گا)۔ کیونکہ اور گنا ہوں کی اصل بھی تین گناہ کہیرہ ہیں۔

۔۔ چنانچ۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ میں نے رسولِ خدا کا شریک علیوہ آلہوہ کم سے بوچھا کہ کون ساگناہ بہت بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تُو خدا کا شریک کھرائے، حالانکہ اُس نے بچھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر دوسرابڑا گناہ کون ساہے؟ فرمایا کہ دوئی دینے کے خوف ہے اپنے فرزند کو تُو قل کرے۔ پھر میں نے کہا اُور بڑا گناہ کون ساہے؟ فرمایا کہ اپنی پڑوی عورت سے تُو گناہ کرے، تورسولِ مقبول سلی اللہ تعالی علیوہ آلہوہ کم کام کی تصدیق کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی، کہ نیک بندے شرک نہیں کرتے اور قلِ ناحق اور زناکے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور جوابیا کرے گاوہ اپنے گناہوں کی جزاد کھے گا۔

آیت میں اُٹام 'کالفظ ہے، اِس کی ایک تفسیرو، سے جواو پر کی جا چکی ۔ بعضوں نے کہا کہ اُسلم 'ایک میدان ہیں عذاب کریں گے۔ کہ اُٹام 'ایک میدان ہے کہ خون پیپ کی طرح دوز خیوں کے جسم سے بہتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ 'اٹام 'اورغی دوز خیس دو کنویں ہیں۔ایک گروہ مقرر کے عذاب کے واسطے۔۔۔۔۔۔ 'اٹام 'اورغی دوز خیس دو کنویں ہیں۔ایک گروہ مقرر کے عذاب کے واسطے۔۔۔۔۔۔ 'اٹام 'اورغی دوز خیس دو کنویں ہیں۔ایک گروہ مقرر کے عذاب کے واسطے۔۔۔۔۔۔۔ 'اٹام 'اورغی دوز خیس دو کنویں ہیں۔ایک گروہ مقرر کے عذاب کے واسطے۔۔۔۔۔۔۔ 'اٹام 'اورغی دوز خیس دو کنویں ہیں۔ایک گروہ مقرر کے عذاب کے واسطے۔۔۔۔

يضعف له العداب يوم القيلة ويخل فيه مهاكا فرادن

برهایا جائے گااس کاعذاب قیامت کے دن ،اور بمیشہرہے گا اُس میں ذلیل، مگرجس نے

كَابُ وَافْنَ وَعِلَ عَلَا صَالِحًا فَأُولِلِكَ يُبُرِّلُ اللهُ سَيّاتِهُمُ حَسَانَةٍ

توبه کی ،اورایمان قبول کرلیا،اورنیک کام کیے، تووہ بین کہ بدل کرکردے گااللہ اُن کے گناہ کوئیکیاں۔

وكان الله عَفْورًا رَجِيمًا

اورالله غفوررجيم ہے۔

(برُهایا جائے گا اُس کاعذاب قیامت کے دن اور ہمیشہرہے گا اُس میں ذلیل) بعنی اِس

حال میں کہ وہ ذلیل اور بے اعتبار ہوگا۔ (گرجس نے توبیک) شرک سے، (اور) فداورسول پر (ایمان قبول کرلیا اور نیک کام کیے، تو وہ ہیں کہ بدل کردےگا اللہ) تعالی (اُن کے گناہ کوئیکیاں)۔ لینی اگلے گناہ تو بہ کے سبب سے محوکرتا ہے اورنی عبادتیں اُن کی جگہ پر قائم کرتا ہے۔۔یا۔ نفس میں جو گناہ کا ملکہ ہے اُسے عبادت کے ملکہ سے بدل دیتا ہے۔۔یا۔ پہلے جو کرے کام اُس سے وقوع میں آئے، اس کے فلاف جو نیک کام ہیں، اُن کی توفیق دیتا ہے۔۔یا۔ وُنیا میں اُس کے نفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے اور آخرت میں اُس کے گفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے۔ اور آخرت میں اُس کے گفر کو ایمان سے بدل دیتا ہے اور (ففور) ہے، لینی تو بہ کے سبب سے گناہوں کا بخشنے والا ہے اور (رحیم ہے)، لینی اُن کے ول میں تو بہ ثابت رکھ کراُن پر مہر بان ہے۔

#### وَمَنَ ثَابَ وَعِلَ صَالِكًا فَإِنْ يُنْوَبُ إِلَى اللهِ مَثَابًا @

اورجس نے توبہ کی اور لیافت کے کام کیے ، توبیشک اُس نے اللہ کی توبہ کی جیسی جاہے۔

(اورجس نے) اُن تین کبیرہ گناہوں کے سواا پنے دوسرے گناہوں ہے بھی (توبہ کی اور لیاقت کے کام کیے) ، بینی جو کام فوت ہوئے اُس کا بدلا کرد ہے، (توب فک اُس فی اللہ) تعالی (کی توبہ کی جیسی جاہیے) ۔ بینی توبہ کا اور اللہ کی طرف رجوع کا جو تن ہے اُس نے ادا کردیا، تو خدا کی طرف اُس کارجوع ایک ایصا اور عمدہ رجوع ہے۔

#### وَالَّذِينَ لَا يَنْهُونُ وَنَ الزُّورُ وَإِذَا مُرُّوالِاللَّهُ وَرُواكِرًا مًا ١٠

اورجونہ گوائی دیں جمونی ،اور جب گزرے کی بے کارشغل پر ،تو گزرگئے عزت آبرور کے۔ (اور) یا در کھوکہ خدا کے خاص بندے وہ میں (جوند کوائی ویں جونی کے سالے کے کوائی اور سیاوہ

ونصاریٰ کی عیدگاہوں میں۔۔یا۔اُن کے میلوں میں۔۔یا۔نان گانہ کی محفلوں میں۔۔یا۔نان گانہ کی محفلوں میں۔۔یا۔ برختیو کی صحبت میں حاضر نہ ہوں۔ (اور جنب گزرے کسی ہے کار محل کی افتال کی افتال کی افتال کی افتال کے افتال کی افتال کے بزرگوں اور پر ہیزگاروں کی طرح ۔۔یا۔۔اُس سے منع کرتے ہوئے اور ہدایت کے پھول برساتے ہوئے آگے بڑھ محنے۔

والزين إذا فكروا بالبت رقعة لمح يجزوا عليها معا وعميانا المرافي المرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي المرابي المرابي والمرابي المرابي المرابي

(اور) بندگانِ ت (وه) ہیں (کہ جب یا ددلائی گئیں اُنہیں اُن کے رب کی آیتیں ، تونہیں ہوئی پڑتے اُس پر بہرے) اور (اندھے)۔ یعنی جب اُنہیں قر آنی نصیحتوں کو سنایا گیا تو ایسانہیں ہوا کہ وہ منہ کے بل گر پڑتے اُس پر بہروں کی طرح کہ اُس کے اسرار نہ نیں۔۔یا۔ اندھوں کی طرح کہ اُس کے انوار نہ دیکھیں ، بلکہ انہوں نے گوش ہوش سے سنا اور چشم بھیرت سے اُس کے جمال کے جلوے دیکھے۔ الحاصل۔ آیات الٰہی سے غفلت نہیں کی۔

# والزين يقولون رتبناهب كنامن أزواجنا ددرينا فتكاكنين

اورجودُ عاکرتے رہیں کہ"پروردگارادے ہمیں ہماری بیبیوں سے،اور ہماری اولا دسے، آئکھوں کی ٹھنڈک،

#### والجعلنا للتقين إماما

اور بنادے ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا"

(اور) یہ وہ لوگ ہیں بارگاہِ خدا و ندی میں (جو دُعاکرتے رہیں) ہیں (کہ "پر وردگارا! دے ہمیں ہماری بی ہیوں سے اور ہماری اولا دسے) وہ ، جو ہماری (آئھوں کی ٹھنڈک) ہو۔"

اس سے اچھی اولا داور نیک بی بیاں مراد ہیں۔ جب مسلمان اپنے جورُ واورلڑکوں کو زندگی میں نیک پاک دیکھا ہے، تو اُس کا دل خوش اور آئکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔

(اور بناوے ہمیں پر ہیزگاروں کا پیٹوا) ، لین ہمیں ایسا پر ہیزگار کر دے کہ پر ہیزگاروں کی امامت کے لاکتی ہوجائیں۔ اور تقویٰ کی زندگی گز ارنے کی خواہش رکھنے والے ہمارے پر ہیزگاری کے امامت کے لاکتی ہوجائیں۔ یہ لوگ جن کا ذکر ہوا۔۔۔

#### الله المنظمة والمنافعة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة

وہ ہیں کہ بدلددیے جائیں گے خاص بالا خانہ جو صبر کرتے رہے،اورا ستقبال اُن کا کیا جائے گائجرےاور سلامی ہے۔ (وہ ہیں کہ بدلہ دیے جائیں سے) بہشت میں (خاص بالا خانہ) یعنی بہشت میں اُن کو بلند مقام ملے گا۔

بعضوں نے کہا کہ غرفی ایک نام ہے بہشت کے ناموں میں سے ۔ بعض کتابوں میں ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عرفی کا کہ استونوں پرر کھے ہوئے سونے جاندی ،موتی مونگے کے ۔ اورا بسے مکان اُن لوگوں کو دیں گے (جو صبر کرتے رہے) ۔ بسبب اِس کے کہ اُنہوں نے

صبر کیا دُنیا میں مشقت پراور کا فرول کی ایذاء پر،اور مزے کی چیزیں چھوڑنے پر۔یا۔فقیری مختاجی پر ۔یا۔فرض اداکرنے پر، (اوراستقبال اُن کا کیا جائے گا مجر ہے اور سلامی سے )۔زندگی لازوالی اور آفتول سے سلامتی ۔یا۔فرشتے ان پرتجیت اور سلام کہیں گے۔یا۔فرشتے ان پرتجیت اور سلام کہیں گے۔یا۔یتیت فرشتول سے یا کیں گے اور سلام حق تعالی سے نیں گے۔ اِسی شان کے ساتھ۔۔۔

### خلدين فيهاحسنت مستعماة مقاماه

ہمیشدر ہے والے اُس میں کتنا احجما مھکاندا ورمقام ہے

(ہمیشہ رہنے والے ہیں اُس میں) یعنی بہشت میں ۔۔یا۔۔ مدام رہیں گے تحیت اور سلام میں۔ کتنا اچھا محکانہ اور مقام ہے) یہ بہشت، اور کیا شان ہے اُس میں تحیت وسلام کی۔
اب آ گے کی آیت میں اللہ تعالی نے کا فروں کو یہ خبر دی ہے کہ اگرتم ایمان نہ لائے اور تم
نے اپنی صاجات میں اللہ کو نہ پکارا، اور تم مسلسل اُس کی تکذیب کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالی کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عباوت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں، تو پھرائن میں اور جانوروں، درختوں اور پھروں میں کیا انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں، تو پھرائن میں اور جانوروں، درختوں اور پھروں میں کیا انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں، تو پھرائن میں اور جانوروں، درختوں اور پھروں میں کیا

۔۔نیز۔۔ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف رسول بھیج کر انہیں اپنی تو حیداور اپنی عبادت کی دعوت دی اور اُنہوں نے اِس رسول کی تکذیب کی اور اِس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اب بیہ تکذیب اُن کو لازم رہے گی اور اُن کو تو بہ کی تو فیق نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ اُن کو اُن کے اعمال کی سزادی جائے۔۔ الحقر۔۔ اُنہیں ہمیشہ عذاب ہوگا۔حضرت ابن مسعود کھی نے کہا اِس سے مرادوہ عذاب ہے، جو اہلی مکہ کو جنگ بدر کے دن دیا گیا۔ اُن کے سنز افراد کو تل کیا گیا اور سنز افراد کو قید کیا گیا ، اور اُس عذاب کے ساتھ متصل اور لازم ہے۔

اس آیت ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اُن بی بندوں کی طرف توجہ اور التفات فرما تا ہے جواُس کی عبادت کرتے ہیں ، اُس ہے وَعا کرتے ہیں اور اُس کو پکارتے ہیں ، اُس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑ اتے ہیں ، اُس کے آگے سرِ اطاعت خم کرتے ہیں اور اُس کی اُس کے آگے سرِ اطاعت خم کرتے ہیں اور اُس کی اُس کے آگے سرِ اطاعت خم کرتے ہیں اور اُس کی بی کے آگے ایک جبین نیاز جھکاتے ہیں اور اُس کے نام کی مالا جیتے ہیں ۔ اور جواُس کو یا وَنہیں بی کے آگے ایک جبین نیاز جھکاتے ہیں اور اُس کے نام کی مالا جیتے ہیں ۔ اور جواُس کو یا وَنہیں

کرتے، نداس کو پکارتے ہیں، نداس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھلا اُس بے نیاز ذات
کو ایسے لاتعلق رہنے والوں، منحرف سرکش لوگوں کی طرف التفات اور توجہ کرنے کی کیا
ضرورت ہے۔۔ تو۔۔
اُسے محبوب۔۔۔۔

# قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُورِ لِي لَوْلِادُ عَا فَكُو فَقَلَ كُانَا يُعْبُوا بِكُورِ لِي لَوْلِادُ عَا فَكُو فَقَلَ كُانُونُو

کهدوکه بیچه پرواه نبین تمهاری میرے رب کو،اگرنه تمهاری عبادت ہو۔ که بلاشبتم تو جھٹلا چکے ہو،"

#### فَسُونَ يَكُونَ لِـزَامًاهَ

تو جلد ہی عذاب گلے لگے گاہ

(کہدو) مکہ کے لوگوں سے (کہ کچھ پرواہ نہیں تہاری میر بے رب کو،اگرنہ تہاری عبادت ہو)۔اس واسطے کہ آ دمی کی خوبی معرفت اور عبادت میں ہے۔ائے کا فروں تم کسی التفات خاص کے مستحق نہیں، کیوں (کہ بلا شبتم تو جھٹلا چکے ہو) رسول کو اور خدا کی عبادت میں تقصیر کی ہے، (تو جلد ہی عذاب کلے گلے گلے گا)،ایسا کہ اُس سے چھٹکارا بھی نہل سکے گا۔ الحقر۔ تہاری تکذیب کا وبال اُس وقت تک دوز خ میں تم کونہ پہنچائے اور وہاں بھی تم کونہ چھوڑ ہے گا۔

بعونه تعالى آج بتاریخ ۱۹۳۲ مارمضان المبارک ۱۳۳۲ هـ مطابق ۱۵۰ ما اگست ۱۴۲۱ م بروز دوشنبه سورة الفرقان کی تفییر کممل ہوگئ دعا گوہوں کیمولی تعالی باقی قرآن کریم کی تفییر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اورفکر والم کواپی حفاظت میں رکھے۔ امین یَا مُجِیُب السَّاقِلِیُنَ بِحَقِّ طُه وَ یاسَ وَبِهُ حُرُمَةِ سَیّدِ الْمُرُسَلِیُنَ محت مدمل الشاف المین المهرة الهم

\$ (P)

بفضله تعالی و بعونه سبحانهٔ آخ بتاریخ ۵۱ر رمضان المبارک برس اله اید - مطابق - ۱۲ اراگست اله با بروزسه شنبه سورة الشعراء کی تغییر کا آغاز کردیا ہے -مولی تعالی اس کی اور باقی قرآن کریم کی تغییر کی تخیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اور قکر قلم کواپی حفاظت خاص میں رکھے۔ آمِین یَا مُحِینَ السّائِلِینَ بِحَقِ طُه وَ یُلَسَ وَبِحُرُمَةِ سَیّدِ الْمُرُ سَلِینَ سَیّدِ نَا محصم ل ملی الله تعالی علی المواده المارا الم



آیاتها ۲۲۷\_رکوعاتیااا

سُرَنة السَّعَالِي



سورهٔ شعراء\_\_\_۲۲ مکیدی

وہ سورہ مبارکہ جس کو الشعراء کے نام ہے متعارف کرایا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں الشعراء کالفظ ایک ہی باراستعال فرمایا گیا ہے، اوروہ بھی اِس سورت میں۔ اِس سورت کا مل طلب تقریحی ہے، کین زیادہ شہور الشعراء ہے۔ احادیث وآثار میں اِن دونوں ناموں کا ذکر ہے۔۔ نیز۔۔ اِس سورت کوسورۃ الفرقان کے بعدرکھا گیا، اس واسطے کہ سورۃ الفرقان اورسورۃ الشعراء دونوں سورتوں کی اِبتداء قرآن مجید کی تعظیم ہے ہوئی ہے۔ اور دونوں سورتوں کی اِبتداء قرآن مجید کی تعظیم ہے ہوئی ہے۔ اور دونوں سورتوں کی اِنتہاء کا فروں کی فرمت اورمؤمنوں کی مدح پر ہوئی ہے۔

۔۔علاوہ ازیں۔۔حضرت موئی،حضرت ہارون،حضرت نوح، عاد، ثمود، اصحاب الرس، جن کا ذکر سورۃ الفرقان میں اجمالی طور پرتھا، اِس سورت میں اُن کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ۔۔ نیز۔۔بعض دیگر انبیاء علیم السلام اور اُن کی امتوں کا بھی اِس سورت میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اُن سورتوں میں سے ہے جو صرف ہمارے دسول وہ اُن کوعطا فرمائی گئیں۔ کیا گیا ہے۔ یہ اُن سورتوں میں نے نہیں پڑھا۔ ایسی باعظمت اور رفع الشان سورہ مبارکہ کو ۔۔۔یا۔قرآن کریم کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

بني (ولراز عن الريعيم

نام سے اللہ کے بروامبر بان بخشنے والا

(نام ہے اللہ) تعالیٰ (کے) جوابیے سارے بندوں پر (برا) ہی (مہریان) ہے اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

13.5

#### 

(طَسَمَ)

الله تعالی کے اساء میں سے ایک اسم ہے۔

۔۔یا۔۔یة آن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔۔یا۔ اِسی سورت کا نام ہے۔۔یا۔

اللہ تعالی نے اِس کے ذریعہ اپنی بلندی ، اپنی قوت اور اپنی سلطنت کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔۔یا

۔ طاء سے طاہر ، سین سے ساتر ، اور میم سے مجید کی طرف اِشارہ ہے۔۔یا۔ طاء سے طوبی ،

سین سے سررۃ اُمنٹی اور میم سے محمد اِسی کی طرف اِشارہ ہے۔۔یا۔ طاء سے طلب مبتدیان ،

سین سے 'سرورِمتو سطان 'اور میم سے 'مشاہدہ منتہیان 'کی طرف اِشارہ ہے۔۔الغرض۔۔ اِن

حروف مقطعات کے ہر ہر حرف سے اپنی مراواللہ تعالی ہی جانتا ہے ، جوان کا نازل فرمانے والا ہے ۔۔یا۔ اُسی کے ہتانے سے اُسی کا محبوب جانے جس پر بیحروف نازل ہوئے ہیں والا ہے ۔۔یا۔ فداور مجبوب خانے جس پر بیحروف نازل ہوئے ہیں ۔۔یا۔ فدااور مجبوب فدا کے علم دینے سے ، وہ مجبوبین بھی جانی اسرار فداوندی سے باخبر از کی اور سائے جروت اِن کو نازل فرمایا گیا ہو۔ اور سے بھی ہوسکتا ہے کہ حق ﷺ اپنی طہار سے عزت از کی اور سنائے جروت اِندی اور مجبوب ال سرمدی کی قسم ارشاد فرما کرفرما تا ہے ، کہ۔۔۔۔

(بیر) سورہ (آینیں ہیں روشن کتاب کی) بینی قرآن کی، کہ اِس میں طلال وحرام کے احکام کھلے ہوئے ہیں۔۔یا۔قرآنِ شریف حق اور باطل کوظا ہر کرتا ہے اور ہدایت کے مقدموں اور صلالت کے نتیجوں کو کھول دیتا ہے۔

اور چونکہ قریش ایسی کتاب کی تکذیب کر کے ایمان نہ لائے اور حضرت ﷺ اُن کے ایمان کے بہت حریص سے ، تو اُن کی بیت کا دیں ہے دِلِ مبارک پر بہت گراں گزری ، توحق تعالی نے آپ کی سلی کے لیے بیآ بیت بھیجی ، کہ۔۔۔

### لَعُلُكِ بَاخِعُ تُفْسَكَ الدِيكُونُوامُؤُمِنِينَ ۞

کیاتم کہیں کھیل جاؤ مے اپن جان پر، کہ بیکا فرلوگ نہیں مانے ؟

(کیاتم کہیں کھیل جاؤ محما بی جان پر کہ بیکا فرلوگ) قرآن کو (نہیں مانے) اور اِس پر ایکان نہیں لائے۔ آپ کونہ مارید، ایکان نہیں لاتے۔ تو اُے کجبوب! آپ ایٹے اُو پر شفقت کیجیے اور بلا وجہرن سے ایٹے آپ کونہ مارید،

لینی آپ تسلی سیجے اور اپنی حالت و لیمی نہ بنا لیجے جیسی جان کی بازی لگانے والے بنالیتے ہیں، آپ محبوب آپ اِس خوف سے جان کی بازی لگارہے ہیں، لینی اپنے دِل کوصدموں اور غموں کے بوجھ کے بنچ د بار کھا ہے کہ قریش ایمان نہیں لارہے ہیں، ایسے موقع پرخوف وحزن غیر مفید ہوتا ہے، جب کہ اُن کے لیے مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا کیں گے۔ بیالیے ہیں جیسے کہم آز ما چکے ہو، کہ اِن کوقر آن مجید کی تھیے تیں جیسے کہم آز ما چکے ہو، کہ اِن کوقر آن مجید کی تھیے تیں جیسے کہم آز ما جکے ہو، کہ اِن کوقر آن مجید کی تھیے تیں جھے قائدہ نہیں دیتیں، اس واسطے آپ غم نہ کھا ہے۔

بعض عارفین نے کہا کہ اِس آیت کا حاصلِ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب ﷺ
ہے فرمایا، کہ اُے محبوب! یہ لوگ برگانے اور میرے قبر وغضب کے مارے ہوئے اور راندہ
درگاہ ہیں۔۔لہذا۔۔آپ اِن کی فکرنہ سیجیے، اور اِن کے ساتھ دِل نہ لگاہے اور نہ ہی اِن کے
اِنکار پرتشویش سیجیے، اِنہیں ہمارے تھم کے سپر دکرد سیجیے اورخود میرے ساتھ مشغول ہوجا ہے۔
اُنکار پرتشویش سیجیے، اِنہیں ہمارے تھم کے سپر دکرد سیجیے اورخود میرے ساتھ مشغول ہوجا ہے۔
اُن رمحموں اللہ اللہ معمول ہوجا ہے۔

# إِنْ نَشَأَنْ أَنْ إِلَى عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ الدُّ فَظَلْتُ اعْنَاقُهُمُ لِهَا خُضِعِيْنَ \* السَّمَاءِ الدُّ فَظَلْتُ اعْنَاقُهُمُ لِهَا خُضِعِيْنَ \*

اگرجم على بيت تواُتاردية ان پرآسان يكونى نشانى، كدان كى او نجى او نجى گردن، جمكى رەجاتى

(اگرہم چاہتے تو اُتاردیے اُن پر آسان سے کوئی نشانی) جودلیل بن کرائہیں ایمان پرمجور
کردی ہے ملائکہ کا نزول ۔یا۔ کوئی آفت جوانہیں تباہ و برباد کرڈالتی، جیسے آثارِ قیامت کا کوئی
نشان، تا (کہ اُن کی اونچی اونچی گردن جھی رہ جاتی) اور اُن کے لیے ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہ
ہوتا۔ پھراُن میں کوئی ایسا نہرہ جاتا جس کا قلب معصیت وسرکشی کی طرف مائل ہو، لیکن ہم ایسانہیں
کرتے، کیونکہ اُس ایمان کا کوئی اِعتبارہیں جوقہر وظلیہ سے ججور کرسے مولیا جا جسے کہ قیامت
کے دن اُن کا ایمان لانا اُن کے لیے غیرمفید ہوگا۔

۔۔الخقر۔۔جبری ایمان اللہ تعالی کی حکمت اور اُس کی مصلحت کے خلاف ہے، پھر اللہ کو کیا صفر درت ہے کہ لوگوں کو جبر اُمؤمن بنائے۔وہ اُکٹی این این اور وہ اضطراری چاہتا تو لوگوں کو فرشتوں کی طرح بنادیتا، اُن میں اختیار اور اِرادہ نہ رکھتا، اور وہ اضطراری طور پراُس کی عبادت کرتے رہتے۔لیکن وہ اپنی قدرت کا ملہ کو ظاہر کرنے کے لیے چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے ،جس میں خیراورشرکی وونوں تو تیں ہوں۔اس لیے اُن کی ہدایت کے لیے نبی پیدا کیا اور انسان کے اندر بھی وو

قوتیں رکھ دیں۔

ایک وہ قوت ہے جواُسے نیکی کی طرف اُبھارتی ہے اور ایک وہ طاقت ہے جواُس کو برائی کی طرف اُبھارتی ہے۔ پھردُ نیامیں ایسی چیزیں پیدا کیں جن میں بعض نیکی کی اور بعض بُرائی کی ترغیب دیتی ہیں۔اورانسان کوعقل اورشعور دے دیا اور اِس کا بَنات میں تو حیدیر ولالت کرنے والی نشانیاں رکھ دیں اورخو دانسان کے اندر بھی اُس کی ذات کی معرفت کی نشانیاں بیدا کردیں۔اوراُن نشانیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء علیم السلام کو بھیجا، اورعلمائے ربانیین کو پیدا کیااورانسان کواختیاراور إراده دیا، تا که وه اینے اختیاراور إراده سے نبی کی ہدایت کو قبول کرے اور علماء ربانیین کی رہنمائی سے اسلام قبول کرے۔۔یا۔۔ إس كائنات كى نشانيول سے ـ ـ ـ يا ـ ـ خودايني ذات سے الله نتعالىٰ كو بہجانے اور أس كاعرفان حاصل کرے۔اور قبول حق کے راستہ ہے منحرف کرنے کے لیے جو شیطانی قوتیں اُس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور عبادت وریاضت سے روکنے کے لیے وُنیاوی لذتوں اور شہوتوں کی ترغیبات سامنے آئیں ،اُن سب کو آئنی إرادہ ہے آدکردے ،اوراپیے اختیاراور پخته عزم سے ایمان پرقائم رہے اور اعمال صالحہ پر جمار ہے۔ سوالیا ایمان اور ایسے اعمالِ صالحه اُس کومطلوب ہیں۔ اِن ہی پرانعام واکرام عطا کرنے کے لیے اُس نے جنت بنائی ہےاوراُن سے اعراض اور اِن کا اِ نکار کرنے والوں کے لیے اُس نے دوزخ بنائی ہے۔ لیعنی اختیاری اطاعت اور اختیاری معصیت کے لیے اُس نے جزاءاور سزا کا سلسلہ قائم کیا ہے، درنہ جبری اطاعت پرکسی انعام کی ضرورت تھی نہسی سزا کی۔

# وَمَا يَالِيَهُو مِنْ ذِكْرِمِنَ الرَّعْلِي عُنَ إِلَّا كَاذُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥

اور نہیں آتی اُن کے پاس کوئی نی نصیحت اللہ مہربان کی بھربیاس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۔۔قعہ مختر۔۔اُ ہے مجبوب! آپ جن منکرین کے ایمان کے تریش ہیں، (اور) جن کو کفر ک تاہی سے بچانا چاہتے ہیں اُن کا حال یہ ہے، کہ (نہیں آتی اُن کے پاس کوئی نئی تھیجت اللہ) تعالیٰ (مہریان کی) جو بڑا بخشنے والا ہے، یعنی ایک کے بعد کوئی دوسری سورت قرآن میں نہیں نازل ہوتی، (ممریاس سے منہ مجیر لیتے ہیں)۔ بیانح اف کی ابتدائی حالت ہوئی اور پھر دوسری حالت بیہوئی کہ بیاس کی تکذیب کرتے ہیں۔

### فَقَلُكُنُّ يُوافْسَيْلِيْهُمُ الْبُلُوا مَاكَانُوا بِمِيسَتَهْزِءُونَ<sup>®</sup>

توبلاشبانہوں نے جھلایا، تواب آئی رہی ہیں اُن کے پاس خبریں جودہ فدات اُڑاتے رہے۔

(ق) اِس عادت کے پیش نظر (بلاشبائہوں نے جھلایا) لیعنی قرآنِ کریم کی تکذیب کی اوراپی تکذیب پرمصررہ، (تواب آئی رہی ہیں اُن کے پاس خبریں جودہ فداق اُڑاتے رہے)۔۔الغرض۔

وہ اوّلاً: اعراض کرتے، ٹانیا: تکذیب کرتے، اور ٹالاً: فداق اُڑاتے۔ جن خبروں کا بید فداق اڑاتے رہے اور اُن کو باور نہیں کرتے تھے، قریب ہے کہ آئیں اُنہیں مرتے وقت ۔۔یا۔ قبر سے اٹھتے وقت رہا۔۔ جنگ بدر کے دن، اور وہ خبریں آ کھنے کے بعد پشیمانی نفع نہ دے۔

حق تعالی اپنی قدرت و حکمت کو مجھانے کے لیفر ما تاہے، کہ۔۔۔۔

# ٱولَّهُ يَرُوْالِلَ الْرَضِ كُوْاتِبُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجِ كُرِيْمِ <sup>©</sup>

کیا اُنہیں نہیں سوجھائی دی زمین، کہ کتنے اُگادیہ ہم نے اِس میں ہرتنم کے معزز جوڑے؟ •

( کیا اُنہیں نہیں سوجھائی دی زمین، کہ )محض قدرت سے ( کتنے اُگادیے ہم نے اِس میں )

مَر جانے اور مُر جھانے کے بعد (ہرتسم کے معزز جوڑے) ۔ یعنی ہرتنم کی پیداوار میں سے اچھی اور
بہت فائدے والی ۔

ز ہن نشین رہے کہ زمین کی پیداوار دو قسم کی ہیں: ایک وہ ہیں جونفع بخش ہوں اور دو ہین ایک وہ ہیں جونفع بخش ہوں اور دو ہمری شم وہ ہیں جونفصان دہ ہوں۔۔یا۔۔زیادہ نفع بخش نہ ہوں۔بعض محققین کا کہنا ہے کہ لوگ بھی زمین کی پیداوار ہیں۔جو جنت میں داخل ہوگا وہ کریم ہے،اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ کریم ہے،اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ کریم ہے،اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ کریم ہے۔۔

### النَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ ٱلْأَوْمُ مُ مُؤْمِنِينَ ٥

بِ فَک اِس مِیں یقینانشانی ہے۔اوراُن کے بہتیرے انے والے نہیں ہیں۔

(بِ فَک اِس) اُگانے (میں یقینا نشانی ہے) اُگانے والے کی کمالی قدرت اور حکمت

پر۔ (اوراُن کے بہتیرے) یعنی اُن میں سے اکثر ،علم از لی میں (مامنے والے نہیں)، باوصف اِس
کے کہ ایسی نشانیاں و یکھتے ہیں۔

قل کردیں۔خدا کا (تھم ہوا) کہاہیے اِس خیال سے باز آؤ، اِس لیے کہ وہ لوگتم پر قابو (ہر گزنہیں) یا تکیں گے، تو (تم دو**نوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ**) یعنی اُن معجزوں کے ساتھ جومیری قدرت اورتمہاری نبوت پردلیل ہیں۔(بے شک ہم تمہارے ساتھ) ہیں اور (سب سننے والے ہیں)۔وہ بات جوتم میں اور فرعون والوں میں ہوگی ، لیعنی تم اور وہ جو کہو گے اور کر و گے ہم پر کچھ پوشیدہ نہیں ۔۔۔ (تو فرعون کے ماس دونوں جاؤ، پھر کہدو کہ ہم رسول ہیں سارے جہان کے رب کے)۔اور بات بد ہے ( کہ چھوڑوے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو) ۔ بینی اُن سے دست بردار ہوجا، تا کہ وہ ہمارے ساتھ زمین شام میں جائیں، جہاں اُن کے باب دادار ہے تھے۔ تومویٰ التکلینی کل محم الہی کے موافق اپنے بھائی ہارون کوساتھ لے کر فرعون کی ڈیوڑھی پر

آئے۔سال بھرکے بعد فرعون کی ملاقات میسر آئی۔جب فرعون نے حضرت مویٰ العَکلِیٰکلاٰ کودیکھا،تو بہجانااوراحسان جتانے کےطور پر۔۔

قَالَ الْمُرْدِيكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلِيثَا وَلِيثَالَ وَلِيثُولُ وَلِيثُنَا وَلِيثَا وَلِيثُنَا وَلِيثَا وَلِيثُونَا وَلِيثَا وَلِيثُونَا وَلِيثُونَا وَلِيثُونَا وَلِيثُونَا وَلِيثُونَا وَلِيثُولِهِ وَلِيثُونَا وَلِي لَا وَالْعُلْونَا وَلِي لَا وَالْعُلِيلُونَا وَلِي لَا وَالْمُعِلَّى وَالْعُلِيلُونَا وَلِي لِي الْعُلِيلُ وَلِي لَا فَالْمُعِلَّى وَالْمُؤْلِقِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْلِقُ وَلِي لِلْ فَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْعُلِيلُ وَلِي لَا مُعْلِقًا وَلِي لِلْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

وہ بولاکہ کیانبیں پرورش کی ہم نے تمہاری بجین میں ،اورتم رہے ہم میں اپی عمر کے کئی سال، اورتم کر گزرے تھے

### فعكتك التى فعكت وانت من الكفرين المعاقبين

وہ کام جوکر ہی گزرے، اور تم ناشکرے ہو"

(وہ بولا، کہ) اَے موی! (کیانہیں پرورش کی ہم نے تمہاری بچین میں، اورتم رہے ہم میں ابی عمر کے می سال)، یعن بیں برس ہارے پاس تم نے اپنی عمر بسر کی (اور تم کر گزرے تھے وہ کام، جو کری گزرے) بعنی فاتون نام کا قبطی جومیرا باور چی تھا اُسے تُو نے مارڈ الا، (اور) تمہارے اِس مل سے ظاہر ہوگیا کہ (تم ناشکرے ہو) کہ میرااحسان نہ مانا اور میرے خواص میں ہے ایک کوئل ا كرڈ الا۔حضرت مویٰ 'التکنیٹلا' نے۔

ڠٵڶڡٚڰڷۺٵۧٳڎؙٳٷٵٵڡٵڟٵڵۺٵڵؽؽ۞ڡٚڡٚۯڎۣڡؚؽڴۄڵؾٵڿڡ۫ڠڰۄ

جواب دیا کہ میں نے وہ کیا تھا جب میں بے خبرتھا۔ اس لیے بھاگ گیا تھا میں تم لوگوں ہے، کہتم ہے ڈرلگا تھا،

فَوْهَبَ لِي رَبِي عُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينُ وَتِلْكَ رِنْعُهُ تَمْمُهُمَا

پھردیامیرے رب نے مجھے ماور بنادیا مجھے رسول • اور یہی تیرااحسان ہے جو مجھ پر جماتا ہے،

### عكى أن عبد كر المراويل

كه غلام بنالياتها أوني بن اسرائيل كو"

(جواب دیا کہ میں نے وہ کیا تھا جب میں بے خبرتھا)، لینی بیدنہ جانتا تھا کہ میں ایک گھونسا ماروں گا تو وہ مر ہی جائے گا۔ (اسی لیے) تو (بھاگ گیا تھا میں تم لوگوں سے)، کیوں (کتم سے ڈر لگا تھا) کہتم مجھے مارڈ الوگے۔۔ چنانچہ۔ میں مدین چلا گیا۔ (پھر) مدین سے پھرتے وقت (دیا) اور بخش (میرے رب نے مجھے تھم)، لینی علم اور فہم ۔۔یا۔ نبوت۔ (اور بنادیا مجھے رسول)، لینی اپنے رسولوں میں جورسول خات کی طرف بھیے، اُن کے زمرہ میں مجھے بھی داخل کیا۔ (اور بہی تیرااحسان ہے جو مجھے پر جتاتا ہے کہ غلام بنالیا تھا تو نے بنی اسرائیل کو) اور مجھے فرزندی میں لیا۔

اوربعضوں نے کہا کہ یہاں ہمزہ ٔاِنکار کا پوشیدہ ہے۔اصل کلام بیہ ہے کہ۔۔۔ یہ بین جہ بریئے میں میں متاہدہ سمیں سے سنی اور انتکار کوئی زلونا

کیاوہ نعمت جس کا تُو مجھ پراحسان جتا تاہے یہی ہے کہ بنی اسرائیل کوٹو نے لونڈی غلام بنالیا، بعنی اگر تُو اُن کولونڈی غلام نہ بنا تا ،تو میری ماں مجھے دریا میں نہ ڈالتیں ،اورمیری قوم ہی کے لوگ میری شریب میں میں میں تاریخ ہوں۔

یرورش کرتے اور میں تیرامختاج نہ ہوتا۔

حضرت مویٰ نے اِس وضاحت سے میہ بتایا، کہ۔۔۔

نہ میں نے کوئی ناشکری کی اور نہ تمہارا مجھ پر کوئی احسان ہے، بلکہ در حقیقت تم نے میر ہے ساتھ بدسلوکی کی، کیونکہ جوفعل مجھ سے سہواً سرز دہوا ہتم نے اُس کی وجہ سے میر بے آل کا منصوبہ بنایا۔
ایسے ہی بنی اسرائیل کی حریت کوسلب کر لینا اور لونڈی غلام بنالینا، بیان پراحسان نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔
اورا اگر بہ نظرِ غائر دیکھا جائے ، توبیسو چناحقیقت کے قریب نظر آتا ہے کہ تمہار کے طرح کے مظالم اورا اگر بہ نظرِ غائر دیکھا جائے ، توبیسو چناحقیقت کے قریب نظر آتا ہے کہ تمہار کے طرح کے مظالم کو صبر وخل کے ساتھ سہنا اور تمہاری غلامی کرنا، بیخو دائن بنی اسرائیکیوں کا احسان ہے تم پر اور تمہاری قوم پر اور ساتھ بدسلوکی کی ہے، لیکن میرے رب نے مجھ پر احسان فر مایا۔۔
بیں طور ۔۔ مجھے تھم عطافر مایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔

سے مصروب ہوں ہوں التلیانی نے کہاہے، کہ میں رب العالمین کارسول ہوں، تو چونکہ فرعون من چکاتھا کہ موسیٰ التلیانی نے کہا ہے، کہ میں رب العالمین کارسول ہوں، تو

ا بني بأت كارخ مور كربطورٍ المتحان ---

كَالَ فِرْعُونَ وَمَا رَبُ الْعَلِينَ صَحَالَ رَبُ السَّاوِنِ وَالْكِرْضِ والْمُونِ كَرِّمُ مَارِي جَهان كارب كون؟ • جواب ديا كر مارية مانون اورزين

#### وَمَا بِيَنْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ قُوقِنِينَ اللهُ

اوراُن کے درمیان کارب، اگرتم یقین کرو،

(بولافرعون، كممارے جهال كارب كون) ہے؟ فرعون نے رب كى ماہيت بوچھى موئ التكنيئة، نے إس ماہيت كوچھى موئ دليكوں اور قدرت كے نشانوں التكنيئة، نے إس ماہيت كے جواب سے إنكاركيا، اور حكمت كى كھلى ہوئى دليكوں اور قدرت كے نشانوں سے خداكى بہچان كروائى، اور (جواب ديا كم سارے آسانوں اور زمين اور اُن كے درميان كارب! اگرتم يفين كرو) صفات حق كى تحقيق ميں۔

### قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ الْانْشَتْمِعُونَ ۞

وه بولا أنہيں جو گردو پيش يتھے كه" كيا إن كى سنتے ہو؟"

(وه) یعنی فرعون (بولا أنهیں جو) اُس کے (گردوپیش) قبطیوں کے اشراف میں سے پانچ سوآ دمی زیور پہنے ہوئے کرسیوں پر بیٹے ہوئے (غضے)۔۔الغرض۔۔اپنے در باریوں سے بولا (کہ کیا اِن کی سنتے ہو؟) یعنی کیاتم نہیں سنتے جواب اِس مُر دکا، کہ میں تو اِس کے رب کی حقیقت پوچھتا ہوں، اور بیاس کے افعال کو بیان کرتا ہے۔

#### ڠٵڶڒؿؙڴۄؙۮڒڮٵؠؙٳڽڴۄؙٳڵڗۊڸڹؽ ؈

مویٰ نے کہا" تم لوگوں کارب اور تمہارے اے کے باپ دادوں کارب 🖜

(مویٰ نے) دوبارہ (کہاتم لوگوں کا رب اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب!)۔ یعنی میرا خداتمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا خالق ہے۔ حضرت مویٰ نے بہت کھلی ہوئی نشانیوں سے رجوع کی اُن نشانیوں کی طرف، جو بہت نزدیک ہیں دیکھنے والے اور تامل کرنے والے ہے۔

قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ الَّذِي مُ السِّلِ الدَّحِثُ وَلَهُ عَلَيْهِ فَي عَالَ رَبُ الْمُثْرِقِ

وه بولاكة لوكواتم لوكون كارسول جو بهيجا كيابيم لوكون كي طرف مضرور پاكل ہے ، موىٰ نے كہاكة بورب

وَالْمُغْيِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون ١٠٥٠

اور چھم اور جواس کے درمیان ہے سب کارب ۔ اگر عقل سے کام لو

### قَالَ لِينَ الْخُنْتُ إِلْهَا غَيْرِي لَاجْعَلَنَّكُ مِنَ الْسُجُونِينَ وَقَالَ

بولا،" يقيناا گرا ختيار كياتم نے كوئى معبود مير يسوا، تو بنالول گاتم كوقيدى" موى نے كہا كه

### ٱۅڵۅؙڿؖؿڮڛڰٛڴۺؽڹ۞

" گولا يا مول ميں تيرے پاس روشن چيز؟"

(بولا، یقینااگرا ختیار کیاتم نے کوئی معبود میر ہے سوا، تو بنالوں گاتم کوقیدی)۔

روایت ہے کہ فرعون کی قیدتل سے بدتر تھی، اس واسطے کہ قید بول کو تھم کرتا تھا کہ گہرے

گر ھے میں ڈال دیے جا کیں جہاں وہ پچھنہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے، اور جب تک قید کی مرنہ جائے ہے۔

مُر نہ جائے اُسے با مزہیں نکا لتے تھے۔

تدخانے کا ذکرین کر (موٹی نے کہا، کہ گولا یا ہوں میں تیرے پاس روشن چیز)؟ لیمنی کیا تُو میرے ساتھ بیکرے گا اِس صورت میں بھی کہ میں ایک تھلی ہوئی چیز تیرے پاس لا وُں، لیمنی اگر میں کھلا ہوا معجز ہ دکھاوُں، تو بھی تُو مجھے ل کرے گا؟۔۔۔

# عَالَ فَاتِ بِهُ إِن كُنْتُ مِن الطّبِوتِين ﴿ فَأَلْقَى عَصَاكُمُ

وه بولاك" تولاؤاً الماكريج مو" چنانجد وال دياا يخ عصاكو،

### فَادَاهِي مَعْنَاكُ ثِبِينَ وَنَزَعَينَهُ فَادَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينَ ﴿ فَادَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينَ

توه فرا کلا ہواا اور ہا۔ اور نکالا اپناہا تھ، تو اُی وقت دہ چکتا ہوا ہے سارے دیسے دالوں کے لیے اور فرا کلا کہ تو لا کہ آتو لا کہ آتو لا کہ آئی الے ہو) اپنے دعوے میں۔ (چنانچہ ڈال دیا) حضرت مویٰ نے (اپنے عصاکو)۔ جیسے ہی اُنہوں نے عصابی یکا، (تو) صاف نظر آیا کہ (وہ) عصا فر اُوراً کھلا ہواا اور ہا) بن گیا (ہے)، جس کا اور ہا ہونا ظاہر تھا فریب نظر نہیں تھا۔ فرعون وہ اور ہاد کی کرخوف سے لرزہ براندام ہوگیا، اور جولوگ وہاں جمع تھے بے اختیار بھاگے۔ چنانچہ۔ بھا گے وقت کرخوف سے لرزہ براندام ہوگیا، اور جولوگ وہاں جمع تھے بے اختیار بھاگے۔ چنانچہ۔ بھا گے وقت ایک دوسرے سے کچل کر بچین ہوا آدمی مرگئے۔ حضرت موئی نے دوسرا مجزہ وکھانے سے پہلے ایک دوسرے سے کچل کر بچین کو کھا کرا ہے گریبان میں ڈالا (اور) پھر (نکالا اپناہا تھ، تو اُسی وقت) سب حاضرین نے دیکھا، کہ (وہ چکتا ہوا ہے سارے و یکھنے والوں کے لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کے لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کے لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کے لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کی لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کے لیے)۔ وہ سفید چکتا ہوا تھا بہا کی طرح دیکھنے والوں کی نگاہ میں۔

روایت ہے کہ جس طرح نور آفاب سے نگاہ کو خیر گی ہوتی ہے، اُسی طرح حضرت موی ا التکلیفالی کے دست مبارک کی جبک سے ہوتی تھی۔

ىيەد كىھىكر\_\_\_

# قَالَ لِلْمَكْلِ حَوْلِكَ إِنَّ هِذَا اللَّهِ رُعَلِيمٌ ﴿ يُرْبُدُانَ يُخْرِجُكُومِنَ ارْضِكُمُ

وہ بولا اپنے گردو پیش کے سرداروں کو کہ" بلاشبہ بیہ یقینا جادوگر ہے دانا۔ جا ہتا ہے کہ نکال دیم کوتمہاری آ راضی ہے

#### المحركة فاذا كأفرون

ا ہے جادو ہے ، توتم لوگ کیامشورہ دیتے ہو؟

(وہ) یعنی فرعون (بولاا پنے گر دو پیش کے سرداروں کو کہ بلاشبہ یہ یقیناً جادوگر ہے دانا)۔ پھر فرعون ڈرا کہ اُس کے لوگ حضرت موی کا بیان لائیں گے، تو اُس نے حیلہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے اور جادوگری میں مہارت کامل رکھتا ہے، (چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری آراضی سے اپنے جادو سے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو) اور کیا تھم کرتے ہوتم مجھے اس کے معاملے میں ۔ الغرض ۔ حضرت موی کے مجزے نے فرعون کو دعوی خدائی کی بلندی سے مشورہ با ہمی کے گڑھے میں ڈال حضرت موی کے مطرت موی کے مطرت موی دیا، یہاں تک کہ فقال آنا آنا تو گھالی کے رتبہ سے گھٹ کراپنی ہو جاکر نے والوں سے حضرت موی دیا، یہاں تک کہ فقال آنا آنا کھی گھالے کے رتبہ سے گھٹ کراپنی ہو جاکر نے والوں سے حضرت موی

کے باب میںمشورہ جاہا۔

## قَالْوَّا ارْجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمُدَايِنِ خُشِرِيْنَ ٥

سب بو لے کہ" رہنے دو اِنہیں اور اِن کے بھائی کو، اور بھیجوسارے شہروں میں ہائک ہائک کرلانے والوں کو•

#### ؽٲؿؙڗڮڔڰڸڛۜٵڔٟۘۼڸؽۄؚ۞

کے لے آئیں تمہارے پاس سارے ہوشیار بیڈھب جادوگر"●

(سب بولے کہ رہنے دوانہیں اوراُن کے بھائی کو)، لینی ابھی اُنہیں قبل نہ کروجب تک اُن کا جھوٹ ظاہر نہ ہوجائے، تا کہ لوگوں کوشبہ نہ پڑے۔ (اور بھیجوسارے شہروں میں ہا تک ہا تک کر لانے والوں کو) لیعنی ہر شہر میں اپناا پلجی روانہ کردوجو (کہ لے آئیں تمہارے پاس سارے ہوشیار لیے والوں کو) بیعنی ہر شہر میں اپناا پلجی روانہ کردوجو (کہ لے آئیں تمہارے پاس سارے ہوشیار لیے والوں کو کہ اور گرڈھونڈ نے کو بھی جادوگر) جودانا ہوں اور فن سے میں کامل ہوں۔ تو فرعون نے اپنے لوگ جادوگر ڈھونڈ نے کو بھی ج

# فجُمِع السَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمِمْعُلُومِ وَقَلِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنْتُمْ

چنانچہ جمع کیے گئے جادوگرایک مقررون کے وعدہ پر • اور إعلان کیا گیاسب لوگول کوکہ کیاسب

# عُجْتَرِعُونَ ﴿ لَعَلَنَا ثَنْبِعُ السَّحَرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْعَلِيدِينَ ۞

اکٹھا ہو جاؤگے؟ کیونکہ شاید ہم پیروہو جائیں اِن جادوگروں کے،اگر بیجیے "

استا اور الربین الربین الرون کے وعدہ پر الرون کے وعدہ پر)۔۔الحاس۔ یوم الزین کوسب کوجمع کے جادوگرا کی مقرر دن کے وعدہ پر)۔۔الحاس۔ یوم الزین کوسب کوجمع کے جادوگرا کی مقرر دن کے وعدہ پر)۔۔الحاص کے المحاس کو اللہ کیا گیا اللہ المحاس کے وعدہ کر لیا گیا، (اور اعلان کیا گیا) فرعون کی طرف سے (سب لوگوں کو، کہ کیا سب المحاس موجوز کی اللہ المحاس کے وقع کے اللہ مولی کے دین کی ہیروں کرنے میں ہم سب اُن کی متابعت کریں اور انہیں مدددیں۔۔یا۔ ہم اُن جادوگروں کے دین کی ہیروی کریں (اگریہ جینے)،اور مولی وہارون پرغالب ہوگئے۔

فَكُمُّا جَاءُ التَّكُرُةُ قَالُوا لِفَرْعُونَ أَرِّى كَنَالُكُمُّ الْآنَ كُنَا فَحُنَ الْعُلِمِيْنَ الْعُلِمِينَ جنانچہ جب آ مجہ جادوگر، ہو نے مون کوکہ" کیا ہمیں کوئی مزدوری ملے کی ۱۶ کرہم جیت کے "

#### قَالَ نَعُمُ وَإِثَّكُمُ إِذَّ الْمِنَ الْمُقَرِّبِينَ الْمُقرِّبِينَ الْمُقرِّبِينَ الْمُقرِّبِينَ

بولا،" ہاں۔اور بے شک تم اُس وقت میرے مقرب بھی ہوجاؤ گے "

(چنانچ جب آ گئے جادوگر)۔ فرعون نے اُن کی زبردست خاطر داری کی ، تو شبہ پاکروہ بڑی بے باک سے (بولے فرعون کو، کہ کیا ہمیں کوئی مزدوری ملے گی؟ اگر ہم جیت گئے) اور غالب ہوگئے جادوگری کے مقابلے میں۔ (بولا ہاں! اور بے شک تم اُس وقت میرے مقرب بھی ہوجاؤگے)۔ یعنی میرے دربار میں سب سے پہلے آنے والے تم ہوگا درسب سے آخر میں نکلنے والے بھی تم ہوگ۔ فرعونی دربار میں اُس کے مقربین کی بی خصوصیت تھی کہ وہ سب سے پہلے حاضر دربار ہوں اور سب سے آخر میں دربار سے رخصت ہوں ، یہ غایت قرب کی نشانی تھی۔

پی وہ وعدہ پراعتاد کرکے اپنے جادومیدان معین پرلائے اور وفت ِمعلوم پرموی 'العَلَیْلا' کے برابرصف جما کر بولے کہ اُسے کے بہانے کو اپناجادوڈ الناہے۔۔یا۔ ہم ڈالیں ؟۔۔تو۔۔

# قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوْا مَا انْتُو مُلْقُونَ ﴿ فَالْقُوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَ

كهاأنبيل موىٰ نے كە" ۋالوجو ۋالناہو 🗨 تو ۋالا أنہوں نے اپنی رسیال اور لاٹھیال ،اور

### كَالْوَالِحِزْةِ فِرْعُون إِثَالَنْكُن الْغُلِبُون ﴿فَالْقَى مُوسى عَصَالُا

بولے کہ قسم ہے عزت فرعون کی ، کہ ہم ضرور جبیتی گے ، پھرڈال دیا مویٰ نے اپنے عصا کو ،

#### فَادَاهِى تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَي

تو فورا نگل جاتا ہے جوان کی فرضی چیزیں تھیں •

(کہا اُنہیں مویٰ نے، کہ ڈالو جو ڈالنا ہو • تو ڈالا اُنہوں نے اپنی رسیاں) جوستر ہُزار تھیں (اور لافھیاں) ، یہ بھی ستر ہُزار تھیں، جن میں خول بنا کر اُس کو پارہ سے بھر دیا گیا تھا۔ جب اُن کے عصے اور لافھیاں آفاب کی گرمی سے حرکت میں آئیں اور لوگوں نے شور کیا، (اور بولے کو سم ہے عزت فرعون کی کہ ہم ضرور جبیت میں آئیں اور لوگوں نے شور کیا، (اور بولے کو سم ہیں عرب ہیں ہوگاں کی کہ ہم ضرور جبیت میں آئیں اور لوگوں ہوتا اور غالبیت کے سبب سے جیت ہماری ہوگا۔ جو نہی عصا کو اُن ہوگا۔ جو نہی عصا اُر دہا ہوا (تو فورا نگل جاتا ہے جو اُن کی فرضی چیزیں تھیں)، یعنی جو کچھانہوں نے مکر کیا تھا اور لوگوں کو سانے کی صورت پر دکھاتے تھے۔

### عَالَقِي السَّكَرَةُ سَجِدِينَ فَكَالُوٓ المَكَابِرَتِ الْعَلَمِينَ فَ الْمُكَابِرَتِ الْعَلَمِينَ فَ

تو اُلٹ دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے ، بولے کہ مان گئے ہم سارے جہان کے رب کوہ

#### رَبِ فُوسِى وَهُرُونَ @

مویٰ وہارون کےربکو"۔

(تواُلٹ دیے گئے) یعنی منہ کے بل گرادیے گئے (جادوگر سجدہ کرتے ہوئے)، یعنی سارے جادوگر بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہوگئے۔اس واسطے کہ انہوں نے سجھ لیا کہ عصے کا اثر دہا ہوجانا جادو کی وجہ سے نہیں، اورصد ق کی راہ ہے (بولے کہ مان گئے ہم سارے جہان کے رب کو)۔ پھرا نہوں نے مزید وضاحت کی، کہ (موئی وہارون کے رب کو) مان گئے، تا کہ فرعون کی خدائی کا تو ہم رفع ہو جائے۔اور جب فرعون نے سنا کہ جادوگرا یمان لائے، تو اُن کو بُلا کر۔۔۔

#### قَالَ المَنْتُولَدُ قَبْلَ آنَ اذَنَ لَكُو إِنَّكُ لَكُمْ الَّذِي عَلَى كُو السِّحَرُ

فرعون بولا،" تم لوگ اُس کو مان گئے ، قبل اِس کے کہ میں تہمیں اجازت دول ، بے شک بیتمہار ابرا ہے جس نے تم کوسکھایا ہے جادو،

#### فكسوك تعكمون لافطعن ايبيكم وارجككم من خلاف

تویقینا جلدتہ ہیں معلوم ہوجائے گا۔۔ میں ضرور کا ٹول گاتمہارے ہاتھوں اور دوسری طرف کے پاؤل کو،

#### وَلَاوْصِلِبِنُكُو الْجُونِيُّ

اورضرور بھانسی دے دول گائم سب کو،

(فرعون بولا) کہ (تم لوگ اُس کو مان گئے قبل اِس کے کہ میں تہمیں اِجازت دول) اس کا ایمان لانے کی تہمارے اِس مل سے تہماری حقیقت بجھ میں آگئ اور تہمارا خفیہ داز کھل کرسا منے آگیا، کہ (بے شک بی تہمارا ہروا ہے جس نے تم کوسکھایا ہے جادو)، یعنی بیتمہارا سروار ہے اور جادوسکھانے میں تہمارا اُستاد ہے۔ تم سب مجھے ہلاک کرنے اور میرے ملک میں فساد ڈالنے کے واسطے باہم مل میں تہمارا اُستاد ہے۔ تم سب مجھے ہلاک کرنے اور میرے ملک میں فساد ڈالنے کے واسطے باہم مل کئے ہو۔ (تو یقینا جاد تمہیں معلوم ہوجائے گا) کہ کیا عذاب کرتا ہوں میں تم پر ، موئی کے خدا پر ایمان لانے کے سب سے۔ پھر عذاب بیان کیا کہ ( میں ضرور کا ٹوں گا تہمارے ہا تھوں اور دوسری طرف کا پاؤں۔۔۔۔۔تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں کا ٹوں گا اِس مرجا و اور جہت سے کہتم نے جھے سے خلاف کیا۔ (اور ضرور کھائی وے ووں گا تم سب کو) تا کہ سب مرجا و اور جہت سے کہتم نے جھے سے خلاف کیا۔ (اور ضرور کھائی وے ووں گا تم سب کو) تا کہ سب مرجا و اور جہت سے کہتم نے جھے سے خلاف کیا۔ (اور ضرور کھائی وے ووں گا تم سب کو) تا کہ سب مرجا و اور

سب مخالف لوگ عبرت پکڑیں۔

#### كَالْوَالْاصَيْرُ إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥

وہ بولے، "کچھ ترج نہیں، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف بلیك كرجانے والے ہیں۔

(وہ) جادوگرلوگ جوا بمان لا چکے تھے (بولے، پچھ حرج نہیں)، یعنی تمہارے دھمکانے کا ہم پرکوئی اثر نہیں اور ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ اور بھلا ہم موت سے کیوں ڈریں، اس لیے کہ (بے شک ہم اپنے رب کی طرف (بلٹ کرجانے والے ہیں) اور اُس سے تواب کی طرف (بلٹ کرجانے والے ہیں) اور اُس سے تواب یانے والے ہیں۔

#### اِ كَانَظْمَعُ اَنَ يَغُولِنَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا اَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِيْنَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِيْنَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِيْنَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِينَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِينَا رَبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ فَي

بلاشبہ ہاری لابلی ہے کہ بخش دے ہمیں ہارا پروردگار ہاری خطائیں، کہ ہم نے سب سے پہلے مانا"

(بلاشبہ ہاری لا لیج ہے کہ بخش دے ہمیں ہارا پروردگار ہاری خطائیں) اِس واسط (کہ ہم نے) ان محفل والوں میں سے (سب سے پہلے مانا) اور سب سے پہلے خدا پرائیمان لائے۔

روایت ہے کہ فرعون نے تھم دیا اور فرعون کے لوگوں نے اُن مؤمنوں کا داہنا ہاتھ اور
بایاں یادُن کاٹ کاٹ کے اونچے مکان پر سے نیچ گرادیا۔ حضرت موی النظیفی اُن کے

لیے دوتے تھے، پس حق سجانہ تعالی نے پردے اُٹھادیے اور اُن مؤمنوں کے منازل قرب
اور مقامات اِنس حضرت موی النظیفی کودکھادیے، تو اُن کے دِل کوسلی ہوئی۔ پھریہ صورت
واقع ہونے کے بعد کئی برس تک حضرت موی النظیفی فرعون کے لوگوں میں دعوت اور

ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اُن کی ہلا کت قریب پہنچی اور حکم الہی صادر ہوا کہ موی النظیم اللہ اپنی قوم سمیت مصرکے باہر جائیں ، جبیبا کہ فن تعالی فرما تا ہے۔۔۔۔

مدایت فرماتے رہے اور مجزات دکھاتے رہے، اور روز بروز اُن کی عداوت اور خرابی زیادہ

وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوْسَى آنَ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُو تُنْبَعُونَ @

اوروی بھیجی ہم نے موئی کی طرف کہ 'رات ہی رات چل دو میرے بندوں کو لے کر ، کہ تہارا بیچھا کیا جائے گا۔

(اوروی بھیجی ہم نے موئی کی طرف کہ رات ہی رات چل دومیرے بندوں کو لے کر) کیونکہ تہاری بھیجی ہم نے موئی کی طرف کہ رات ہی رات چل دومیرے بندوں کو لے کر) کیونکہ تہاری نجات اور کا فروں کی ہلا کت اِسی میں ہے، اور جان لو (کہ تمہارا بیجھا کیا جائے گا)۔ لیمن فرعون تمہاری نجات اور کا فروں کی ہلا کت اِسی میں ہے، اور جان لو (کہ تمہارا بیجھا کیا جائے گا)۔ لیمن فرعون

اوراُس کی قوم کے لوگ تمہارے پیچھے تمہارا تعاقب کرتے ہوئے آئیں گے ہم کوتو ہم دریا کے بار کریں گےاوراُنہیں ڈبودیں گے۔

روایت ہے کہ موکی الطابی نے بنی اسرائیل کو تھم فرمایا کہ یہ بہانہ کر کے قبطیوں سے
زیور مانگ لوکہ ہماری عید قریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اُس سے اپنی عورتوں کا سنگار کریں۔
بنی اسرائیل نے زیور مانگ لیے حضرت موئی الطابی نظر نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ فلائی
رات جب چاند نکلے، تو تم سب فلاں مقام پر جمع ہونا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کوچ کا
وقت آیا، تو مصر سے نکلنے کی راہ بھول گئے، اور معلوم ہوا کہ حضرت یوسف الطابی نے وُعاکی
صفی کہ بنی اسرائیل جب تک اُن کا تا ہوت اپنے ساتھ نہ لے چلیں گے، مصر کے باہر نہ جاسکیں
گے، اور اُن لوگوں میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ حضرت یوسف کہاں دُن ہیں۔

فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُكَالِينِ خَرْبِينَ إِنَّ هَوُلَا إِلَى هَوُلَا وَلَيْدُونَ الْمُكَالِينَ خَرْبِينًا إِنَّ هَوُلَا وَلَيْدُونَ الْمُكَالِينِ خَرْبِينًا إِنَّ هَوُلَا وَلَيْدُونَ الْمُكَالِينِ خَرْبِينًا إِنَّ هَوُلَا وَلَيْدُونَ الْمُكَالِينِ خَرْبِينًا إِنَّ هَوُلَا وَلَيْدُونَ الْمُكَالِّينِ خَرْبِينًا إِنَّ هَوُلِي أَنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللّ

توجیج دیافرعون نے سارے شہروں میں اعلان کرنے والوں کو کہ"بیلوگ معمولی اقلیت ہیں۔

وَإِنْهُ وَلِنَالِغَا يُطُونَ فَ وَإِنَّا لِجَيْدُ خُولُ دُونَ فَ

اور بلاشبہ مسب اُن سے جگتے ہیں۔ اور بے شک ہم سب تیاری کو ہوشیار ہیں ۔ (تو بھیج دیا فرعون نے) اُن (سارے شہروں میں) جواُس کی تخت گاہ کے قریب تھے(اعلان کرنے والوں کو) اور لشکر جمع کرنے والوں کو، اور کہد دیا (کہ بیرلوگ) یعنی گروہِ بنی اسرائیل (معمولی

اقلیت ہیں)، یعنی تھوڑ ہے لوگوں پر شمل ایک گروہ ہے۔۔ حالانکہ۔۔ بنی اسرائیل میں کارگز ارمردجن کاس بین ابرس سے زیادہ اورساٹھ ہیں ہیں سے کم تھا، ستر ہزار چھسوتھ، اورسب قوم بنی اسرائیل، عورت مرد بوڑھے جوان، تو بارہ لاکھ سے بچھ زیادہ تھے۔ مگر فرعون نے اُن کواپے لشکر کے مقابلہ میں تھوڑا شار کیا، اور بولا کہ بہلوگ تو بہت ہی تھوڑے ہیں۔ (اور بلاشبہ ہم اُن سے جلتے ہیں) غصے کی آگ میں، اِس واسطے کہ ہم سے بھا گے ہیں۔ یا۔۔ ہماری قوم کا زیور لے گئے ہیں۔ (اور بے شک ہم سب تیاری کو ہوشیار ہیں)۔ یعنی ہمارے لشکر کے سب لوگ ہتھیا ردکھتے ہیں، اڑائی کے طریقے جانتے ہیں۔

بیطعن ہے کہ حضرت موٹی النگلیجالا کی قوم کے لوگ نہ سب ہتھیارر کھتے ہیں اور نہ ہی لڑائی کاطریقہ جانتے ہیں۔

# فَأَخْرُجُنْهُ وَمِنْ جَنْتِ وَعُيُرُنِ فَ وَكُنُونٍ وَمَقَامٍ كَرِيَوِ فَكَنْ لِكَ

چنانچەنكال دىاجم نے انہيں باغوں اورچشموں اورخز انوں اور اچھے اچھے گھرے ، يہى ہوا،

#### وَادُرُتُهُا بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ®

اوراُن کی جگدوارث کردیا ہم نے بنی اسرائیل کو

(چنانچہ نکال دیا ہم نے اُنہیں باغوں اور چشموں اور خزانوں اور اچھا چھے گھر سے )۔۔الخقر ۔۔ہم نے اُن کے دِلوں میں نکلنے کا اِرادہ پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ نکل آئے باغوں، جاری چشموں، اسونے چاندی سے جرے ہوئے خزانوں اور اچھے ایجھے مکانوں سے ۔ ( یہی ہوا)، لیمی ایسا ہی کیا ہم اُن کے ساتھ (اور اُن کی جگہ) اُن باغوں چشموں ،خزانوں اور رفیع الثان مکانوں کا (وارث کے اُن کے ساتھ (اور اُن کی جگہ) اُن باغوں چشموں ،خزانوں اور رفیع الثان مکانوں کا (وارث کے رائیں ہے بی امرائیل کو)، لیمنی اولا دِلیعقوب النگانی کو۔

اس واسطے ایک تول ہے ہے کہ بنی اسرائیل نے تو م فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر میں آکر قبط کے سب مال پراپنا قبضہ اور تصرف کیا۔ اور بہت بچجے ہے ہات ہے کہ حضرت داو داور حضرت سلیمان علیمان علیمان ملیمان علیمان ملیمان علیمان ملیمان علیمان ملیمان علیمان ملیمان ملیمان میں ملک مصر پر غلبہ پاکر بنی اسرائیل نے قبطیوں کے املاک پر قبضہ وتصرف کیا۔ القصہ۔ فرعون نے چھ لاکھ سوار لشکر کے آگے روانہ کے اور چھ لاکھ سوار داہنی طرف اور چھ لاکھ سوار بائیس طرف متعین کے ، اور چھ لاکھ سوار لشکر کے بیجھے مقرر کے ، اور بہت مخلوق کے ساتھ خود لشکر کے نیج میں تھہرا۔

#### فَأَنْبِعُوهُمُ فَشُرِوْبِينَ

ہاں ، نو فرعون والوں نے پیچھا کیا اُن کا دن نکلتے •

(ہاں تو) پھر (فرعون والوں نے پیچھا کیا اُن کا دن نکلتے)، یعنی آفاب طلوع ہوتے وقت بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے، اور اُس وقت حضرت موسیٰ 'التیکیٰنیٰ' کالشکر دریائے قلزم کے کنارے پہنچ کریار اُرزنے کی تدبیر کررہا تھا، کہنا گاہ فرعون والوں کا نشان ظاہر ہوا۔

# فَكُتَاثِراء الْجَمْعِن قَالَ اصلب مُوسَى إِثَالِمُدُرُون ﴿

چنانچہ جب نظرآنے لگیں دونوں طرف کی جماعتیں، بولے موئی کے ساتھی کہ" ہم ضرور دَھر لیے گئے" و (چنانچہ جب نظرآنے لگیں دونوں طرف کی جماعتیں) یعنی جب دیکھا دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو، تو (بولے موسیٰ کے ساتھی کہ ہم ضرور دَھر لیے گئے)، یعنی فرعون کالشکر ہمیں پکڑلے گا اور ہم اُن کے ہاتھ میں گرفتار ہوجائیں گے۔

#### قال گاڑا ق عبی کی سیکھیں یون

جواب دیا" ہرگز نہیں، بلاشہ میرے ساتھ میرارب ہے، ابھی وہ مجھے راہ دے گا" و جواب دیا "ہرگز نہیں بلاشیہ میرے (جواب دیا) حضرت مویٰ نے کہ (ہرگز نہیں!)، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے ،کیونکہ (بلاشیہ میرے ساتھ میرارب ہے) یاری اور مددگاری کو۔ (ابھی وہ مجھے راہ دے گا) اور حیرت میں نجات کا طریقہ ظاہر فرمادے گا۔

محققین کا کہنا ہے کہ موکی النظیفیلا نے آپ کلام میں معیت، یعنی آپ ساتھ ہونے کو مقدم کیا اور رب کانام بعد میں لیا۔ اور ہمارے رسول نے آپ تول میں کہ ان اللہ معنا فرمایا۔ معیت کوموخر کیا اور اللہ کا نام پہلے لیا، تا کہ عارفوں کے ولوں پر ظاہر ہوجائے کہ حضرت کلیم النظیفیلا نے آپ ہے تی کی طرف دیکھا اور بیمر تبہمر یدیعنی اِر ادہ کرنے والے کا ہے، اور جناب جبیب سلی اللہ تعالیٰ علیو آلہو کم نے تن سے اپنی طرف دیکھا، اور بیمر تبہمر او لیعنی اِرادہ کے ہوئے کا ہے، اور جناب جبیب کا ہے۔ مرید کو جو پھے کہیں وہ کرتا ہے، اور مراؤ جو پھے کہے ویسائی کرتے ہیں۔

اس مقام پر بیکت بھی قابل لحاظ ہے۔ حضرت موئی نے فرمایا گلا ان قبی کہیں۔ یعنی اِس مقام پر بیکت بھی قابل لحاظ ہے۔ حضرت موئی نے فرمایا گلا اِن قبی کہیں۔ یعنی

جھڑی دے کرفر مایا، کہ میرے ساتھ میرارب ہے۔ اور شب ہجرت صبیب نے اپنے رفیق سے شفقت کے ساتھ فر مایا، کہ لا ایک آن اللہ معکنا، یعنی تم ند ڈر داللہ ہمارے ساتھ ہوت کیم نے معرت کلیم نے کہا ہم سب کے ساتھ۔ حضرت کلیم نے معیت خداوندی کو اپنی ذات خاص کے ساتھ فر مایا ہے، اور صبیب نے جمعیت کے ساتھ ارشاد فر مایا۔۔۔ بشک کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے در حمیت کے آلفلو کی بی ہو۔ روایت ہے کہ جب فرعون کالشکر بنی اسرائیل کے قریب پہنچا، تو حق تعالی نے ایک ایسا این قوم کو کہا کہ ایک دوسرے کو ند دیکھتے تھے۔ فرعون نے کہ دوہ کہا کہ ایک دوسرے کو ند دیکھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو کہا کہ اُر پڑو جب تک آفاب او نچا ہو کر بُخارات در میان سے جاتے رہیں اور ہم اُن کے مر پر جاپڑیں۔ اِس داسطے کہ بچنے کی راہ اُن پر بند ہے، کہ آگے دریا ہے اور پیچے مارائشکر ہے، اب یہ کہاں جاستے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل اِس قدر مضطرب ہوئے کہ حضرت ہمارائشکر ہے، اب یہ کہاں جاستے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل اِس قدر مضطرب ہوئے کہ حضرت مون اُن گر میں کر دیا ہوئے اور پھر دتی آئی، کہ آے موئی ہم نے دریا کو تیرے تھم میں کر دیا ہے۔۔۔۔

# فأدُ حَيْنًا إلى عُوسَى إن اخْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَكُرُ فَانْفَكَنَ فَكَانَ

تووی بیجی ہم نے موی کی طرف کہ" ماروا پے عصابے دریا کو۔" تو وہ بھٹ گیا،اور ہو گئے

### كُلُّ فِرْتِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمُ

دونول سمت، جیسے برا بہاڑ •

(تو وی بھیجی ہم نے موئی کی طرف کہ ماروا پنے عصا سے دریا کو)۔ پس موئی النظیمی دریا کے کنارے آئے اوراُس پرعصا مارااور کہا، کہ اَے ابو خالہ ہمیں راہ دے۔ (تو وہ بھٹ گیا) اوراُس میں بارہ راہیں پیدا ہوگئیں (اور ہو گئے دونوں سمت جسے بڑا پہاڑ)، یعنی اُس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی میں بارہ راہیں پیدا ہوگئیں (اور ہو گئے دونوں سمت جسے بڑا پہاڑ)، یعنی اُس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مل بارہ راہیں وقت ایک ہُوا دریا پر چلی اوراُس کی کیچڑ خشک ہوگئی اور ہرایک سبط ایک ایک راہ سے دریا میں داخل ہوئے۔

### وَازْلِفْنَا ثُمُّ الْلِخْرِيْنَ ﴿

اور قریب کردیا ہم نے وہاں دوسری جماعت کو

(اور قریب کردیا ہم نے وہاں دوسری جماعت کو) جوقوم فرعون کےلوگ تھے، لینی سب کو

ہم نے دریائے قلزم کے کنار کے اکٹھا کیا فرعون کے گرد۔اور جب فرعون نے دریا کے کنار ہے بیٹے

كربيهال ديكها، توجا ہا كہ اپن قوم كے احمقوں كودھوكا دے، توبولا أےقوم! كياد يجھتے ہوكہ بيدريا ميرى

ہیت سے بھٹ گیا۔ ہامان نے مشور ہے کی راہ سے کہا، کہ اُے فرعون تُوخود جانتا ہے کہ بیصورت موکی

ِ السَّلِينِينِ ' كَي وُعالِيهِ واقع مولَى خِردار دريا مين تُو نه جانا ، كيونكه تُو بلاك بى موجائے گا۔ السَّلِينِينِ ' كَي وُعالِيهِ واقع مولَى خِردار دريا مين تُو نه جانا ، كيونكه تُو بلاك بى موجائے گا۔

فرعون نے جاہا کہ گھوڑ ہے گی باگ موڑ ہے، جبرائیل النظی آگا ایک گھوڑی پرسوار تھے، اپنی گھوڑی فرعون نے جاہا کہ گھوڑ ہے گئے ڈال دی، فرعون بہت تیز و تند گھوڑ ہے پرسوار تھا۔ گھوڑ ہے نے گھوڑی کی بوئیا کی، فرعون کے قابو سے جاتار ہااور دریا کی طرف رخ کیا اور فرعون سمیت دریا میں اُتر گیا۔ فرعون کے شکر والے ہرایک راہ سے دریا میں جابڑ ہے۔ میکائیل النظی کا استفرار کے پیچھے آئے تھے اور اِس تشکر کو دریا کی طرف ہنگاتے تھے، یہاں تک کہ تمام تشکر دریا میں آگیا، اور تھم الہی پہنچا کہ آئے دریا! پھرا پنے حال پر ہوجا، اور دفعتا سب پانی باہم مل گیا اور سب فرعون والے ڈوب مرے اور بنی اسرائیل سیجے سلامت یاراً ترکر دریا کے گنار سے تھہرے۔ جیسا کہتی تعالی نے فرمایا ہے، کہ۔۔۔

وَاجْدِيْنَا مُوسَى وَمَنَ قَعَهُ اجْمَعِينَ ﴿ فَيَ الْحَرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَعَهُ اجْمَعِينَ ﴿ وَالْحَالَ الْرَّحْرِينَ ﴿ وَالنَّا فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّ

اور بچالیا ہم نے موی اور اُن کے سب ساتھیوں کو پھرڈ بودیا ہم نے دوسری جماعت والوں کو بے شک اِس میں

لَايَةُ وَعَاكَانَ ٱلْكُوهُمُ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اللَّهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اللَّهُ وَعَاكَانَ ٱلْكُرْهُمُ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّ

يقينانشاني ہے،اوراُن کے بہتیرے مانے والے نہ تھے اور بے شک تمہارا پروردگار ضرورعزت والارتم والاہے ا

ر اور بچالیا ہم نے مولیٰ اور اُن کے سب ساتھیوں کو پھر ڈیودیا ہم نے ووسری جماعت معادد میں اور بچالیا ہم نے مولیٰ اور اُن کے سب ساتھیوں کو پھر ڈیودیا ہم نے ووسری جماعت

والوں کو)، لیعنی اُوروں کو۔ (بے شک اِس میں) لیعنی موسی النظینی اور اُن کی قوم کی نجات اور فرعون اور اُس کے شکر کی ہلاکت میں (بقینا نشانی ہے) تھلی ہوئی قدرت الہی پر۔ (اور اُن کے) یعنی قوم

فرعون کے (بہتیرے ماضنے والے نہ تھے)۔

ر به برائے واسطے کرتمام قبط میں حزیل التکلیفان سے سوااہل فرعون میں اور کوئی مؤمن نہ تھا۔ اِس واسطے کہتمام قبط میں حزیل التکلیفان سے سوااہل فرعون میں اور کوئی مؤمن نہ تھا۔ سے میں میں کریں میں میں تاریخ میں جون میں میں التکلیفان سے ساتھ ماہر آیا تھا۔

اور کہتے ہیں کہ جوکوئی ایمان لایا تھا، وہ حصرت موی النظیمان کے ساتھ باہر آیا تھا۔ (اور بے فنک تمہارا پروردگار! ضرورعزت والا) ہے۔ لینی ایساغالب ہے کہ اُس پرسی کوغلب

Marfat.com

يع

کی قوت نہیں ،اور **(رمم والا ہے)** کیعنی مہر بان ہے عذاب نہیں کرتا مگر دلیل اور ججت لازم کر لینے کے بعد . اِس سورت کی ابتداء میں بیہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کوتبلیغ میں بے إنتهاء كوشش كرنے كے باوجود كفار مكه كے ايمان ندلانے سے بے حدر نج اور صدمه موتا تھا، تو اِس سورت میں آپ کوسلی دینے کے لیے پہلے حضرت موکی اور فرعون کا قصہ ذکر فر مایا ، کہ حضرت مویٰ التکلینی نے کئی سالوں تک فرعون کو تبلیغ کی اور بڑے بڑے معجزات دکھائے اُس کے باوجود فرعون کی قوم سے صرف تین نفر مسلمان ہوئے:﴿ اَلَهِ \_ حِز قبل، ﴿ ٢﴾ \_ \_ اُس کی بیٹی آسیہ جوفرعون کی بیوی تھی ، ﴿ ٣﴾ ۔۔مریم نام کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت بوسف التَلْيَعْ لِأَ كَي قبر كي نشا ندهي كي تقي ، تاكه نبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوبيمعلوم موكه آپ کے ساتھ جوسانحہ پیش آیا ہے وہ کوئی نیانہیں ہے،حضرت موسیٰ بھی اِس صدے ہے دوجار ہو چکے ہیں۔

بھرآ ہے کی مزید سلی کے لیے حضرت ابراہیم التکلیٹالاً کا قصہ ذکر کیا کہ بلیغ وین کے خاطر خواہ اثرات مرتب نہ ہونے میں حضرت ابراہیم التکلینے کا کوبھی اِن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔اُنہوں نے اپنے نمر فی باپ آزر کواورا پی قوم کو، بنوں کی عبادت کرنے پر دوزخ کے عذاب ہے ڈرایا کیکن اُن میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اِن اگلی آینوں میں حضرت ابراہیم التکلیفالا کی اُن ہی تبلیغی کا وشوں کا بیان فرمایا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ اِرشاد ہوتا ہے کہ اَ ہے محبوب! عرب کے مشرکوں پر ظاہر کر دو۔۔۔

وَاثُلُ عَلَيْهِمُ نَبُا إِبْرِهِيْمُ أَوْ فَالَ لِرَبِيهِ وَثَوْمِ مَا تَعْبُنُ وَنَ

اور پڑھسناؤ أنہيں ابراہيم كى خبر--- جب كدوه بوليا الله باباوراُس كى قوم كوكە" كس كو پوجتے ہو؟"

#### قَالْوَالْعَيْثُ الْمُنَامَّا فَنَظَلُّ لِهَا عُكُوٰيُنَ @

سب بولے کہ ہم بنوں کو بوجتے ہیں، چنانچہ اُن کے لیے آس جمائے رہتے ہیں، (اور پڑھ) کر (سناؤ أمليس ابراجيم كي خبر) كيونكه وه اينے كوابراجيم التكليفين كي طرف منسوب كرتے ہيں اور اُن كى اولا دہيں ہونے پر فخر اور إعمّا دكرتے ہيں ، (جب كہوہ بولے اپنے بابا) برے باب، (اورأس كي قوم كوكر كس كو يوجة مو؟) لعني أرابل بابل! كياب وه، جسيم بوجة مو؟ (سب بولے کہ ہم بنول کو بوجتے ہیں چنانچدان کے لیے آس جمائے رہتے ہیں) ایعنی ہم اُن کی مجاوری

کرتے ہیںاور برابرہماُن کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں بتوں سے وہ تصوریں مراد ہیں جوسونے جاندی سے مختلف صورتوں میں بنا کر ہمیشہ وہ پوجا کرتے تھے۔

# تَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَنْ عُونَ ﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضَرُّونَ ﴿

کہاکہ" کیاوہ تمہاری سنتے ہیں جب ما نگتے ہو؟ • بابناتے ہیں تمہارا، یابگاڑتے ہیں؟"•

### تَالْوَائِلَ وَجَدُنَا الْبَاءِنَاكُنْ لِكَ يَفْعَلُونَ@

سب بولے، "بلکہ پایا ہم نے اپنج باپ دادوں کو، کہ بھی کرتے رہے " ( کہا) ابراہیم النگلی کی نے ( کہ کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب ما تکتے ہو؟) بعنی کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب ما تکتے ہو؟) بعنی کیا وہ تمہاری پات مانتے ہیں؟ (یا بناتے ہیں تمہارا) تمہاری پرستش کی وجہ سے پیار کا جواب دیتے ہیں اور تمہاری بات مانتے ہیں؟ (یا بناتے ہیں تمہارا) تمہاری پرستش کی وجہ سے

بھار کا جواب دیے ہیں اور مہاری بات اسے ہیں جو بیں جو ہیں کا گاڑتے ہیں ایکاٹرتے ہیں ایعنی نقصان پہنچاتے ہیں مہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اگرتم اُن کی پرستش سے اِنکار کرواور اُن کی فدمت کرو؟ پس حضرت ابراہیم النظینی کا قوم کے مہمیں اگرتم اُن کی پرستش سے اِنکار کرواور اُن کی فدمت کرو؟ پس حضرت ابراہیم النظینی کا قوم کے لوگ "ہاں" کہدکر اِس کا جواب نہ دے سکے تو تقلید کا بہانہ پیش کیا اور (سب بولے، بلکہ پایا ہم کے لوگ" ہاں "کہدکر اِس کا جواب نہ دے سکے تو تقلید کا بہانہ پیش کیا اور (سب بولے، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ بھی کرتے رہے)۔ یعنی اِنہیں بتوں کی پرستش کرتے تصاور اِس پر ثابت نے اپنے باپ دادوں کو کہ بھی کرتے رہے )۔ یعنی اِنہیں بتوں کی پرستش کرتے تصاور اِس پر ثابت

قدم تھے۔۔تو۔۔

# قَالَ اقرء يَتُوعًا كُنْتُوتَعَبْدُونَ انْتُودَابِا فَكُوالْاقْدُوالْاقْدُولَافُونَ فَأَنَّهُمُ

كهاكر كيام كوبھى موجها، كدكيا بوجة رب مم اور تمهار الكياب وادا؟ • "بلاشبير المائي كالموجها، كدكيا بوجة رب مم اور تمهار الكيابي فالمؤلق في المائية المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في المعلمين في المعلمين في المواجها في المعلمين في المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في المواجها في المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في المعلمين في المواجها في الم

توبیرسب دشمن ہیں ،سوار ب العالمین کے جس نے مجھکو پیدافر مایا، پھروہی راہ دے مجھے۔ توبیرسب دشمن ہیں ،سوار ب العالمین کے جس

(كها) ابراجيم التكليكية أنے (كه كمياتم كوجمي سوجها كه كميا يوجة رہے تم اور تمهارے الكلے

باپدادا؟ بلاشبهمير كوريسب ومن بيل)-

رہ ہوں ہے۔ ہوں ہوت ہوں ہوت کا اطلاق اس لیے کیا ہے، کہ بیہ بت آخرت میں کفار حضرت ابراہیم نے بنوں پر دشمن کا اطلاق اس لیے کیا ہے، کہ بیہ بت آخرت میں کفار کے دشمن بن جا ئیں گئے۔ کو نگر اللہ تعالیٰ اُن کو زندہ فر مادے گاختیٰ کہ وہ کفار کواُس کی عبادت سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کرنے پر ڈانٹیں گے اور اُن کی عبادت سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔

اس پر یول بھی غور کیا جاسکتا ہے کہ جب کفار نے ان بتوں کی تعظیم کی اور اُن کی عبادت کی اور اُن کی عبادت کی امید کی ، تو کفار نے اینے اعتقاد میں اُن کوزندہ عقل والا قرار دے دیا۔ اور جب واقع میں اُن بنوں نے کفار کو دُنیا میں نفع پہنچایا نہ آخرت میں ، تو انجام کاروہ بت کفار کے دشمن ثابت میں ، اور دُنیا میں اُن کے دشمن ثابت موئے ، کہ کفار کی اتنی تعظیم اور عبادت کے باوجود دُنیا اور آخرت میں اُن کے کسی کام نہ آسکے۔ تو اگر بفرض محال آپ کفار کی جگہ پر ہوتے ، تو اُن کی دشمنی حضر ت ابراہیم کے تعلق سے بھی ظاہر ہو جاتی۔

سیکلام بطورتعریض بھی ہوسکتا ہے۔تعریض اِس کو کہتے ہیں کہ صراحناً ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اور اِشارہ دوسرے کی طرف ہو۔ تو حقیقت میں وہ بت کفار کے دشمن شے، مگر حضرت ابراہیم نے تعریضاً کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اپنے بجاریوں کے ساتھ بتوں کی دشمنی ظاہر ہے اس واسطے کہ ان کی عبادت کرنے سے جو ضر رعبادت کرنے والے کو بہنچتا ہے وہ ضَر رکسی دشمن ہوں اُن بہنچتا ہے وہ ضَر رکسی دشمن سے متصور نہیں ۔ یا۔ اِس کے معنی سے ہیں کہ میں دشمن ہوں اُن بہنچتا ہے وہ ضر رکسی دشمن رکھتا ہے، تو دوسر ابھی اُسے دشمن رکھتا ہے، تو دوسر ابھی اُسے دشمن رکھتا ہے، تو حضرت ابراہیم النظینی لائے نی دشمنی اُن کی وشمنی کے پردے میں ظاہر کی، اس لیے کہ تصورت ابراہیم النظینی نظام کی، اس لیے کہ تصورت ابراہیم النظینی نظام کی، اس لیے کہ نصیحت کے کل میں اشارۃ علم کرنا صراحۃ تھم کرنے کے بنسبت بہت مفید ہوتا ہے۔ تو اب اُن کے کلام کا حاصل سے ہوا کہ میں اُن کا مخالف اور دشمن ہوں اور میر اکوئی ایسا دوست نہیں ہو میرامع وہ وہ و۔۔۔۔

(سوارب العالمين كے جس نے جھكو پيدا فرمايا) اور عدم ہے وجود ميں لايا۔ (پھروہی راہ دے جھے) سيدهی ميرے اقوال وافعال ميں ۔۔يا۔۔ پيدا كيا اُس نے مجھے حق بات قائم كرنے كو اور داہ دكھا تا ہے خلق كودعوت اسلام كى۔۔ادر۔۔

# ٥ الزي هُو يُظِعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ فَ

وای ہے جو کھلاتا ہے مجھے ، اور پلاتا ہے مجھے •

### وَإِذَا مُرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾

اور جب مل بمار پڑا ہتو وہ مجھے شفادے۔

(پروردگارا! بخشے رکھ مجھ کو تھم) علم میں، کہ اُس کے سبب سے خلافت مِن اور ریاست ِخلق کا مستعداور ستحق ہوجاؤں۔(اور ملائے رکھ مجھ کو) علم عمل میں کمالی تو فیق کے سبب سے (لیافت والوں میں)، بعنی راہ کے شائستہ اور درگاہ کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ۔(اور کردے میری تعریف میں بچی بول بچھلوں میں)، بعنی جولوگ میرے بعد بیدا ہوں اُن کی زبان پرمیری نیک نامی اور شہرہ جاری کردے۔

اور بید و عاقبول ہوئی، اِس واسطے کہ مجوں، یہود، نصاری اور اہل ِ اسلام سب حضرت ابراہیم النظافیٰ اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد لِسکانی جسٹ قی سے مَردِ صادق ہے۔ اور اِس آیت کامعنی میہ ہیں کہ ظاہر کر میر ااصل دین نیا کرنے کوایک سچا آ دمی اخیرامتوں میں، اور اِس سے جناب سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہل مراد ہیں۔

### وَاجْعَلَنِي مِنَ وَرَثِرْ جَنَّرُ النَّعِيُونَ

اور بنائے رکھ مجھ کوآ رام والی جنت کے دارتوں ہے۔

### وَاغْفِرُ لِإِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ ﴿

اور بخش دے میرے بابا کو، کہوہ بلاشبہ گمراہوں سے تھا۔

(اور بنائے رکھ مجھ کوآ رام والی جنت کے وارثوں سے) جونعتوں سے بھری ہے۔ لینی مجھے اُن لوگوں میں رہنے دے جو بہشت کے مکانوں میں اُتریں گے، (اور بخش دے میرے بابا) آزر (کو) لینی ایمان نصیب کر، تا کہ وہ بخش دیا جائے، کیوں (کہ وہ بلاشبہ مراہوں سے تھا)۔ لینی طریقِ حق سے بھٹکا ہوا تھا۔

زئن نشین رہے کہ آزر نے حضرت ابراہیم النظیفی سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔
حضرت ابراہیم النظیفی نے آزر کے وعدہ پراعتماد کرکے اُس کے لیے مغفرت کی دُعا کی تھی،
اور جب دہ اپنے وعدہ سے منحرف ہوگیا، تو حضرت ابراہیم النظیفی اُس سے بیزار ہوگئے۔
سورہ تو بہ آیت الاہیں ہے۔۔۔" اوراس کا اپنے بابالیمی عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دُعا
کرنا صرف اُس وعدہ کی وجہ سے تھا جو اُس نے اُن سے کرلیا تھا، اور جب ابراہیم پر سے
منکشف ہوگیا کہ وہ اللہ کا دیمن ہے، تو وہ اُس سے بیزار ہوگئے۔ بے شک ابراہیم بہت زم

دِل اور بہت بُر د بار تھے"۔۔۔

# وَلَا يَخْزُونَ إِنْ وَمُرْبَعِثُونَ فِي يَوْمُ لَا يَنْفَعُمَالٌ وَلَا بِنُونَ فَ إِلَّا مَنَ

اورمت رُسُوا كُرِمًا جَحِيج من دن لوگ أَنْهائ جاكيں كے جس دن نه كام آئے مال اور نه اولاد ، مكرجوآيا

### الى الله يقلب سرليو الله

الله كے يہاں مجيح سلامت دِل كےساتھ"

(اورمت رسواکرنا مجھے جس دن لوگ اُٹھائے جائیں گے) اپنی قبروں ہے۔ یہ وُعا بھی امتوں کی تعلیم ہے، ورندا نبیاء علیم السلام کو ذلت اور رسوائی نہ ہوگی۔ (جس دن) فائدہ نہ دے اور (نہ) ہی (کام آئے) گا (مال اور نہ اولاو) ۔ یعنی کسی کا مال اور اُس کے بیٹے اُس دن اُس کے کام نہ آئیں گے، (گرجو آیا اللہ) تعالی (کے بہال صحیح سلامت دِل کے ساتھ) ۔ یعنی ایسے دِل کے ساتھ جو فالی ہے کفر اور گناہ ہے۔ اِس واسطے کہ اُس دِل والے نے خدا کی راہ میں اپنا مال خرج کیا ہوگا، اور اپنے فرزندوں کوراوح تی ارشاداور تعلیم کی ہوگی، تو ایسامال اور فرزندا سے نفع پہنچا کیں گے۔

مُأْلُهُمُ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِبِينَ ﴿ وَيُرِزِتِ الْجُحِيْمُ لِلْعُوبِينَ ﴿ وَلِيْلَ لَهُمُ الْحُحَدِيمُ لِلْعُوبِينَ ﴿ وَلِيْلَ لَهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(اور) وہ دن ایبادن ہوگا کہ (قریب کردی گئی) اُس دن (جنت ڈرنے والوں کے واسطے)،

تا کہ اپنے کھیرنے کی جگہ ہے اُسے دیکھیں اور منازل اور مقامات کود کھے کرخوش ہوں۔ (اور ظاہر کرویا
گیا جہنم بے راہوں کے لیے)، یعنی گراہوں کے واسطے، تا کہ اُس میں اپنے مقامات دیکھیں اور اُن
کاغم اور اَلم زیادہ ہو۔ (اور) خدا کا (فرمان) فرشتوں کے ذریعہ (صادر کیا گیا انہیں)، یعنی فرشتوں کو
مامور کیا گیا کہ وہ اُن سے پوچیس، (کہ کہاں ہیں) وہ (جن کو معبود مانتے تھے تم) ؟ اور ہمیشہ اُنہیں
پوچتے تھے (اللہ) تعالی (سے الگ ہوکر) اور اُس کے باغی ہوکر۔ تو بتاؤ وہ تمہارے خدا کہاں ہیں جن
سے تم امید وارتھے۔ (کیا وہ تمہاری مدد کریں گے) تم پرسے عذاب دفع کرنے میں (۔۔یا۔۔بدلہ
لیں گے) یعنی کیا وہ تمہار ابدلہ لے سکتے ہیں؟

قَكْبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ﴿ وَجُنُودُ الْبِلِيسَ آجُمَعُونَ ۞

تو منہ کے بل جھونک دیے گئے وہ سب جہنم میں ،اور سارے بےراہ لوگ • اور ابلیس کالشکر سارا •

(تومنه کے بل جھونک دیے گئے وہ سب) بت (جہنم میں ،اور) انہیں کے ساتھ اُن کو بوجنے

والے (سارے براہ لوگ) جہنم رسید کردیے گئے۔ (اور اہلیس کالشکرسارا) دوزخ میں ڈالا جائے

گا۔ابلیس کے لٹنگر سے مرادوہ دِمن اور آ دمی ہیں جواُس کے تابع ہیں۔

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتُومُونَ فَكَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِفِي صَلَّى مُبِينِ

بولے،اوروہ اُسی میں اوجھگڑر ہے ہیں۔ کہ خدا کی شم ہم یقینا کھلی گمراہی میں تھے۔

۔ کہم تہاری برابری کرتے تھےرب العالمین ہے۔ اور نہیں بےراہ کیا تھا ہمیں مگر مجرموں نے تو نہیں ہے

مِنْ شَافِعِيْنَ ٥ وَلَاصَدِينِي حَمِيْهِ

جاراكونى سفارش اورندم خواردوست

(بولے) کافر (اور) حال میہ ہے کہ (وہ اُسی) جہنم (میں اوجھٹورہے ہیں)۔۔ چنانچہ۔۔

بت پرست بنوں ہے کہیں گے، (کہ خدا کی تئم ہم یقینا تھلی مراہی میں تنے) جب (کہ ہم) استحقاق بت پرست بنوں ہے کہیں گے، (کہ خدا کی تئم ہم یقینا تھلی مراہی میں تنے) جب (کہ ہم) استحقاق

عبادت میں (تمہاری برابری کرتے تھےرب العالمین ہے اور نہیں براہ کیا تھا ہمیں) اور گراہی بہیں رکھا (محرموں نے) یعنی رُے لوگوں اور بدکاروں نے بینی ہمارے سرداروں نے۔۔یا۔۔

شیطانوں نے، (تو نہیں ہے ہمارا کوئی سفارتی ) جیسا کہ مؤمنوں کے واسطے ہیں، (اور نیم خواردوست)۔

یعنی ایسایار کوئی نہ ہوگا جوائی دن یاری اور اہتمام کرے کا فروں کی مہم میں اور دو تی کی شرط بجالائے۔

جیسا کہ جی تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "دوست اُس دن بعضے اُن کے بعضوں کے دیمن ہیں مگر

پر ہیزگارلوگ'۔اس مقام پر بیذ ہمن شین رہے کہ حومیت دراصل نہمیم ' ہے، تو قرب بخرج

کے سبب سے نہائے ہوز' کو حائے طلی ' سے بدل دیا۔ اور نہمیم ' ماخوذ ہے اہتمام سے ۔ یعنی

وہ یارکوئی نہ ہوگا جو اُس دن یاری اور اہتمام کرے کا فروں کی مہم میں اور دو تی کا حق ادا

کرے ۔ پھرکا فرحسرت کی راہ سے کہیں گے ۔۔۔۔

# فَكُوْ اَنَّ لِنَا كُرُو فَنَكُونَ مِنَ النَّوْمِنِينَ وَإِنَّ فَيَكُونَ مِنَ النَّوْمِنِينَ وَإِنَّ فَي ذَلِكَ لَائكُ

تو کاش جمیں دوبارہ جانا ہو،تو ہوجائیں ہم مسلمان 🖜 بے شک اِس میں ضرور نشانی ہے۔

#### وما كان ٱلترهم مُعَوِّمِنِين ﴿

اور نہ تھے اُن کے بہتیرے ماننے والے

(تو کاش جمیں دوبارہ جانا ہو، تو ہوجائیں ہم مسلمان) ۔ یعنی کاش ایہا ہوتا کہ جمیں دُنیا میں واپس کردیا جاتا اور وہاں جاکر ہم ایمان والوں میں ہے ہوجاتے ۔ (بےشک اِس میں) یعنی حضرت ابراہیم النظیظیٰ کی خبر میں اور قوم کے ساتھ اُن کی دلیلیں پیش کرنے میں (ضرور نشانی ہے) کے تھمنداُ س کے سبب سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ (اور نہ تھے اُن کے) یعنی حضرت ابراہیم کی قوم کے (بہتیرے مانے والے)۔ اس واسطے کہ اہل بابل میں سے نمرود کی بیٹی کے سواکوئی ایمان نہ لایا تھا۔

#### وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْرُ

اور بلاشبة تمهارا پروردگار بی عزت والارحم والا ہے

(اور بلاشبہ بہارا پروردگار بی عزت والا) ہے، تو وہ غالب ہے مشرکوں پر، اِس واسطے کہ اُس کے قہر کور ذہبیں کیا جاسکا۔ اور (رحم والا ہے)، یعنی ایسا مہر بان ہے جو بندوں کی تو بہ کور ذہبیں فر ما تا۔
اب انبیائے کرام کے قصص میں سے اِس سورت میں جو قصّہ بیان کیا جارہا ہے، وہ
تیسرا قصّہ ہے جو حضرت نوح سے متعلق ہے۔ اِس سے پہلے حضرت موی اور حضرت
ابراہیم کے قصے بیان فرمائے تصاور یہ بتایا تھا، کہ۔۔۔

بالغاه

ہے۔۔ چنانچہ۔۔ ( بین نہیں مانگاتم سے اُس پر کوئی اُجرت، نہیں ہے میری اُجرت مگررب العالمین پر )
یعنی پروردگارِعالم پر،جس نے مجھے رسول بنایا ہے اور فریضہ رُسالت کوادا کرنے کی ذمہ داری دی ہے،
وہی اپنے فضل وکرم سے مجھے اجرعطا فرمائے گا۔ میرا کام خدا کے حکم اور اُس کی رضا کے لیے ہے، تو
پھر بندوں سے اِس کام کی اُجرت لینے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

### فَاتَقُواللهُ وَالْمِيعُونِ قَالْوَا الْخُونَ لِكَ وَالْبُعَكَ الْرَدُولُونَ شَ

تو ڈروالٹدکواورمیراکہامانو" سب بولے کے" کیا ہم تمہیں مانیں؟ حالانکہ بیروی کی تمہاری اُحیھوتوں نے" (تو ڈروالٹد) تعالی (کواورمیراکہامانو)۔

ڈرنے اوراطاعت کے کرنے کا تھم مکر زلانا تاکید کے واسطے ہے، اس واسطے کہ نوح التَّلَیْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّ کی قوم نہایت سخت دِل تھی۔

حضرت نوح الطّیخانی کے جواب میں (سب بولے کہ کیا ہم تمہیں مانیں) اور تمہاری تصدیق کریں (حالانکہ پیروی کی تمہاری اُم چھوتوں نے) بعنی بے قدروں اور کمینوں نے۔اور بیلوگ ظاہر میں تیرے تابع ہیں اور باطن میں مخالف۔حضرت نوح نے۔۔۔

### قَالَ دَمَاءِ فِي كَاكُالُو الْمُعَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَا بُهُمُ الْرَعَلَى رَبِي لَوْتَشَعُّ وَنَ ﴿ قَالَ دَمَا ال

جواب دیا کہ بھے کیا بخت، کہ وہ کیا کرتے رہتے تھے اُن کا حساب نہیں، گرمیرے پر وردگار پر، کاش تمیز سے کام لوہ . (جواب دیا کہ جھے کیا بحث، کہ وہ کیا کرتے رہتے تھے)، یعنی میرا تھم تو ظاہر پر ہے۔ اِس واسطے کہ ظاہر میں توبیلوگ ایمان والوں کے کام کرتے ہیں، خواہ اخلاص کی راہ ہے کرتے ہیں۔یا۔ نفاق کی راہ ہے۔ (اُن) کے باطن (کا حساب نہیں) ہے (گرمیرے پروردگار) کے ذمہ کرم (پر)،

جومطلع ہے اُن کے باطن کے احوال ہے۔ (کاش تمیز سے کام لو) اور عقل وشعور سے مجھو، اور جان لو کہ بذات خودعالم الغیب وہی ہے۔ اُے میری قوم کے لوگو! تم جان لوکہ میں سچا ہوں۔ تو قوم کے لوگ

بولے کہ اُے نوح! اُن کمینوں کوتم اپنی مجلس سے نکال دوتو ہم تمہارے پاس آئیں اور تمہاری باتیں سند تند و دور اور تاریخ

سنيں \_ تو نوح التكنيخ لائے نے فرمایا \_ \_ \_

### وما الانزير المؤونين فإن الانزير مبين فالوا

اور بیس بول میں نکال دینے والامسلمانوں کو میں کھلا کھلاؤر سنانے والا ہی ہوں ، سب بو لے

#### لين لَيُونَ لَيُونَحُ لِتُكُونَى مِنَ الْمُرْجُومِينَ فَ

"اگرتم بازنهآئے اُسے نوح! توضر در پھراؤ کیے جاؤگے۔

(اور نہیں ہوں میں نکال دینے والامسلمانوں کو میں کھلا کھلا ڈرسنانے والا بی ہوں) لینی خدانے مجھے مکلّف لوگوں کو دعوتِ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا ہے، وہ لوگ غنی ہوں یا فقیر۔ تو (سب بولے اگرتم بازند آئے اُنے ورج !) اُس بات سے جوڑو کہتا ہے، لیمنی اسلام کی طرف بُلا نا اور شرک سے ڈرانا، تو اگرتم نے اپنی اِن دوباتوں کو جاری رکھا، (تو ضرور پھراؤ کیے جاؤگے) اور تم پھروں کے مارے مرے ہووں میں سے ہوجاؤگے۔ اِس بات کون کر اور تو م کے مارے مرے ہودان میں سے ہوجاؤگے۔ اِس بات کون کر اور تو م کے ایمان سے ناامید ہونے کے بعد، حضرت نوح نے۔۔۔۔

# قَالَ رَبِ إِنَّ تَوْمِى كُنَّ بُونَ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَكُمَّا وَجُهِنِي

وُعاکی که پروردگارا! بے شک میری توم نے جھٹلا دیا مجھ تو فیصلہ فرمادے میرے اوراُن کے درمیان پورا پورا، اور بچالے مجھے،

### وَمَنْ عَمِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْجُينَةُ وَمَنَ عَمَدُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ شَ

اور جومیرے ساتھ ہیں مسلمان " تو بچالیا ہم نے اُنہیں ،اور جواُس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی ہیں۔

(وُعاكى كه پروردگارا! بے شك ميرى قوم نے جھلاد يا جھے)، يعنى ميرى تكذيب كى اور جھے

جھوٹا بنادیا۔ تو ( تُو فیصلہ فرمادے میرے اور اِن کے درمیان پورا پورا، اور بچالے جھے اور جومیرے ماتھ ہیں مسلمان ) سب کو اُن کے شرے۔ ( تو بچالیا ہم نے اُنہیں اور جو اُن کے ساتھ تھے بھری موئی کشتی میں )۔ کیونکہ اُس میں آ دمی، حیوانات اور اسباب اور کھانے کی چیزیں تھی۔۔الخقر۔۔جو کشتی میں )۔ کیونکہ اُس میں آ دمی، حیوانات اور اسباب اور کھانے کی چیزیں تھی۔۔الخقر۔۔جو کشتی

میں تنصب کوہم نے بچالیا۔

# المُعْرَاعَ وَمَا الْمِعْيِنَ إِلَى فِي دُولِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ الْمُوعُونِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

پھر ڈبودیا ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو بے شک اس میں ضرورنشانی ہے۔ اور نہ تھے اُن کے بہتیرے ماننے والے

#### وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَرِيزُ الرَّحِيثُونَ

اور بے شک تمہارایر وردگار ہی عزت والارحم والا ہے۔

(پر دیوریا ہم نے اُس کے بعد ہاتی لوگوں کو بے شک اُس میں) بعنی ایذاءِ قوم پرنور کے

يخ <u>م</u>

صبر کرنے میں (ضرور نشانی ہے) اِس بات پر، کہ صبر موجب نظفر ہے۔ (اور نہ تھان کے بہتیرے) لوگ (مانے والے)۔ بلکداُن کی امت میں سے صرف اُنائی آ دمی ایمان لا کراُن کے ساتھ کشتی میں سے سرف اُنائی آ دمی ایمان لا کراُن کے ساتھ کشتی میں سے سرف اُنائی آ دمی ایمان لا کراُن کے ساتھ کتھ۔ (اور بے شک تمہارا پر وردگار بی عزت والا) ہے جو کا فرول کو عذاب کرنے پر قادر ہے، اور (رحم والا ہے) اُن پر، کہ عذاب میں تا خیر فرما تا ہے۔۔یا۔ پیغمبروں کو علم اور بُر د باری اور کا فرول کے ساتھ جحت اور دلیل کی تو فیق عطا فرما تا ہے۔

كَنْ بِتَ عَادُ الْمُرْسِلِينَ شَارَةً قَالَ لَهُمْ الْحُوهُمُ هُودُ الدِّ تَتَقُونَ شَ

حیثلاد یاعاد نے سب بی رسولوں کو جب کہ کہا انہیں اُن کی قوم کے ہود نے کہ 'کیاتم لوگ ندؤر و گے؟ و حضرت مولی ، حضرت ابرا ہیم اور حضرت نوح علیم السلام کے قصول کے بعد بیہ چوتھا قصہ حضرت ہود التکلیفی کا ہے۔ عاد حضرت ہود التکلیفی کی قوم تھی۔ اُن کے تعلق ہے إرشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔۔

( مجٹلادیا) قوم (عادیے سب ہی رسولوں کو) اِس داسطے کہ جوکوئی ایک پیغمبر کا منکر ہوا وہ سب کا منکر ہو اوہ سب کا منکر ہو چکا۔اُے محبوب! یا دکرواُس بات کو (جب کہ کہا اُنہیں اُن کی قوم کے ہودیے) جواُن کے نہیں ہمائی تھے، ( کہ کمیاتم لوگ نہ ڈرو گے) عذاب الہی سے، اور پر ہیزنہ کرو گے شرک سے۔ اور سنو! کے۔۔۔

إِنْ لَكُورُسُولُ أَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ

بلاشبہ میں تمہارے کیے رسول ہوں امانت دات • تو ڈروالٹد کواور میرا کہامانو • اور میں نہیں جا ہتاتم ہے

### مِنَ أَجْمِيانَ أَجْرِي إلا على رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

اس پرکوئی اُجرت نہیں ہے میری اُجرت مررب العالمین پر •

(بلاشبہ میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار) لیمی فریضہ رسالت اداکرنے میں امانت والا، (تو ڈرواللہ) تعالی (کو) اور اُس کے تھم کی مخالفت چھوڑ دو (اور میرا کہا مانو) یعنی میری اطاعت کرواُس بات میں جس کی طرف میں تم کو بُلاتا ہوں۔ (اور میں نہیں چاہتا تم سے اِس) دعوتِ اسلام (پرکوئی اُجرت مگر رب العالمین پر) یعنی (پرکوئی اُجرت مگر رب العالمین پر) یعنی پروردگارِکا نئات پر۔

البنون بكل رئيم ايك تعبنون ﴿ وَتَكُونُ وَنَ مَصَالِعَ لَعَلَكُمْ عَنْ اللهُ الْعَلَكُمْ عَنْ اللهُ الل

كياتم ركھتے ہو ہر مليكے پرايك بنيادى نشانى ،كه بيبودگى برتو، اور بناتے بومضبوط مضبوط كھركتم أس بيس ہميشه بى ربوت،

(كياتم ركھتے ہو ہر شيلے پرايك بنيادى نشانى ،كەب بودكى مَرتق) اور وہاں بيھ كرراہ چلتوں پر

رسیم رسے ہوہر ہے ہوہ ہیں۔ یورس میں رہے ہے۔ کریز کرو، گویا کہ عبث ہیں۔۔یا۔ کبوتر بنسواوراُن کا نبرات اُڑاؤ۔۔یا۔مکان بنا کراُس میں رہنے سے گریز کرو، گویا کہ عبث ہیں۔۔یا۔ کبوتر خانے بناتے ہواور کبوتر بازی سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ (اور بناتے ہومضبوط مضبوط کھر)، یعنی مضبوط کو ٹھے۔۔یا۔ اور بیہ ہمیشہ آباور ہیں گے اور بھی کو ٹھے۔۔یا۔ اور بیہ ہمیشہ آباور ہیں گے اور بھی

ہر ہادہیں ہوگے۔

## وَإِذَا بِطَشَتْهُ بِطَشَنْهُ جَبّارِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَإِطِيعُونِ ﴾

اورجب سی کو پکڑاتم نے تو بے دردوں کی طرح پکڑا • تو ڈروالٹدکواور کہامانومیرا •

(اور) تمہارا حال بیے کہ (جب سی کو پکڑاتم نے تو بے دردوں کی طرح پکڑا)۔ بعنی جب

راور) مہارا حال ہے جو رہ بہ بار المالہ ہوائی شدید ہوتا ہے، اور پھر جوتہ ہاری گرفت میں آتا ہے، اُل
تم کسی پرحملہ آور ہوتے ہو، تو تمہارا حملہ ہوائی شدید ہوتا ہے، اور پھر جوتمہاری گرفت میں آتا ہے، اُل
سے بہت ہی بے در دانہ اور ظالمانہ سلوک کرتے ہو، اور اپنی قوت وطاقت کا مظاہرہ کرتے ہوسرش اور
متکبر ہوکر لیعنی اُس وقت شفقت اور مہر بانی نہیں کرتے ۔۔یا۔ بدلہ لیتے ہو، تو ظالموں کی طرح بدلہ
لیتے ہو۔ (تو ڈرواللہ) تعالی (کو) اور سرکشی اور تکبر جوتمہارے لائق نہیں، اُسے چھوڑ دو۔ (اور کہا مانو

میرا)، لینی میرے احکام کی اطاعت کرواِس واسطے کہ اس میں تمہارانفع ہے۔

والقواالن في المكاد بها تعليون أمناكم بالعام وينين وجلب

اورڈروائے جس نے مدوفر مائی تمہاری اُس سے، جوتم جانتے ہوں مدوفر مائی تمہاری چوپایوں سے اور اولا دیے اور باغول

وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَاكُ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿

اورچشموں ہے۔ بیشک میں ڈرر ہاہوں تم پر بردے دن کے عذاب کو"

(اورڈروائے جس نے مدوفر مائی تہاری اُس سے جوتم جانے ہو) اقسام تعت میں سے۔

اور (مدوفر مائی تمہاری چوپایوں سے) جیسے اونٹ، گائے، بکری کدان کے سبب سے فائدے اُٹھاتے

ہو۔ (اوراولا وسے) جو ہر حال میں تمہارے یارومددگار ہیں۔ (اور یاغوں) سے کہان کے میوے

کھاتے ہو، (اور چشموں سے) پانی پینے کی ضرورت اور کھیتی کی پنچائی اور سرسزی اُس سے پوری ہوتی ہے۔ اور سن لوکہ (ب فئک میں ڈرر ہا ہوں تم پر بردے دن کے عذاب کو) ۔ یعنی مجھے خوف ہے کہا گرتم شرک پر اُڑے رہو گے تو غضب کی آندھی آنے کے دن ۔ یا۔ قیامت کے دن مبتلائے عذاب ہو جاؤگے۔ حضرت ہو دُلِیکا کھی ہے جواب میں ۔۔۔

#### كَالْوَاسُوَآءُ عَلَيْنَا ٱوْعَظْتَ آمُ لِمُ تَكُنَّ مِنَ الْوعِظِينَ الْوعِظِينَ إِنَّ هٰذَا

سب بولے " کیسال ہے ہمارے لیے کہ نصیحت تم نے کی یانہ کی ہیں ہے ہے،

الدخلق الدولين ﴿ وَمَا يَحُن بِمُعَدَّ بِينَ ﴿

مراڭلون كى حال، اورىمىس عذاب ندد ياجائى "

(سب بولے، یکسال ہے ہمارے لیے کہ نصیحت تم نے کی یانہ کی)، یعنی ہم اپنا طریقہ نہ چھوڑیں گے۔ کیونکہ (نہیں ہے ہے) کام جس پر ہم لوگ ہیں جیسے بت پرسی، سرکشی اوراو نچے او نچے مکانات بنانا، (مگر) ہمارے (افکوں کی چال)۔ یعنی ہمارے باپ دادوں کی روِش، تو ہم اِس سے بازآنے والے نہیں۔ (اور) ہماری اپنی اِن عادتوں کے سبب سے (ہمیں عذاب نددیا جائے گا)۔ تو اَک ہودجس عذاب نددیا جائے گا)۔ تو اَک ہودجس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، وہ ہم تک چہنے والانہیں۔

#### فكذبوك فالمكنفة إلى فأذلك لايكوماكان أكثرهم

تو اُن لوگوں نے جھٹلادیا اُنہیں، چنانچہ برباد کردیا ہم نے اُنہیں۔ بے شک اس میں ضرورنشانی ہے،اور اُن کے بہتیرے

### مُؤْمِنِين ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَيْ يُرَّالرَّحِيمُ الْمُ

مانے والے ندیتے وارب شک تمہار ایروردگار ضرور غلبدوالار م والا ہے

(توان لوگول نے جھٹلا دیا اُنہیں) اور اُن کے رسول ہونے کی تکذیب کی۔ (چنانچے ہر باوکر دیا ہم نے اُنہیں) آندھی ہے۔ (بے شک اِس میں) تو م عاد کی ہلاکت میں (ضرور نشانی ہے) یہ حقیقت ظاہر کرنے والی، کہ جھٹلانے والے بالآخر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ (اور اُن کے بہتیرے مانے والے نہ ستے)، اس واسطے کہ اُس قبیلہ کے تھوڑے سے آدمی حضرت ہود کے ساتھ امن میں تھے، باتی سب عذاب میں مبتلا ہوئے۔ (اور بے شک تمہارا پروردگار ضرور غلبہ والا) ہے، کہ کا فروں پرعذاب کرنے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ (اور بے شک تمہارا پروردگار ضرور غلبہ والا) ہے، کہ کا فروں پرعذاب کرنے

د کی

میں باک نہیں رکھتا ، اور (رحم والا ہے) بعنی ایمان والوں کوعذاب سے بچاتا ہے۔

### كُنَّ بِتُ ثَكُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿

حجثلاد بإشمود نے سب رسولوں کو

انبیاء کرام کے قصوں میں یہ پانچواں قصہ ہے جوحضرت صالح النگلیالا سے متعلق ہے۔ ۔۔ چنانجہ۔۔ إرشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

(جھٹلادیا شمود نے سب رسولوں کو) بینی حضرت صالح کی تکذیب کے شمن میں سارے انبیاء کے پیغام کی تکذیب کے شمن میں سارے انبیاء کے پیغام کی تکذیب کردی،اس لیے کہ سار بنبیوں کا پیغام تو حیدورسالت، قیامت،حشرونشر، حساب کتاب وغیرہ کے تعلق ہے ایک ہی ہے، توکسی ایک نبی کے پیغام کا اِنکارسارے نبیوں کے پیغام وں کے اِنکارکومسٹزم ہے۔اُم محبوب! یادکرو۔۔۔

# ٳڎ۬ػٳڶۿؙۄۘٳڂٛۅۿؙڟڔڂٳڒؿٷ۫ڹڰٛۯڹۿٳڮٞڵڴۄڒڛؙۅؙڷٳڣؽؙڰ

جب كه كها أنبين أن كي قوم كے صالح نے كه كياتم نبين ورو كے؟ " بيتك مين تبهارے ليے رسول امانت دار ہوں •

#### فَاتَقُو الله وَاطِيعُونِ ١

نو ڈروالٹدکواورکہامانومیرا۔

(جب کہ کہا اُنہیں اُن کی قوم کے صالح نے) لینی اُن کے قرابتی بھائی صالح نے، (کہ کیا تم نہیں ڈرو مے) خدا کے عذاب ہے، کہ اُس کے ساتھ خدائی میں دوسرے کوشریک کرتے ہو۔ (بے شک میں تہہارے لیے رسول امانت دار ہوں) ۔ میری امانت داری اور سچائی تم سب میں مشہور ہے، اور تم سب اُس سے باخبر ہو۔ (تق) میری سنواور (ڈرواللہ) تعالی (کو)،اور اس طرح عذاب الٰہی ہے۔ بیجے رہو۔ (اور کہا ما تو میرا) امرونہی میں۔

ومَّا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِانَ اجْرِي الدَّعَلَّى رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ

اور نہیں مانگنا میں تم ہے اِس پر کوئی اجرت نہیں ہے اُجرت میری ،مگررب العالمین پر

ٳؿٷڒؙۏڹ؈ٚٵۿۿٵٳڔڹؽڹ۞ڣ٤ؘڂڵؾٷۼؽؙۅڹ۞ڰۯۯڎٙ؏ڎ

کیا چھوڑ دیے جاؤ سے تم ؟ جو پھھ یہاں ہے امن وامان میں باغوں میں اور چشموں میں ور کھیتون میں اور

### مَكُولِ طَلَعُهَا هَضِيمُ ﴿ وَتَخْوَلُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فرهِينَ ﴿ فَكُولُ الْجُبَالِ بُيُوتًا فرهِينَ ﴿

کھوروں میں، جن کے خوشے زم نازک پختہ ہیں۔ اور تراش لیتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو اِتراتے ہوئے۔

(اور نہیں مانگنا میں تم سے اِس پر)، لینی اِس نصیحت پر جو میں تہہیں کرتا ہوں (کوئی اُجرت)،
کہتم مجھ پر حرص و آزکی تہمت لگا سکو۔ (نہیں ہے اُجرت میری مگر رب العالمین پر)، جورب ہے
سارے اہل عالم کا۔ اَے میری قوم کے لوگو! (کیا) تم اِس خام خیالی میں ہو، کہ (جھوڑ دیے جاؤے گے
تم ؟ جو پچھ یہاں ہے امن وامان میں۔ باغوں میں اور چشموں میں ، اور کھیتوں میں اور کھوروں میں،
جن کے خوشے زم ونازک پختہ ہیں ، اور تراش لیتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو اِتراتے ہوئے)۔ لیعنی
تم یہ شمجھوکہ تم وُنیا کے جن مکانوں اور سر سبز وشاداب جگہوں میں ہوائ میں ہمیشہ امن وامان کے ساتھ
دہ جاؤگے اور یہ تم سے چھوٹے گانہیں۔۔۔

# فَاتَقُوا اللَّهُ وَ ٱطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطِيعُوا آمَرَ الْسُرِفِينَ ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الْمُنْ الْرِينَ

تو ڈروالٹدکواور کہامانومیرا، اور نه مانوفضول خرچوں کا تھم، جو

#### يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَالِحُونَ الْأَرْضِ

فساد مچائيں زمين ميں ،اور درست نه کريں 🖜

(توڈرواللہ) تعالی (کو) اور دُور دراز امیدندر کھا کرو۔ (اور کہامانو) احکام میں (میراہ اور نہ مانونضول خرچوں کا تھم ہ جونساد مجائیں زمین میں) یعنی زمین ِجرمیں تباہی مجائیں، (اور) اپنا حال (درست نہ کریں)۔

اُن کافروں سے وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے حضرت صالح الطَّلِیْ کُوْل کرنے کا اِرادہ کیا تھا جن کا فصدانشاء المولی تعالی سورہ نمل میں مذکور ہوگا۔ کیا تھا جن کا قصدانشاء المولی تعالی سورہ نمل میں مذکور ہوگا۔ حضرت صالح کے جواب میں قوم شمود کے لوگ۔۔۔۔

### كَالْوَالِكُمَّا أَنْتُ مِنَ الْسُحَرِينَ فَمَا أَنْتُ الدِينَوُ مِثْلُنَا ۗ

سب بولے کہ "تم بس جادو کیے ہوئے ہوں تم ہماری ہی طرح بشر ہو۔ سعاد ماری

فَأْتِ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّرِ وَيُنَ

لا وُ تَو كُونَى نِشَانِي الرَّيحِ مِو "

(سب بولے کہ تم بس جادو کیے ہوئے ہو)۔ یعنی بھے پر برا جادو کیا گیا ہے، جس سے تیری عقل گم ہوگئ ہے۔ (تم ہماری ہی طرح بشر ہو)۔

قوم نے حضرت صالح النظیمالا کی صورت ہی پرنظری اوراُن کی حقیقت سے ناواقف رہ

کر بینہ جانا، کہصورت کے سوا اُن کے واسطےاُ ورکوئی چیز بھی حاصل ہے۔ رینہ جانا، کہصورت کے سوا اُن کے واسطےاُ ورکوئی چیز بھی حاصل ہے۔ رینہ قدمہ ناتا ہے کہ ایک (اور کوئی نشانی اگر سیجے ہو) اپنے دعوے میں لیس

۔۔القصہ۔ توم نے آپ ہے کہا، کہ (لاؤتو کوئی نشانی اگر سچے ہو) اپنے دعوے میں۔ پس صالح النظینی نظر نے پوچھا کہ تم کیا نشانی ما نگتے ہو؟ اُنہوں نے فرمائش کی کہ خاص اسی پھر میں ہے ایسی ہی صورت کی اونٹنی نکال۔ جب اُن کا مدعا حاصل ہوگیا، تو حضرت صالح نے اُن کے نشانی طلب

کرنے کا۔۔۔

## قَالَ هٰذِهِ ثَاقَةٌ لَهَا شِرْكِ وَبِكُوشِرْبُ يُومِ فَعَلُومِ وَلَا تَعْسُوهَا

جواب دیا که سیاونمنی ہے،ایک دن اِس کا بینا ہےاورایک مقررون تمہارے پینے کا ہے۔ اور مت جھونا اِس کو

## بِسُوِّةِ فَيَأْخُنُ كُمُ عَنَ الْ يُومِ عَظِيْمِ @

يُرائى ہے، كر پكڑ ہے تہمیں بڑے دن كاعذاب •

(جواب دیا) اور فرمایا (کرمیاونٹنی ہے) جوتم نے مانگی۔ (ایک دن اِس کا پیٹا ہے اور ایک مقرر دن تمہار ہے پینے کا ہے) تو اِس کے باری والے دن اِس سے مزاحمت نہ کرنا۔ (اور مت چھوٹا اِس کو کُر اُئی ہے) یعنی اُسے مار نے یا مار ڈالنے کا اِرادہ نہ کرنا ،کیوں (کر) اگر ایسا کرو گے، تو (پکڑے) گا (تمہیں بوے دن کا عذاب)۔ اُس دن کی بوائی اُس عذاب کی بوائی کے سبب سے ہے جواُس دن کی بوائی اُس عذاب کی بوائی کے سبب سے ہے جواُس دن کی بوائی اُس عذاب کی بوائی کے سبب سے ہے جواُس دن کی بوگا۔ قوم خمود کے لوگ اِس ہدایت پڑمل نہ کر سکے۔۔۔۔

فعقروها فاصبحوا نومين فأخن هو العنااع إلى فالمناهم العنااع إلى في فلك لاية المعالية المناق في فلك لاية المناق الم

وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُوالْعَنِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

اوران کے بہتیرے مسلمان نہ تنے • اور بے شک تہارا پروردگار ضرور وہی عزت والارتم والا ہے • (چنا نچہ کو نجیس کا منہ و میں اُس کی ، تو صبح کی اُنہوں نے پچھتا تے ) ہوئے بلا نازل ہونے کے قریب۔ کیوں (کہ پکڑلیا اُنہیں عذاب نے) جس کا وعدہ تھا، لینی بخت آ واز کے عذاب نے۔
(بے شک اِس میں ضرور نشانی ہے) لینی وہ عذاب جوقوم ثمود پر نازل ہوادلیل ہے اِس بات پر کہ مانگے ہوئے مجز نظاہر ہونے کے بعد، کفریر باتی رہنا عذاب نازل ہونے کا سب ہے۔ (اور اُن کے ہوئے مجز نے طاہر ہونے کے بعد، کفریر باتی رہنا عذاب نازل ہونے کا سب ہے۔ (اور اور گار! کے بہتیرے مسلمان نہ تھے) لینی قوم ثمود کے اکثر ایمان والے نہ تھے۔ (اور بے شک تمہارا پروروگار! ضروروبی عزت والا) ہے، یعنی ایسا غالب ہے جومغلوب ہوتا ہی نہیں، اور (رحم والا ہے) کیونکہ جب تک کوئی قابلِ عذاب نہیں کرتا۔ انبیاءِ سابقین کی قوموں کی طرح۔۔۔

#### كُنَّابِتُ تَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿

حصلاد یالوط کی قوم نے سب رسولوں کو

( حجظلا دیالوط کی قوم نے ) بعنی موتف کات والول نے۔۔۔

جن کوازراہِ شفقت،حضرت لوط کا بھائی کہا گیا ہے۔حضرت لوط اُس قوم میں باہر سے
آئے تھے۔۔لہذا۔۔اُن سے نہ تونسبی قرابت رکھتے تھے اور نہ ہی اُن کے ہم قبیلہ تھے،مگر نبی
چونکہ امتی پر شفیق ومہر بان ہوتا ہے اور اخوت میں بھی شفقت ہوتی ہے،اس لیے بھائی کہہ دیا
گیا۔

--- ( سب رسولول کو ) جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیمااللام وغیرہم کو\_اَ مے محبوب!

ياد کرو۔۔۔

## إِذْ قَالَ لَهُ وَاخْوَهُمْ لُوطًا لَا تَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُورُسُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

جبكه كهاأنبين أن كي قوم كے لوط نے كه كياخوف سے كام ندلو هے؟ ب شك ميں تمهارے ليے الله كا بھيجا ہوا امانت دار ہوں ، تو ڈرواللہ كو

## وَالْمِيعُونِ ١٥ وَالْمُعْكُمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرِفَ أَجْرِ إِنَ الْمُحِينَ ١٤ عَلَى رَبِ الْعَلَيْنَ ﴿

اورکبامانومیرا • اور مین نبیں چاہتاتم ہے اِس پرکوئی اجرت میری اُجرت بس رب العالمین پر ہے •

(جب کہا اُنہیں اُن کی قوم کے لوط نے ، کہ کیا خوف سے کام نہ لوگے ) گناہ میں خدا ہے ۔

(جب شک میں تہمارے لیے اللہ ) تعالی (کا بھیجا ہوا امانت دار ہوں) ، یعنی ہچارسول ہوں نصیحت میں ،

یعنی تہمارا خیرخواہ ہوں ، (تو ڈرواللہ ) تعالی (کو ) میری نصیحت چھوڑ دینے میں ، (اور کہامانو میرا) میری نصیحت ماننے میں ۔ (اور میں نہیں جا ہتاتم سے اِس پر ) یعنی اِس نصیحت پر جوکرتا ہوں (کوئی اُجرت) ،

اس واسطے کہ (میری اُجرت بس رب العالمین برہے) لینی پروردگارِعالم برہے۔

#### اَتُأْتُونَ الدُّكُرُانَ مِنَ الْعُلِينَ فَ

کیا بدکاری کرتے ہومردوں سے سارے جہان میں

(کیابدکاری کرتے ہومر دول سے سارے جہان میں)۔ یعنی تم اولادِ آ دم میں سے مُر دول سے این خواہش پوری کرتے ہو۔ سے سارے جہان میں اسے مُر دول سے این خواہش پوری کرتے ہو۔

مالانکہ اُن کے شہر میں عورتیں بہت زیادہ تھیں، باوجوداً سے وہ باہر سے آنے والے مسافروں اورغریب لوگوں سے مباشرت کرنے کی رغبت رکھتے تھے۔حضرت لوط النظیفیلا کی جار بستیاں تھیں۔ اُن کا سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔حضرت لوط اس بستی میں مبعوث کی جار بستیاں تھیں۔ اُن کا سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ یعنی اُن بستیوں میں اُس کا شارتھا جواُلٹ کیے گئے تھے۔ یہ شہر بھی الموتف کا ت میں سے تھا، یعنی اُن بستیوں میں اُس کا شارتھا جواُلٹ دی گئی تھیں۔ اِنحضر۔ حضرت لوط نے موتف کا ت والوں سے فرمایا ، کہ بیتمہاری کتنی بے دی گئی تھیں۔ اِنحضر۔ حضرت لوط نے موتف کا ت والوں سے فرمایا ، کہ بیتمہاری کتنی بے شری ہے کہ تم مُر دوں سے بدکاری کرتے ہو۔

## وَتَنَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُورِ لِكُورِ فِي الْحَالَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ

اور چھوڑ بیٹے ہووہ جو پیدافر مایاتمہارے کیے بتمہارے پروردگار نے تمہاری بیبیاں، بلکتم لوگ صدے بڑھ گئے ہوں

### ڠٵؖڷۅٳڵؠۣڹڰؘڎؾؽؾڮڸڴڟڵڰڴٷؽؽ؈ٵ<del>ڰٚۼڮۼؽڰ</del>

سب بولے کہ"اگرتم ہازنہ آئے اُسے اوط ، توضرور نکال دیے جاؤگے۔

(اورچھوڑ بیٹھے ہووہ جو پیدافر مایا تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری پیپال) تمہاری

عورتوں میں ہے۔ (بلکہ تم لوگ حدسے بردھ مجھے ہو) کہ جورویں موجود ہوتے ہوئے، مُر دول سے مراشرت کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ اِس کے جواب میں قوم لوط کے (سب) لوگ (بولے، کہ اگرتم باز مباشرت کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ اِس کے جواب میں تو م لوط کے (سب) لوگ (بولے، کہ اگرتم باز مباشرت کرنے ہے، (تو ضرورتکال دیے جاؤ کے)۔ نہ آئے اور ہمیں منع کرنے ہے، (تو ضرورتکال دیے جاؤ کے)۔

حضرت لوط نے ۔ ۔ ۔

## كَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿ وَبِ يَخِينَ وَالْمِلَ عِالِمُكُونَ ۗ

جواب دیا کہ"بے شک میں تہارے کرتوت سے بیزار ہوں پروردگارا! بچائے رکھ جھے کواور میرے اہل کو اِن کے کرتو توں سے ہ

توبیالیا ہم نے انہیں اور اُن کے سب یکانوں کو مگرایک بوزھی مورت کچیز جائے والوں ہے منہ (جواب دیا کہ بے شک میں تہمارے کرتوت سے بیزار ہوں)۔ پھر قوم کی طرف سے منہ پھیر کر مناجات شروع کی ، کہ (پروردگارا! بیچائے رکھ جھی کو اور میرے اہل کو اِن کے کرتو توں ہے) یعنی اُس برائی سے جووہ کرتے ہیں۔ (تو بیچالیا ہم نے انہیں اور اُن کے سب یگانوں کو)۔ الغرض۔ یعنی اُس برائی سے جووہ کرتے ہیں۔ (تو بیچالیا ہم نے انہیں اور دُودا ماد تھے۔ سب یگانوں کو)۔ الغرض۔ حضرت لوط النظینی اور کی بی بی اور دو بیٹیاں اور دو داماد تھے۔ سب نے رہائی پائی ، (گر میل بوٹھی مورت کو مورت لوط النظینی اور کی بیٹلائے عذاب ہوئی۔ کیونکہ وہ مورت لوط النظینی کے ساتھ نہیں نگی اور بولی ، کہ میں اِس بات پرراضی ہوں کہ جو پچھ تو م پرگز رے وہ جھ پر بھی گز رے۔

ثُمَّودِهُرِيَا الْاحْرِينَ ﴿ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمَ مَّطَرًا فَسَاءَمُطَرُالْمُثَنَارِينَ ﴿ إِنَّ

پھر برباد کردیا ہم نے اور وں کو• اور برسایا ہم نے اُن پرایک برساؤ ،تو کیسی مُری ہوئی ڈرائے جانے والوں کی بارش• بے شک

فَ ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ وَمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُو الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ فَ

مسیحے قول بیہ ہے کہ حضرت لوط التکلیٹالا کی دو بیٹیاں فقط ایمان لائی تھیں،اور بعض نے کہا ہے کہ لوط التکلیٹالا کے تقے۔ ہے کہ لوط التکلیٹالا کے تقے۔

اس نشانی نے ظاہر کردیا (اور) واضح فرمادیا کہ (بے شک تمہارا پروردگار! ضرور وہی عزت والا) ہے۔ یعنی ایسا غالب ہے کہ ہر گز عاجز نہیں ہوتا، اور (رحم والا ہے) یعنی ایسا مہر بان ہے جوآگاہ کرنے اور راہ بتانے کے بل عذاب نہیں کرتا۔ سابق جھٹلانے والوں کی طرح۔۔۔

عريع)≟

## كَنْ بَ اصَعَابُ لَيْنَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ فَالْ الدُّاللِّينَ فَالْ الدُّاللِّينَ فَالْ الدُّاللِّينَ فَال

حجثلاً يا جهارى والول في سار مرسولول كو جب كدكها أن معيب في كد كما وركيبين؟

### إِنْ لَكُورُسُولَ آمِينَ فَ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ فَي

ب شك مين تمهار \_ ليامانت والارسول مون • تو درا كرواللدكواوركها ما تاكروميرا •

(جھلایا جھاڑی والوں نے سارے رسولوں کو) لین تکذیب کی ایکہ کے رہنے والول نے

سارے پیٹمبروں کی۔

ا کیہ ایک جنگل تھا مدین کے قریب۔اُس جنگل میں پھل اور درخت بہت تھے۔ ُجذام' ایک قوم کا نام ہے، ایکہ کے لوگ اُسی قوم سے تھے۔ حق تعالی نے شعیب التیکی کوجس طرح مدین والوں پر پیغمبر کیا تھا،اُن لوگوں پر بھی پیغمبر کیا۔

سرن مرین وانون پردیبر ریاها ان این از با الله سے تعیب نے کہ کیا ڈرو سے نہیں ) عذاب الله سے کہ اُن سے شعیب نے کہ کیا ڈرو سے نہیں ) عذاب الله سے کہ اُن سے شعیب نے کہ کیا ڈرو سے نہیں کہ اُس کا شریک تھہراتے ہو۔ (بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں) کیونکہ میں تمہارے حال کی در شکل ہی جا ہتا ہوں، (تو ڈرا کرواللہ) تعالی (کو) کفراور جھٹلانے سے اور ڈرتے رہو خدا کے خضب سے۔ (اور کہا مانا کرومیرا)، وہ کام جھوڑ دینے میں جو منع ہیں۔

## ومَا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِرِّ إِنَ آجُرِي الْاعَلَى رَبِّ الْعَلِمُونَ الْوَقُوا الْكَيْلُ

اور مین نبیل جاہتاتم ہے اِس پرکوئی بدلہ میراثواب بس رب العالمین پر ہے۔ پوری ناپ ناپوء ورکر میکو فوا مِن المعضیر بن شور نوا بالفسطاس المستقلی

اوركم ناييخ والول يدمت بنوف اورتولا كروسيدهي و نثري

## وكركتخسواالكاس أشياءهم وكدتعنوا في الدَيْن مُفْسِيلُكُ في

اورنه کی کرولوگوں کی چیزوں میں ،اورنه پھروز مین میں فسادمچاتے

(اور) جان لوکہ (میں نہیں جا ہتاتم سے اِس پر) یعنی کم اللی پہنچانے پر (کوئی بدلہ)، کیونکہ (میراثواب) تو اِس پر) یعنی کم اللی پہنچانے پر (کوئی بدلہ)، کیونکہ (میراثواب) تو (بس رب العالمین پر ہے) جو پروردگار کا سنات ہے۔ میری قوم کے لوگوا میری باتوں کوغور سے سنو! اور (پوری ناپ ناپو، اور کم ناپے والوں سے مت بنو)، یعنی اُن نقصان پہنچانے والوں میں سے مت بنو جولوگوں کی چیزوں میں سے مت بنو جولوگوں کے چیزوں میں سے مت بنو جولوگوں کے حق گھٹاتے ہیں۔ (اور تو لا کروسیدھی ڈیڈی اور ندکی کرولوگوں کی چیزوں

میں)جواُن کے حقوق میں سے ہیں۔ یعنی کسی کی حق تلفی نہ کرواورجس کا جوحق بنتا ہے وہ اُسے سپر د کر دو، (اورنه پروز مین) اید (میں فساد مجاتے) اوٹ ماراورڈ کیتی کرکے۔

## والقواالني خلقكم والجيلة الدولين فالوالتكانتون

اور ڈروائے جس نے تمہیں بیدا کیا،اورا گلے لوگوں کو " سب بولے،" تم بس

### المستخرين فوكأأنت الابتثرة تثلنا وإن تظنك لبن اكلن بين

جادومارے ہوں اورتم ہماری ہی طرح بشر ہو،اورہم سیجھتے ہیں تہہیں جھوٹا۔

#### فَأَسُقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا قِنَ السَّمَاءِ إِنَ كُنْتُ مِنَ الصَّيْرِقِينَ ٥

اگراتو دوہم پر کوئی مکڑا آسان کا،اگر ہے ہو"

(اورڈردائسے) لینی اس کے عذاب سے (جس نے تہیں پیدا کیااورا گلے لوگوں کو)۔ ایکہ کے لوگ جوابا (سب بولے بتم بس جادو مارے ہو) یعنی تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور تم کسی کے جادو کا شکار ہو گئے ہو اِس سے تمہاری عقل زائل ہوگئی ہے۔۔الخضر۔ یم سحرز دہ لوگوں میں سے ہوجن بربار بارجاد وكبا كماهو

(اورتم ہماری ہی طرح بشر ہو) لیعنی صفاتِ بشریہ میں ہمارے مثل ہو، پھر کس چیز کے سبب ہم پر بزرگی ظاہر کرتے ہو،اور بیدسالت کا دعویٰ کہاں سے لائے۔(اور)غورے ن لوکہ (ہم بھتے ہیں تہیں جوٹا) لینی تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ ( گراتو دوہم پر ) لینی اینے خدا سے کہد، کہ بھینک دے ہم پر (کوئی طرا آسان کا) کہ اُس میں عذاب ہو، (اگر سیچ ہو) اِس بات میں کہ ہم پر عذاب ہوگا۔

#### قال رَبِّي اعْلَمُ كَانْكُونَ ١٠

جواب دیا، که میرایر وردگارخوب جانتا ہے جوتمہارے کرتوت ہیں "

(جواب دیا کہ میرایروردگارخوب جانتاہے جوتمہارے کرتوت ہیں) یعنی وہ چیز جوتم کرتے ہو۔۔مثلاً: بت پرسی، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی کرنا اور تمہارے دوسرے گناہ۔۔ چنانچہ۔۔جو عذاب تمہارے گناہوں کابدلہ ہوگاوہ تم پرنازل کرے گا۔اگرمہلت ہوتو ہو،کیکن چھوڑے گانہیں۔

روایت ہے کہ جب شعیب النظیفیٰ کی قوم اِنکاراور تکبر میں حدسے بردھی، تو حق تعالیٰ نے سائے دن رات تک تخت گرمی میں اُن کو ہتلا کیا، یہاں تک کداُن کے کنووں اور چشموں کا پانی سخت گرمی سے اُ بلنے لگا، اور وہ اپنی جیانے کے لیے تہہ خانوں میں جا گھسے۔ گرمی اُورزیادہ ہوئی تو جنگل کی راہ پکڑی۔ گرمی کی شدت نے وہاں بھی پیچھانہیں چھوڑا، کہ ناگاہ سیاہ اُبر ظاہر ہوااور شخنڈی ہُوا چائے گی۔ ایکہ کے لوگ خوش ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ آوابر کے سایے میں آرام کرلیں۔ بس اُن سب کا اُبر کے پنچ جمع ہونا ہی تھا، کہ آگ اُس سے نکلی اور سب کو جَلا دیا۔ جسیا کہتی تعالیٰ نے فر مایا ہے، کہ۔۔۔ شعیب اُلگائی اُن نے نہیں عذاب سے ڈرایا۔۔۔۔ شعیب اُلگائی 'نے انہیں عذاب سے ڈرایا۔۔۔۔

## قُكُنَّ بُرِّي فَأَخَلَ هُمْ عَنَ اب يُومِ الظُّلَةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَظِيْمٍ الثَّلَةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَظِيْمٍ الثَّلَةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَظِيْمٍ الثَّالَةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَظِيْمٍ الثَّالِةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَظِيْمٍ الثَّالَةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ عَلِيمٍ الشَّالِةِ إِنْ كَانَ عَنَ اب يُومِ الشَّلِي اللَّهُ اللَّذِي الثَّلُومِ الشَّلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي

تو جھٹلادیاسے نے اُنہیں، تو پکڑلیا اُنہیں شامیانہ والے دن کے عذاب نے۔ بے شک وہ بڑے دن کاعذاب تھا۔

(تو جھٹلا دیاسب نے اُنہیں، تو پکڑلیا اُنہیں شامیانہ والے دن کے عذاب نے۔ بے شک

وہ بڑے دن کاعذاب تھا)۔

اُس عذاب کو عن ای کو الظالة کہتے ہیں۔ ظلا عرب میں سائبان کو کہتے ہیں۔ چونکہ
اُس دن اُبرِسیاہ سائبان کی صورت میں اُن کے سرول پرتھا، اس لیے اُس دن کو کو الظالة
کہا گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب اُن کی گرمی حدکو پنچی، توحق تعالی نے ایک پہاڑ کو
عظم فر مایا کہ وہ اپنی جگہ ہے اکھڑ کر سائبان کی طرح ہُوا میں تھہرار ہے، اور اُس کے پنچ
خصند اپنی پیدا ہوگیا۔ پس اُن کا فرول نے اُس پہاڑ کے پنچ پناہ کی اور وہ پہاڑ اُن پرگرا،
اور وہ دَب کر ہلاک ہوگئے۔

### اِنَ فِي ذُلِكَ لَا يَدُّ وَعَاكَانَ ٱلْأَوْمُ مُوَمِنِينَ ﴿

کے کمالِ قدرت پرروش دلیل ہے۔ (اور) حضرت شعیب جن کے لیے مبعوث کیے گئے (اُن کے بہتیرے ایمان ندلائے، ہال مدین والے بہتیرے ایمان والے ندینے)۔ ایکہ والے تو سارے کے سارے بی ایمان ندلائے، ہال مدین والے

کے ایمان کے تھے۔۔الحقر۔ دھنرت شعیب کوجن جن کی طرف بھیجا گیا،اُن میں اکثر بے ایمان ہی رہے۔

#### وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ فَ

اور بے شک تمہارا پر وردگار ہی عزیت والارحم والا ہے۔

(**اوربے شکتمہارا پروردگار ہی عزت والا**) ہے جوانبیائے کرام کواُن کے دشمنوں پرغالب کرنے والا ہے۔اور**(رحم والا ہے)** یعنی انبیائے کرام اوراُن کے تبعین پرمہر بان ہے۔

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءِ سابقین علیم السلام کے احوال اور اُن کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے شخصاور اُن کی قوموں نے جواُن کی نبوت کا اِنکار کیا تھا اور اُس اِنکار کے نتیج میں اُن پر جواللہ تعالیٰ کاعذاب آیا تھا ، اُن کا ذکر فرمایا تھا۔

اوراب اگلی آیت میں ہارے نبی سیرنامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دہلم کی نبوت کے دااکل ذکر فرمائے ہیں، کیوں کہ ان آیتوں میں انبیاء علیم السلام کے قصص اور اُن کے واقعات بیان فرمائے ہیں، کیون کہ تربیش نے اُن واقعات کوسی سے نبیس سناتھا، کیونکہ قریش مکہ جانے تھے کہ آپ اہل علم اور اہل ِ تاریخ کی مجلس میں نہیں ہیٹھے تھے، اُس کے باوجود آپ نے اُن کی واقعات واقعات بالکل درست بیان فرماد ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن تمام واقعات سے آپ کو بذر بعیدوئی مطلع فرماد یا۔ اور آپ پروٹی کا نزول آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل بیہ کہ انبیاء علیم السلام کے بیوا قعات سابقہ کتابوں میں فرکور ہیں اور آپ نے سابقہ کتابوں میں فرکور ہیں اور آپ نے سابقہ کتابیں ہیں ہردھی تھیں، کیونکہ آپ اُمی شھے، اُس کے باوجود آپ نے بیوا قعات نے سابقہ کتابیں نبیس پڑھی تھیں، کیونکہ آپ اُمی شھے، اُس کے باوجود آپ نے بیوا قعات نے سابقہ کتابیں نبیس پڑھی تھیں، کیونکہ آپ اُمی شھے، اُس کے باوجود آپ پروٹی نازل ہو، اور اُس تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور بیت بی ہوسکتا ہے جب آپ پروٹی نازل ہو، اور نزول وٹی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔۔۔ چنا نجے۔۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے۔۔۔۔

## وَإِنَّ لَتَكْثِرِينَ وَلَا لِمُكِينَ فَنَرُلَ بِرِالرُّوحُ الْرَفِينَ فَعَلَى قَلْبِكَ

اور بے شک بیضروررب العالمین کا اُتارا ہواہ اس کو لے کر اُترے روح الامین • تمہارے دِل پر،

#### لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ يِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ ﴿

كه ورسنان لكوتم و صاف عربي زبان ميس

(اور) صاف لفظوں میں ظاہر فرمارہا ہے، کہ (بے شک میہ) قرآن جس میں انبیاءِ سابقین کے حالات و واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، (ضرور رب العالمین کا اُتارا ہوا ہے اِس کو لے کر اُترے روح الامین) سیدنا جرائیل النظیمیٰ (تمہارے ول پر)،اوراَ اللہ کے رسول تم نے اُن سے قرآن لے لیا، تو تمہارا وِل اُس کا ظرف ہوگیا۔اور بیابیا ہوا گویا کقرآن تمہارے ول پراُترا۔یا یہ کہ در اُئیل النظیمیٰ نے آپ پراُس کی قرات کی اور آپ نے اُسے یادکرلیا اور اینے وِل میں یاد رکھا۔ایساس لیے کیا،تا (کہ ڈرسنانے گوتم و صاف عربی زبان میں)۔

#### وَإِنْ كَفِي ثُيُرِ الْأَدَّلِيْنَ @

اور یے شک اِس کا بیان اگلی کتابوں میں ہے۔

زبان عرب میں ڈرسنانے والے شعیب، ہود، صالح اور اساعیل علیم اللام بھی ہے، (اور بے

شک اُس کابیان اعلی کتابوں میں ہے)۔

بعض تفییروں میں ہے کہ عرب کے مشرک اپنے بعض مشکل کاموں میں بنی اسرائیل کے علاء کی طرف رجوع کرتے تھے، اور علاء جو بات اُس باب میں کہتے ، وہ اُسے قبول کرکے ولیل جانے۔ توحق تعالی نے فرمایا ، کہ ۔۔۔۔

### آولَة يَكُنَ لَهُمُ ايَّةً أَنَ يَعْلَمُكُ عُلِّلُوًا بَرِي إِنْ الْمُرَاءِيلُ الْمُولِدِيلُ الْمُرَاءِيلُ الْ

کیانیں ہے اُن کے کیے کئی نشانی؟ کہ جانے ہیں اُنہیں بنی اسرائیل کے علاء ﴿
( کیانہیں ہے اُن کے لیے) یعنی قریش کے مشرکوں کے لیے ( کوئی نشانی؟) قرآنِ کریم کی صحت اور نبی کریم کی نبوت پر، ( کہ جانے ہیں اُنہیں) یعنی قرآن کو اُس کی صفت کے ساتھ ۔۔یا۔۔ بینجبر اِسلام کو اُن کی نعت کے ساتھ ( بنی اسرائیل کے علاء ) جنہوں نے اگلی کتابیں پڑھی ہیں۔اور کسی چیز پر عالم کی گوائی کے سبب اُس چیز کا یقین ہوجا تا ہے اور وہ چیز مفق ہوجاتی ہے۔

حق تعالی نے قرآن کریم کوعر بی زبان میں نازل فرما کربہت ساری کب کشائیوں کے دروازے بندفر مادیے۔۔۔۔ چنانچہ۔۔جن تعالی فرما تا ہے۔۔۔

## ولؤنؤلنه على بعض الزعجيين فقكالاعليهم قاكالوابه مؤونين

اورا گرہم اُ تارتے اِس کوکسی غیر عربی پر ﴿ پھروہ پڑھتااِ ہے اُن پر، بیلوگ نہ مانے ﴿

(اوراگر)ایاہوتا کہ (ہم اُتاریخ اِس) قرآن (کوکسی غیر عربی پر)ع بی زبان میں،
(پھروہ پڑھتااُ سے اُن پر) اُن کی زبان میں اور اِس سے اعجازِ قرآنی زیادہ ظاہر ہوتا، کہ عجمی آدمی اِس
کلام عربی کو پڑھے جونہایت فصاحت وبلاغت کے ساتھ ہو، اُس پر بھی (بیہ) قریش کے مشرک (لوگ نہ مانے) اور عذریہ کرتے کہ عرب کو عجم کی متابعت سے عار ہے ۔ یا۔ اگر قرآن کو مردِ عجمی پرزبانِ عجمی میں ہم اُتاریخ ، تو عرب کے کا فراس کا ایمان نہ لاتے اور کہتے کہ ہم تو یہ بچھتے ہی نہیں اور اِس کے معنی ہمارے عقل ہی میں نہیں آتے۔

## كَنْ لِكَ سَكَكُنْهُ فِي قَالُوبِ الْمُجْرِفِينَ فَالْرِيْوَفِنُونَ بِهِ حَتَّى يُرُوا

اس طرح پرودیا ہے ہم نے جھٹلانے کو مجرموں کے دِلوں میں • وہ نہ مانیں گے اِسے، یہاں تک کہ دیکھ لیں

### الْعِكَابَ الْدَلِيْوَ فَيُأْتِينَهُمْ بَغْتَكُ وَهُوَ لِيَشْعُرُونَ فَيَ الْعِكَابِ الْدَلِيمِ فَيَأْتِينَهُمْ بَغْتَكُ وَهُو لِيَشْعُرُونَ فَي

د کھ والاعذاب تووہ آئی جائے گا اُن پراجا تک، اور وہ بے خبر ہوں گے۔

### فَيْقُولُوا هَلْ لَكُنَّ مُنْظُرُونَ ﴿

توجلاً كيس كرد كيا جمين مهلت ملي ؟ "

 افیعن این کستیجاون افرویت ان متعنه میران متعنه میران ان متعنه میران از میران میران

ارے عذابی جلدی عارتے ہیں؟ • ہیں دیموا ندار مہدد دی اس عالم اور کے ہیں؟ • ہیں دیموا ندار مہدد دی اس عالم اور کے اگا گوا گورے کو کو کو کو کا اعتماع کا گا گوا کی تعدون کے ایک کا گوا کی تعدون کے ایک کا گوا کی تعدون کے ایک کا

پاس جس سے ڈرائے گئے ہیں۔ تو کیا کام دےگا آئیں جورہے سہنے دیے گئے۔ (تو) اَے محبوب! اس طرح عذاب کا مطالبہ کرنے والے جو کہتے ہیں کہ میں کب تک اس

(تو) اَ مِحبوب! اس طرح عذاب کا مطالبہ کرنے والے جو بہتے ہیں کہ بیل کہ بیل کہ استالہ کی جلدی مجارہ عذاب کی جلدی مجارہ عذاب کی جلدی مجارہ عذاب کی جلدی مجارہ عذاب کو جلد کی جلدی مجارہ ہیں) اور ہمارے عذاب کو جلد طلب کررہے ہیں۔ تو اچھا اُ محبوب! (شہبیں ویکھو) اور بتاو (کہا گر مہلت) و ہے بھی (وی ہم نے انہیں چندسال کی پھر) اُس کے بعد (آ) ہی (گیا اُن کے پاس) وہ عذاب (جس سے ڈرائے گئے ہیں و کیا کام دے گا آنہیں جورہے سہنے دیے گئے)۔ النرض۔ وہ سامان اُن کے کس کام آئے گا جس سے فاکدہ اُٹھانے کی اُنہیں مہلت دی گئی۔ یعنی اُن کی طویل وہ سامان اُن کے کس کام آئے گا جس سے فاکدہ اُٹھانے کی اُنہیں مہلت دی گئی۔ یعنی اُن کی طویل العری اور دُنیوی عیش وعشرت اُنہیں عذاب اللی سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی اُس میں تخفیف ہو سکے العری اور دُنیوی عیش وعشرت اُنہیں عذاب اللی سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی اُس میں تخفیف ہو سکے العری اور دُنیوی عیش وعشرت اُنہیں عذاب اللی سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی اُس میں تخفیف ہو سکے ا

وَمَا الْمُلَكُنَا مِنَ ثُرُيْدٍ إِلَّالْهَامُنُورُونَ اللَّهِ فِكُرَى مَا كُنَّا ظِلِينَ ١

اور نہیں برباد فرمایا ہم نے کسی آبادی کو ، مگراُس کے لیے ڈرانے والے ہوئے ، یاد دِہانی کو۔۔اورہم نہیں اندھیروالے اور نہیں برباد فرمایا ہم نے کسی آبادی کو ،مگراُس کے لیے ڈرانے والے ہوئے ، یاد دِہانی کو۔۔اورہم نہیں اندھیروالے

(اور) فرمان ہے کہ (نہیں بربادفرمایا ہم نے کسی آبادی کو) بینی کسی گاؤں کے لوگوں کو (مگر مان ہے کہ (نہیں بربادفرمایا ہم نے کسی آبادی کو یعنی سکر ہم نے پیٹیم بیصحے، وہ

اُس کے لیے ڈرانے والے ہوئے واد مانی کو) اور نصیحت کرنے کو۔ یعنی پہلے ہم نے پیغمبر بھیج، وہ اُن گاوُں والوں کوحق کی طرف بُلاتے تھے اور عذابِ الٰہی سے ڈراتے تھے۔ جب اُن لوگوں نے

بیغیبروں کی تصدیق نہ کی اور عداوت و اِنکار میں زیادتی کی ،توعذاب کے سخق ہو گئے۔ (اور ہم نہیں) پیغیبروں کی تصدیق نہ کی اور عداوت و اِنکار میں زیادتی کی ،توعذاب کے سخق ہو گئے۔ (اور ہم نہیں)

ہیں(اند میروالے) ظالم، کہ ڈرانے سے پہلے ہلاک کردیں۔ اب رہا کفارِقریش کا یہ کہنا کہ وکی نام کا شیطان محمر ﷺ کے پاس آتا ہے اوراُن کے سامنے

اب رہا تھارِ مرین ہاتے ہی جاتے ہی جاتا ہے۔۔۔ قرآن پڑھتا ہے، توحق تعالیٰ نے اُن کی بات جھوٹی کر کے فرمایا۔۔۔

وَمَا تَذَوُلُكُ بِي الشَّيْطِينُ وَمَا يَكُبُعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتُطِيعُونَ فَقَ وَمَا تَذَوُلُكُ بِي إِلسَّيْطِينَ وَمَا يَكُبُعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتُولِيعُونَ فَقَ اورنبين تارلائي إس كوشيطان واورندوه إس لائق بين اورندوه ايما كرسين

Marfat.com

ζ,

#### إِنْهُمْ عَنِ السَّمْحِ لَهُ عَرْدُلُونَ ﴿

بلاشبہوہ سننے سے ہٹادیے گئے ہیں۔

(اور) واضح کردیا که (نہیں اُ تارلائے اِس کوشیطان) لینی نہیں اُتر تے قرآن سمیت شیطان، (اور نہوہ اِس) کے (لائق بیں اور نہ) ہی (وہ ایسا کرسکیں) ۔ لینی وہ اِس کام کی سکت نہیں رکھتے ،اور نہ ہی اِس پر قادر بیں ،اس واسطے کہ آگ کی ماراور فرشتے شیطانوں کو آسمان پر جانے سے مانع ہیں۔ (بلاشبہوہ سننے سے ہٹادیے گئے بیں) ۔ لینی اُن کو کنارے لگا دیا گیا ہے اور اتنا دُور کردیا گیا ہے ، کہ وہ فرشتوں کے کلام کون ،ی نہیں سکتے ۔

### فَكُرُثُنُ عُمَعُ اللَّهِ إِلمَّا اخْرُفَتُكُونَ مِنَ الْمُعَلَّى اللَّهُ وَلَكُونَ مِنَ الْمُعَلِّمِينَ ﴿

توندو بانی دواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی ، کہ عذاب دیے جاوی

#### دَانَنِ رُعَشِيرِتِكَ الْاقْرِينَ ﴿

اور ڈرسنا وُاسیخ قریبی رشتہ داروں کو 🗨

اُورِعذابِ النهی کا ذکر ہوا تھا۔ اب اُس سے بیخے کی صورت اِرشاد فر مائی جارہی ہے، کہ جس میں خطاب نبی سے ہواور مرادامتی ہیں۔ جس کا حاصل بیہ ہے کہ اَ مے مجبوب! اپنے ہر ہرامتی تک بیغام النبی بہنچادواور اُن سے فر مادو، کہ اَ مے مخاطب! صرف اللہ تعالی ہی مستحق عبادت ہے۔۔۔۔

(توندوُ ہائی دواللہ) تعالی (کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی کہ عذاب دیے جاؤ) اور عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجاؤ۔

اب خاص کر کے آنخصرت التکلیج کا کا طب فر ما کرفر مایا جار ہاہے ، کہ ۔۔۔ اُ ہے محبوب! راہِ ہدایت کی طرف بُلا وُ (اور ڈرسناؤا ہے قریبی رشتہ داروں کو) اُس عذاب سے جوشرک اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

قریبی رشتہ داروں سے بنوہاشم مراد ہیں۔اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے میں اُن سے ابتداء کرنا اُسی طرح اولیٰ ہے۔ ابتداء کرنا اُسی طرح اولیٰ ہے۔ جس طرح نیکی اور صلہ رحم میں اُن سے ابتداء کرنا اولیٰ ہے۔ اِس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے کو وصفا پر چڑھ کراُن میں سے ایک

ایک کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کداگر میں کہوں کہ اِس بہاڑ کے پیچھے سواروں کا ایک گروہ ہے، تو تم میری بات مانو گئے؟ سب بولے کہ ہاں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں تم کوعذاب بخت سے جو کہ در پیش ہے۔ لوگ میہ بات بن کر بد دِل ہوکر متفرق ہو گئے اور ابولہب آپ کو إیذاء دینے پرمستعدہ وگیا۔

### واخوض جناحك لمن البكك من المؤينين فان عصوك

اور جھکا دوائے باز وکواُن کے لیے، جوتمہارے پیچھے پیچھے چلیں مسلمان اب اگرتمہاری نافر مانی اُنہوں نے کی ،

#### فقال إنى برى عرضا تعالغانون

تو كهددوكة بلاشبه مين بيزار مول تمهار \_ كرتوت \_ "

نی کریم ہے فرمادیا گیا (اور جھکادواہ نے بازوکواُن کے لیے جوتمہارے پیچے پیچے چلیں مسلمان) یعنی اُے محبوب! مہر بانی کر ومعزز کر کے بزرگی ہے نواز دواُس شخص کوجس نے تیری پیروی کی ایمان داروں میں ہے۔ (اب اگرتمہاری نافر مانی اُنہوں نے کی ، تو کہدو کہ بلاشبہ میں بیزار ہول تمہارے کرتوت ہے) ۔ یعنی اگرتمہارے دشتہ دار بھی تمہارے نافر مان ہوجائیں ، تو تم اُن ہے اپنی براء ہوا ہر کر دواوراُن پرواضح کردو کہ تمہارے کاموں پر مجھ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اُے محبوب! ہرحال میں خاص کر کے فریضۂ دعوت و تبلیغ و ہدایت انجام دینے کی صورت میں تو کل سے کام او۔۔۔

## وتوكل على العزيز الرّجيو فالنبي يزيك جين تقوم وتقلبك

اور بھروسہ رکھوعزت والے رحم والے پر جونگرانی فرما تاہے تہاری جب کھڑے ہوتے ہوں اور تمہاری اُکٹ پھیرکو

#### فِ السَّهِرِينَ إِنَّكُ هُو السَّيِيعُ الْعَلِيمُ وَ السَّالِيمُ الْعَلِيمُ وَ السَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ والسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالسَّالِيمُ وَالس

نمازيوں ميں • بيشك وہي سننے والاعلم والا ہے •

(اور مجروسہ رکھوعزت والے) خدائے غالب پر، جو قادر ہے دشمنوں کو مغلوب اور مقہور کرنے پر۔ اور (رحم والے پر) بعنی خدائے مہر بان پر جو قدرت رکھتا ہے دوستوں کو مدد پر۔ (جو گھرانی فرما تا ہے تہاری) اُے مجبوب! (جب) نماز تبجد کے لیے تنہا (کھڑے ہو ۔ اور) دیکھتا ہے (تمہاری) اُکٹ بھیرکونمازیوں میں) یعنی نمازیوں کے بچ حالت نماز میں تمہارے قیام اور رکوع و جوداورا مامت کرنے پر رب کریم کی خاص نظر ہے۔ (بے شک وہی سننے والا) ہے تہاری بات، اور (علم والا ہے)

جوتمهاری نبت کوجانتاہے۔

### هَلَ الْبَعْكُمُ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّيْطِينُ تَنْزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا فِ النَّيْمِ فَ

کیا میں تہمیں بتادوں کہ "کس پراتہ ہیں شیطان؟ " اترتے ہیں ہرافتر اپردازگنہ گار پو

#### يُلِقُون التَّهُمُ وَ أَكْثَرُهُمُ وَلِي بُون وَ الشَّعَى آءُ يَثِيعُهُمُ الْغَاوَل فَ

سی سنائی کہہ ڈالتے ہیں،اوراُن میں زیادہ ترجھوٹے ہیں۔ اور شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حق تعالی بیان فر ماچکا ہے کہ محمد ﷺ 'پرشیطان کا اُنز نا رَ وانہیں،اس واسطے کہ باہم کوئی مناسبت نہیں ہے۔اوراب یہاں فر ما تا ہے، کہ۔۔۔

(کیامین تمہیں بتادوں کہ کس پراُتر تے ہیں شیطان)؟ وہ (اُتر تے ہیں ہرافتر اپر دازگذگار پر)، جیسے کا بن جوشیطان سے (سن سنائی) با تیں (کہدڈالتے ہیں، اور) عال ہے ہے کہ (اُن میں زیادہ ترجھوٹے ہیں) یعنی وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ (اور) مشرک (شاعر لوگوں کی پیروی) اوراُن کی باتوں پراعتاد (گمراہ لوگ کرتے ہیں)۔ مشرک شاعر جیسے ابن زبغری، ہمیر ہ، مساع اورامی تقفی وغیرہ کے اشعار وغیرہ کی روایت اُن کے گمراہ شاگر داور عرب کے احمق لوگ کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ دوشاعروں نے حضرت رسالت پناہ النظیم کے باب میں اوراسلام کی منقول ہے کہ دوشاعروں نے یاد کرلیے جے وہ پڑھا کرتے تھے، یہ آیت اُن کی شان میں نازل ہوئی۔

#### الوَتر المُهُمِّ فِي كُلِّ وَالْمِيمُونَ فَ

کیاتم نے نہ دیکھا کہ وہ ہرمیدان میں بہکا کرتے ہیں۔
( کیاتم نے نہ دیکھا) اُ مے جوب! ( کہ وہ ہرمیدان میں بہکا کرتے ہیں) جیسے کہ مجبوب کے وصف میں شعرکہنا، فضول بکواس کرنا، اور قصہ و کہانی گڑھنا، دِل گئی کے مضمون نظم کرنا، نسبوں میں طعن کرنا، غیر ستحق کی مدح کرنا، نالائق کی تعریف کرنا، اورکسی کی فدمت میں مبالغہ کرنا، وغیرہ وغیرہ د

#### وَالْمُهُمْ يَقُولُونَ فَالْرِ يَفْعُلُونَ ﴾

اور بے شک وہ کہتے ہیں،جوخودہیں کرتے۔

(اورب شک وہ) شاعر لوگ ( کہتے ہیں) وہ بات (جوخود نہیں کرتے)، یعنی بغیر گناہ کیے ہوئے اپنے اوپراز راوِحمافت گناہ کی گواہی دیتے ہیں۔ جو پیغام کہیں نہیں بھیجے اُسے ظم کرتے ہیں، اور اُس کو ہرجگہ جیجنے کی اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور اُس کے علاوہ بھی بہت سار بے خرافات کرتے ہیں۔ اور اُس کے علاوہ بھی بہت سار بے خرافات کرتے ہیں۔ اور اُس کے علاوہ بھی بہت سار بے خرافات کرتے رہتے ہیں۔

اِس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور صحابہ میں سے شاعروں کا ایک گروہ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض پیش کی ، کہ حق تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم شاعر ہیں۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اس وصف میں مرجاؤں ۔ یعنی مجھ سے شاعری بھی نہ چھوٹے اور تاحیات شاعری کے شغل میں مبتلا رہوں، تو حضرت بھی نے فرمایا کہ مؤمن جہا دکرتا ہے اپنی شمشیر سے اور تم لوگ اپنی زبان سے کا فروں کی شان میں جو شعر کہتے ہو، وہ تیراور نیز سے سے زیادہ اُن پر سخت ہیں۔ اِس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن شاعر کے تابع احتی لوگ ہیں، وہ ہروادی میں سرگر دال پھرتے ہیں۔

## الداكن ين المنوادع أوالطها ودكروالله كثيرا وانتها وانتها والمن المنوادع والطهاد

مرجوا یمان لائے اور لیافت مندی کے کام کیے، اور تذکرہ کیا اللہ کا بہت، اور بدلہ لیابعد اِس کے

## مَاظُلِمُوا وسَيَعَكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آيَ مُنْقَلِب يَنْقَلِبُونَ هُ

کرتائے گئے۔ اور جلدی جان لیں گے جنہوں نے ستایا ہے، کہ س کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔

(مگر) وہ لوگ (جوابیان لائے اور لیافت مندی کے کام کیے ) اور رب تعالیٰ کی حمد وثنا میں اور کجو جو اور ندمت میں مشغول ہوئے، (اور تذکرہ کیا اور کو جو اور ندمت میں مشغول ہوئے، (اور تذکرہ کیا اللہ) تعالیٰ (کا بہت) اپنے اشعار میں، (اور بدلہ لیا) مشرکوں سے (بعد اِس کے کہ ستائے مگئے) تھے جو کے سبب سے، یعنی اُن کی ہجاء اُنہیں کی طرف پھیردی۔

۔۔ چنانچہ۔۔ نبی کریم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ"مشرکوں کی ہجوکر، پس جبرائیل تیرے ساتھ ہیں" بعض عارفین کا ارشاد ہے، کہ ہر چند حق تعالی نے آبید کریمہ والشعراء ۔۔الآیة میں شاعروں کو جو کہ دریائے شعر کے پیراک ہیں جمع کرلیا ہے، اور لام استغراق کی کمندان کی گردنوں میں ڈال دی ہے، بھی انہیں حماقت کے دریائے بے نہایت میں ڈالٹا

ہے،اور بھی انہیں جیرت اور گمرائی کے جنگل میں پیاسا سرگرداں کرتا ہے، مگرا کثر اُن میں سے نیک کام کرنے کے سبب اور سچا ایمان رکھنے کے باعث اِللّا الّذِین اُفْلُوا اُنْجِیلُوا الصّٰالِحٰیٰتِ کی کشتی میں امن وامان اور سکون و آرام ہے بیٹھے ہیں اور ڈگروااللّه گریڈیوا کے بادبان کے واسطہ سے خلاص کے ساحل اور نجات کے کنار ہے بیٹج گئے۔

مؤمنین کے ساتھ ظلم (اور) زیادتی کرنے والوں کومعلوم ہونا چاہیے، کہ (جلدہی جان لیس مؤمنین کے ساتھ ظلم (اور) زیادتی کرنے دیا۔ پنجبر کی طرف شاعری کی نسبت کر کے، (کہ) موت کے بعد (کس کروٹ بلٹا کھاتے ہیں)۔مرادیہ ہے کہ اُن کا مکان آتشِ دوزخ میں ہوگا۔

باسمہ سجانۂ تعالیٰ بعد المناریخ بعد منان المبارک السمالی تعدید بھاری ہے۔ مطابق۔ مطابق سے ۱۲۳ راگست العلی میں معدد بھارت العلی المعراء کی تفسیر مکمل ہوگئ۔ وُعا گوہوں کہ مولی تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے پورے قرآن کریم کی تفسیر مکمل مولی تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے پورے قرآن کریم کی تفسیر مکمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے ،اور فکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یَا مُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُهٰ وَیٰسَ وَبِحَقِ نَ وصَ آمِیُن یَا مُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُهٰ وَیٰسَ وَبِحَقِ نَ وصَ وَبِحُومَةِ مَیْدِ الْمُرُسَلِیُنَ سَیّدِنَا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وہ کمل

بفضله تعالى آج بتاریخ ۱۹۳۸ د مضان المبارک با ۱۳۳۱ ہے۔ مطابق۔ مطابق۔ ۱۳۵۰ راگست ۱۲۱ء بروز پنجشنبه سورة انمل کی تفییر کا آغاز کر دیا ہے۔ مولی تعالی اِس کی اور باقی پورے قرآن کریم کی تفییر کرنے کی سعادت اپنفشل وکرم سے مرحمت فرمائے ، اور قکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا مُجِیُبَ السَّائِلیُنَ بِحَقِ طُه وَیْسَ وَبِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا اُلگُو مُحَ وَبِمُحرُمَةِ حَبِیْبِكَ وَنَبِیّكَ مَیْدِنَا محمل صلی الله تعالی علیه والہ وہلم



سُرَنة النَّكُولُ



آیاتها ۹۳\_رکوعاتها

یہ سورہ مبارکہ زول کے اعتبار سے جس کا نمبر الا ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے جس کا نمبر کا ہے۔ جو کی ہے اور سورۃ الشعراء کے بعد اور سورۃ القصص سے پہلے نازل ہوئی۔ اہلِ مدینہ اور اہلِ مکہ کے نزدیک اِس کی پچانو ہے آیتی ہیں اور اہلِ شام ، بھرہ اور کوفہ کے نزدیک اِس کی چورانو ہے آیات ہیں۔ ہمارے مصاحف میں اِس کی ترانو ہے آیات کھی ہوئی ہیں۔ آیات کا یہ اختلاف اُن کے شار کے اعتبار سے ہے۔ اِس سورۃ کی آیت المیس مرانہ کا ذکر ہے ، اس لیے اِس کا نام سورۃ انمل قرار دے دیا گیا۔ اِس سے پہلی سورت میں انبیاء یہ ہماللام کے قصص بیان کے گئے تھے ،لیکن اِس میں حضرت داوداور حضرت سلیمان کا قصہ بھی ہے۔ سویہ سورہ سابقہ سورت کا تقہ ہے۔

سابقہ سورت میں جن انبیاءِ کرم علیم السلام کے قصص اجمالی طور پر بیان کیے گئے تھے،
اِس سورت میں اُن کے قصص تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اِس سے پہلی سورۃ لینی سورۃ الشعراء کی اِبتداء میں قرآنِ مجید کا وصف بیان فر مایا تھا، تو اِس سورہ کی اِبتداء میں بھی قرآنِ کریم کا وصف بیان فر مایا ہے۔ اِن دونوں سورتوں میں نبی کریم ہو آئی کو سلی دی گئی ہے، کہ آپ کفار کی اِیداء رسانی سے گھرا کیں نہیں اور نہ پر بیثان ہوں۔ اِس سورہ میں جوامور بیان کیے گئے ہیں، اُن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی تقد لین کرے، اور اپنی زندگی گزار نے کے لیے قرآنِ کریم کو چراغ ہوایت مان لے۔ ایس بابرکت، ہوایت افروز سورہ مبار کہ کو شروع کرتا ہوں میں۔۔۔

فبنية للالرافظ فالتعيم

نام ہے اللہ کے برامبریان بخشے والا

(نام مے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بردا) ہی (مہریان) ہے اپنے سارے بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشے والا) ہے۔

(طال)

اللہ تعالیٰ ہی جانے اِن حروف سے اپنی مراد کو۔۔یا۔۔اللہ تعالیٰ ہی کے علم دینے ہے وہ جانیں جن پر اِن کو وف میں جانیں جن پر اِن کو وف میں جانیں جن پر اِن کو وف میں کو نازل فر مایا گیا ہے۔۔یا۔۔فدا کے وہ مجبوبین جانیں جن پر اِن حروف میں مخفی اسرار ورموز کو کھول دیا گیا ہے۔ توقعم ہے طہارت قدسِ الٰہی کی اور سنا کے عزنا متنا ہی کی ۔۔یا۔۔قتم ہے طالبین راومولیٰ کی ،جن کے دِلوں کو ماسوکی اللہ سے سلامتی حاصل ہے۔ کی ۔۔یا۔۔قتم ہے طالبین راوم میں گئر ت پڑھا جاتا ہے، (اور) آیتیں ہیں (روشن کی جنہیں بکثر ت کی جنہیں بکثر ت پڑھا جاتا ہے، (اور) آیتیں ہیں (روشن کی کی جنہیں بکثر ت کی حضییں بکثر ت کی حضییں بکثر ت کی حضییں بکثر ت کے حاصل ہے۔

توپڑھنے کی جہت سے دہ قرآن ہیں،اور لکھنے کی جہت سے وہ کتاب ہیں۔ پہلے قر اُت ہوئی چھرکتاب ہیں۔ پہلے قر اُت ہوئی چھرکتاب اس لیے بیان کی ترتیب میں پہلے قرآن اِرشاد فر مایا گیا پھرکتاب کا ذکر کیا گیا۔ بیروشن کتاب کس لیے ہے؟۔۔۔

## هُلَّى كَالْمُتَّرِى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

ہدایت اورخوشخری مان جانے والوں کے لیے۔

## الزين بقينون الصلوة ويؤثون الزلوة وهوبالزخرة هم يؤونون

جو پابندی کریں نماز کی ،اور دیں زکو ۃ ،اوروہ آخرت پریقین رکھیں۔

(ہمایت) دین (اورخوشخری) سنانے کے لیے (مان جانے والوں کے لیے)۔ یہ کتاب راہ تو سب کو دکھاتی ہے اور اُس کی ہمایت سے کماظہ فاکدہ اُن تو سب کو دکھاتی ہے اور اُس کی ہمایت سے کماظہ فاکدہ اُن تا اور اُسے کماظہ ہمیشدادا اُن اُن اور اُسے کماظہ ہمیشدادا اُن اور اُسے کماظہ ہمیشدادا کرتے رہیں۔ اور جو پابندی کریں نماز کی ) اور اُسے کماظہ ہمیشدادا کرتے رہیں۔ کہ میں اور میں سے متحقوں کودیے رہیں۔

مکہ شریف میں اِی قدر تھم تھا۔۔ہاں۔۔مدینہ شریف میں معروف ومتعارف زکوۃ کا اُس کے تمام قواعدوضوابط کے ساتھ تھم نازل فرمایا گیا۔

(اوروه آخرت پریقین رکھیں)\_

اس مقام پر ذہن نیمین رہے کہ انسان کے شرف کے تین مراتب ہیں، پہلامرتبہ یہ ہے کہ اُس کومعاداور کہ اُس کومعاداور کہ اُس کومعاداور کہ اُس کومعاداور آخری مرتبہ بیہ کہ اُس کومعاداور آخرت کاعلم ہواوراُس پرایمان ہو،اورمتوسط مرتبہ یہ ہے کہ وہ اِن دونوں مرتبوں کے ثبوت

اورتصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پڑھل کرے۔

یہاں یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جولوگ نفس پر دشواری کے باوجود نماز پڑھتے ہیں اور زکو ۃ اوا کرتے ہیں، دراصل وہی مسلمان آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ آخرت کا خوف ہی اُن کوشہوت اور غضب کے غلبہ کے وقت گنا ہوں سے بازر کھتا ہے اور نیک اعمال بالخصوص فرائض و واجبات ومو کدات پر عمل کرنے کو اُبھار تا ہے۔ مؤمنین کے ذکر کے بعد بالخصوص فرائض و واجبات ومو کدات پر عمل کرنے کو اُبھار تا ہے۔ مؤمنین کے ذکر کے بعد قرآن کریم اپنے اسلوب کے مطابق کا فروں کا ذکر فرما رہا ہے، اس لیے کہ ایک ضدکی معرفت سے اس کے دوسر ہے ضد کا تعارف بخو بی ہوجا تا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ارشا دہوتا ہے، کہ۔۔۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْحِرَةِ زَيِّنًا لَهُمْ أَعْمَا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمُونَ ۞

ے شک جونہ مانیں آخرت کو ، تواحیھا لگنے دیا ہم نے اُن کی نگاہوں میں اُن کے کرتو توں کو ، تو وہ مدہوش ہیں۔ بے شک جونہ مانیں آخرت کو ، تواحیھا لگنے دیا ہم نے اُن کی نگاہوں میں اُن کے کرتو توں کو ، تو وہ مدہوث ہیں۔

اولِلِكَ النَّانِينَ لَهُ وَسُوَّءُ الْعَلَى الْبُورِينَ لَهُ وَسُوَّءُ الْعَلَى الْبُورِينَ هُو الْاجْرِي هُو الْاجْرِينَ هُو الْاجْرِينَ الْمُوالْدُ فَسَارُونَ فَا الْجُرْدُ وَهُو الْاجْرِينَ لَهُ وَالْمُحْسَرُونَ فَا الْجَرْدُ وَالْمُعْرَانُ اللَّهُ اللَّ

وہی ہیں جن کے لیے بُراعذاب ہے،اور دہی ہیں آخرت میں گھائے والے اور دہی ہیں آخرت میں گھائے والے اور کی ہیں آخرت میں گھائے ویا ہم نے اُن کا حال ہیہ ہے، کہ (اچھا لگنے دیا ہم نے اُن کا حال ہیہ ہے، کہ (اچھا لگنے دیا ہم نے اُن کی نگاہوں میں جہ جن میں ہونے میں ہونے کی مرغوب اور اُن کے نفس کا مرغوب اور اُن کے نفس کا مرغوب اور اُن کے نفس کا

میں اُن کے کرتو توں کو)۔۔ چنانچہ۔اُن کے بُرے کاموں کو اُن کی طبیعت کامرغوب اور اُن کے نس کا مجبوب کردیا ہے۔ اِس طرح کہ اُن میں امیدوں اورخوا ہمتوں کو مِلا دیا ہے کہ بُرے کام انہیں اجھے نظر آتے ہیں، (تو وہ مدہوش ہیں) اور سرگر دال ہیں اپنی گراہی میں۔ (وہی ہیں جن کے لیے بُر اعذاب ہے) وُنیا میں، جیسے کو آل اور قیدی ہونا جنگ بدر کے دن۔ (اور وہی ہیں آخرت میں گھائے والے)۔ بینی آخرت میں بڑانقصان اُٹھانے والے وہی ہیں، ثواب فوت ہونے اور سختی عذاب ہوجانے کے لیعنی آخرت میں بڑانقصان اُٹھانے والے وہی ہیں، ثواب فوت ہونے اور سختی عذاب ہوجانے کے سبب سے۔ آغاز سورہ میں جس قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہے اُسے محبوب! وہ تم پر ناز ل ہوا۔۔۔

اوربے شکتم سکھائے جاتے ہوقر آن کو ، حکمت والے علم والے کی طرف سے

محبوب! ثم قرآن حاصل کر لیتے ہو جبرائیل کے سکھانے سے، کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں پاس سے

أس خداوند كے جس كے كام راست اور درست ہيں ،اور جو ہرغيب وشہادت كا جانے والا ہے۔

اب إس سورت مين فقص انبياء عليم السلام مين عصرت موى التكليفي كايهلا قصه

بیان فرمایا جار ہاہے۔

أمے محبوب! باد کرو۔۔۔

إِذْ قَالَ مُوسَى لِاهْلِهَ إِنَّ انْسَتُ نَارًا سُالِيَكُومِ مِنْهَا عِنْبَرِ

جب کہا تھاموی نے اپنی اہلیہ کی خاطر کہ مجھے دیکھ پڑی ہے آگ۔ بہت جلدتمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں،

ادانتگه بشهاب تبس تعکی تصطاون

(جب کہاتھاموی نے اپن اہلیک خاطر) اپنے اُن لوگوں سے جواُن کے ساتھ تھا سووت جب وہ مدین سے مصری طرف متوجہ ہوئے اور راہ بھول گئے ، اور اُن کی بی بی کو در دِزہ ہوا اور جاڑے بے شدت کی تھی ، تو حضرت موی نے کہا (کہ مجھے دیکھ پڑی ہے آگ) جلتی ہوئی۔ (بہت جلد تمہارے باس اُس کی خبر لا تا ہوں) یعنی جو کوئی اُس آگ کے قریب ہواُس سے راہ کی خبر پوچھوں، (یالے آوُں کا تمہارے لیے چکتی چنگاری) یعنی آگ کا شعلہ، تا (کہ تم تا پ لو) اور اُس آگ کے سبب ہے گرم

فَكَاجِلُهُ عَالَمُ وَكِي آنَ يُولِكُ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا "

چنانچہ جب آئے اُس آگ کے پاس ،تو پکارا گیا کہ"مبارک ہیں،جو اِس روشی میں ہیں،اورجو اِس کے گردا گرد ہیں،

وسيكفن اللورت العلمين

اور پاکی ہے اللہ کی سارے جہان کا پالنے والا "

Marfat.com

ولمشاشا

(چنانچہ جب آئے اُس آگ کے پاس) تو ایک روشیٰ دیکھی بے گرمی کی سبز درخت میں۔ اور بعضوں نے کہا آگوں کی طرح اُس آگ میں بھی گرمی تھی۔ بہر تقذیر جب حضرت مویٰ 'التکلیے لیکن' وہاں بہنچے۔۔۔

(تو پاراگیا) اور ندائی گئ، (کمبارک ہیں جو اِس روشی میں ہیں) یعنی آگ کے مقام پر بقعہ مبارک میں ہیں۔ یعنی آگ کے مقام پر بقعہ مبارک میں ہیں۔ یعنی موکی النظی اور جو اِس کے گروا گروہیں) بعنی فرشتے۔ (اور پاکی ہے اللہ) تعالی (کی) تشبیہہ سے، جو (سارے جہان کا پالنے والا ہے)۔ بعنی فرشتے۔ (اور پاکی ہے اللہ) تعالی (کی) تشبیہہ سے، جو (سارے جہان کا پالنے والا ہے)۔ جب موی النظی لا نے بینداسی ، تو کہا کہ کون ندا کرتا ہے؟ پھرندا آئی کہ۔۔۔

يَنُوسَى إِنَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ وَ وَالْقِ عَصَاكَ فَكَتَا رَاهَا مُهَا كُنَّا كُلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ وَ وَالْقِ عَصَاكَ فَكَتَا رَاهَا مُهَا كُنَّا كُلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ وَ وَالْقِ عَصَاكَ فَكَتَا رَاهَا مُهَا رَاهَا مُهَا وَكُنَّا فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

" اَ ہے مویٰ، بےشک داقعہ یہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں ،عزت والاحکمت والاہ اور ڈال دوا پناعصا۔" پھر جب دیکھا اُ ہے ''

جَانَ وَلَى مُنْ بِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ اللَّهُ وَلَي مُكْفَ

كەرىنگتاب، گوياكە دەسانىپ ئىس، تۈمەك كى منە ئىھىركرا در مُردكرنددىكھا۔" أےموى ۋرونېيى --

#### إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ فَيْ

بِشک میں ہوں کہیں ڈرتے میرے ہوتے ،رسول لوگ ا (اَ مِموسیٰ! بِ شک واقعہ یہی ہے کہ میں ہی اللہ) تعالیٰ (ہوں عزت والا حکمت والا) بعنی غالب حکم کرنے والامضبوطی کے ساتھ۔ (اور) اَ مِ موسیٰ 'التَلَیٰظِیٰ (ڈال دواپناعصا)۔

موى التكنيفين نے عصاد ال دیا، وہ فوراً سانپ ہو کر جلنے لگا۔

( پھر جب و يكھاأے) موى التكنيكل نے (كرينكتا ہے) اور حركت كرتا ہے اضطراب كے

ساتھاور ہرطرف جاتا ہے (مویا کہوہ سانپ ہے) باریک تیز چلنے والا۔

یہلے تو چھوٹا ساسانپ ہوتا تھا، پھر آخر کوا ژد ہاہوجا تا تھا۔۔یا۔۔ایک تفسیر کے مطابق کہ وادی مقدس میں چھوٹا اور پتلا سانپ تھا اور فرعون کے سامنے اثر دہابن گیا۔ ویسے صورت حال کے پیش نظر مناسب یہی ہے کہ کہا جائے وادی مقدس میں بھی حضرت مولی کے سامنے کھی وہ اثر دہا ہوگیا اور پھر حسب حکمت چھوٹا برا ہوتا رہا۔

\_ الخفر\_ جب حضرت مولی نے اُسے دیکھا (توہث محے مند پھیرکر) یعنی اُس کے خوف سے بھا گے (اور) پھراُسے (مُوکر نددیکھا) اور واپس ندہوئے ،تو دوبارہ ندا پینی ،کد (اُسےموکی)

میرے سواکسے سے (ڈرونبیں)، کیونکہ (بے شک میں) ہی (ہوں کہبیں ڈرتے میرے ہوتے رسول لوگ) اِس واسطے کہ اُن کے لیے میرے پاس بُر اانجام نبیں کہ اُس سے ڈریں، اور ڈرنا جا ہے ظالموں کو۔ اِس لینبیں ڈرتے مجھ سے۔۔۔

#### ٳڒڡؽؘڟڮٷٚڗؠۜڷؙڮڞؙٵ۫ؠۼۘۮڛؙٞٳۼۮڛؙۅٙۼٷڒۣؠۜۼۿۅٛڒ؆ڿؽؖٷ

گرجس نظم کیا، پھراگر نیکی کابدلہ دیارُ ائی کے بعد ، توبے شک میں بخشے والار تم فرمانے والا ہوں ۔

(گرجس نظم کیا۔ پھراگر نیکی کابدلہ دیارُ ائی کے بعد)، یعنی بُر ائی کے بعد توبہ کرلے اور نیک کابدلہ دیارُ ائی کے بعد والا کے بعد توبہ کرلے والا نیک کام انجام دینے گئے، (توبے شک میں بخشے والا) ہوں توبہ کرنے والوں کو۔ اور (رحم فرمانے والا ہوں) اُن یر۔

### وَادْخِلْ بِدَكُوفِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءُ مِنْ غَيْرِسُوءٍ فَي تِسْمِ البِي

"اورڈ الوا پناہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گاسفیدروش، بغیر کسی عیب کے۔۔ بینوم عجزات میں ہے ہے

### إلى فِرْعُونَ وَتُومِهُ إِنَّهُ مِكَانُوا تَوْمًا فُسِقِينَ ﴿

فرعون اوراس کی قوم کی طرف۔ کہ بلاشبہ وہ نافر مان لوگ ہے۔

(اور) اَے مولی التکلیفالی الرفر الوا پنا ہاتھ اسپنے گریبان میں )۔
حضرت مولی التکلیفالی کے گرتے میں آسٹین نہی ، تو تھم ہوا۔ کہ۔۔

ہاتھ گریبان میں ڈالو، اُس میں سے تمہاراہاتھ ( نظے گاسفیدروش) چمکا ہوانورانی (بغیرکسی)
ہاری کے (عیب کے) ۔ بعنی ہاتھ کے سفیدی برص کی بیاری کے سبب نہ ہوگی، توحفزت موی النظی اللہ اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور چمکتا ہوا نورانی نکالا، تو ندا پینجی کہ (بیہ) دونوں نشانیاں، اِن کا ہرا یک تمہارے (نومجزات میں سے ہے)۔ تو جا دُاِن نشانیوں کے ساتھ رسول ہوکر (فرعون اوراس کی قوم کی طرف)، کیوں ( کہ بلاشبہ وہ) ہیلے ہی ہے (نافر مان لوگ تھے)۔ الخقر۔۔

فَكَا جَاءَ مُمُ الْيَتَنَامُبُصِرَكُ قَالُوا هِنَ السِحَرُّ عَبِينَ ﴿ وَجَحَلُ وَابِهَا وَاسْتَيْقَانُهُا

مجرجب آسمنی ہماری نشانیاں اُن کے پاس آسمول دینے والی ،توسب بولے کہ "بیکھلا جادد ہے" اور اُن کا اِنکار کردیا،

### اَنْفُسُهُمُ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ الْأَنْفُسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ

اوریفین رکھتے تھے اُن کے دِل ظلم وغرور ہے۔ تو د کھے لوکہ کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔

(پھر جب آگئیں ہماری) قدرت کی (نشانیاں) اور موکا النظیفی کی رسالت کی دلیایں (اُن کے ) لیمن فرعونی اور اُس کی قوم کے (پاس آ تکھیں کھول دینے والی ) کھلی ہوئی صاف، (توسب) فرعونی (بولے کہ یہ کھلا جادو ہے) لیمنی سب جانتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ (اور اُن کا اِ تکار کردیا) ۔۔ النرض۔ اُن مجزات کے منکر ہوگئے۔ (اور ) صورت حال در حقیقت یکھی کہ (یقین رکھتے تھائن کے ول) کہ یہ نشانیاں خدا کے پاس سے ہیں، جادو نہیں ہیں۔ اُن کا اِ تکار صرف (ظلم وغرور) کی وجہ (سے) تھا۔ وہ اِن بڑائی کے زعم اور منکر ان فکر کے سبب اِ نکار کر بیٹھے۔ (تو دیکھ لوکہ کیسا انجام ہوا فساد یوں کا)۔ وُنیا میں یانی کے اندر ڈو بے اور عقبی میں آگے۔ اندر جلیس گے۔

#### وكقت التيناداؤد وسكين عِلمًا وقالر الحَدَث بله الني فَضَلنا

اور بے شک ہم نے دیا تھا داؤروسلیمان کوعلم ۔اوردونوں نے خطبہ دیا کہ"ساری حمداللہ کی ،جس نے برائی دی ہمیں،

#### على كريرمن عباده النؤينين

بہتیرےا بنے ماننے والے بندوں پر**"●** 

۔۔الخقر۔۔حضرت داوداور حضرت سلیمان علیمال کے تعلق سے اِرشاد ہوتا ہے۔۔۔
(اور) فرمایا جاتا ہے (بےشک ہم نے دیا تھا داود وسلیمان کو) احکام شریعت کا (علم)
(اور) علم حاصل کرنے کے بعد (دونوں نے خطبہ دیا کہ ساری حمداللہ) تعالی (کی،جس نے) علم کے سبب سے (بڑائی دی ہمیں بہتیرے اپنے ماننے والے بندوں پر)۔

وَورِكَ سُكِمُنُ دَاوْدَ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمُنَا مَنْطِقِ الطَّيْرِ

اور گذى يائى سليمان بى نے داؤدكى ،اورشابى خطبد ياكة" أے لوگو! ہم سكھلائے گئے ہيں پرندكى بولى ،

و اونينامي كل شي إن هذا الهوالفضل البين

اور جمیں ہر چیز ہے بچھ عطافر مادیا گیا ہے۔ بے شک بیکلا ہوافضل ہے " اور جمیں ہر چیز ہے بچھ عطافر مادیا گیا ہے۔ ب (اور) حضرت سلیمان پر کرم بالائے کرم ہیہ ہوا کہ علم و نبوت کے ساتھ ساتھ (گڈی پائی سلیمان ہی نے داود کی)۔

حضرت داود النظینی کے انہیں ہیں جینے تھے۔ ہرایک کوسلطنت کا دعویٰ تھا۔ تق تعالیٰ نے ایک نامہ مہر کیا ہوا آسان سے بھیجا اور اُس میں چندسوالات لکھے تھے، اور فر مایا کہ اَ بے داود تمہار بیٹوں میں سے جو اِن سوالوں کا جواب دے، وہ تمہار بعدسلطنت کا مالک ہوگا۔ حضرت داود النظینی نے بیٹوں کوجمع کیا اور علماء اور شرفاء کو بُلا کر سوالات اپنے بیٹوں کے سامنے پیش کے، کہ بتاؤ:

> ﴿ ا﴾ ۔۔ آدمی کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ نزد کیک موت ہے۔ \_\_\_\_

﴿٢﴾۔۔اورسب سے زیادہ دُوروہ چیز ہے جودُ نیامیں سے گزرتی ہے۔ ﴿٣﴾۔۔اورانس ومحبت جس کے ساتھ بہت ہے وہ انسان کا جسم ہے روح سمیت۔ ﴿٣﴾۔۔اورسب سے زیادہ نفرت جسم بے روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ ﴿٥﴾۔۔اورد وقائم زمین وآسان ہیں۔ ﴿١﴾۔۔اورد ومختلف دن رات ہیں۔ ﴿٤﴾۔۔اورد ورشمن موت اور زندگی ہیں۔

﴿٨﴾۔۔اورجس کاانجام بہتر ہے وہ کر دباری ہے غصے کے وقت۔ دی۔ اورجس کاانسام کی میں میں میں میں میں میں الدور میں

﴿٩﴾۔۔اورجس کاانجام بُراہےوہ تیزی ہےغصہ کی حالت میں۔

اور چونکہ سوالات کے جوابات اُتری ہوئی کتاب کے موافق تھے، تو بی اسرائیل کے بڑے بڑے علاء اور شرفاء نے حضرت سلیمان النظیفیلا کے فضل و کمال کا اعتراف کیا اور حضرت داود نے سلطنت انہیں سپردکی اور دوسرے ہی دن وفات پائی ۔۔الحاصل۔۔یہ سلطنت وراثت کی بنیاد پر انہیں نہیں ملی بلکہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی ۔۔ چنانچہ۔۔حضرت سلطنت وراثت کی بنیاد پر انہیں نہیں ملی بلکہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی ۔۔ چنانچہ۔۔حضرت سلیمان النظیفیلا تخت پر بیٹھے۔۔۔

(اورشاہی خطبہ دیا کہ اُ کے لوگو! ہم سکھلائے گئے ہیں پرندکی بولی)۔ چڑیوں کے ہرگروہ کی ایک آواز ہے کہ اُسی خطبہ دیا کہ اُسی آواز کے معنی اورغرضیں سمجھ لیتی ہیں، اورجوسلیمان النظینی کو سکھایاوہ بہی تفاجو چڑیاں آپس میں مجھتی ہیں۔ غرضیکہ۔ پرندوں کی زبان پہچانا حضرت سلیمان النظینی کا مجزہ ہے۔ اِس سب سے فرمایا، کہ خدا نے مجھے مکٹولی الظائر سکھائی۔ (اورہمیں ہرچیز) میں (سے) کا مجزہ ہے۔ اِس سب سے فرمایا، کہ خدا نے مجھے مکٹولی الظائر سکھائی۔ (اورہمیں ہرچیز) میں (سے) کہ سی مجھے حاجت تھی ( سمجھ عطافر مادیا گیا ہے۔ بے شک میں) عطاء وہ تو ( کھلا ہوافعنل ہے) کہ سی بریوشیدہ نہیں۔

## وحُشِرُ لِسُلَيْلُنَ جُنُودُهُ وَنَ الْحِنْ وَ الْإِنْسِ وَالطَّيْرِفَهُمُ يُوزَعُونَ وَ وَحُشِرُ لِسُلَيْلُ فَكُمُ يُوزَعُونَ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِفَهُمُ يُوزَعُونَ

اوراکھاکے گئے۔ سلیمان کی خاطراُن کے لئکر، جن اورانسان و پرند، تورو کے جاتے تھے بڑھ جانے سے

(اوراکھاکیے محے سلیمان کی خاطراُن کے لئکر، جن اورانسان و پرند) جو جُلائے جاتے تھے

سیر کے دفت (تورو کے جاتے تھے بڑھ جانے سے) تاکہ باہم مل جائیں۔

بعض تفییروں میں ہے کہ باوصف اِس کے کہ شار میں وہ لئکر بڑا تھا، محر تتر بتر نہ ہوتا تھا

۔۔ بلکہ۔۔اس طرح سے رہتا تھا کہ لئکر والوں میں سے کوئی اسے تھ ہرنے کی جگہ، نہ ذرتہ

برابرآ کے بڑھ سکتا تھااور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔

تفیروں میں یہ بھی ہے کہ سیمان الطابی کے اشکر پڑنے کا میدان منوا فرسخ بعن تین سو میل لمبااور منوا فرسخ چوڑا تھا۔ بچیس فرسخ جو و کے اشکر کے واسطے اور اُتنا ہی وحثی جانوروں کے لیے، اور ایک مقدار چڑیوں کے واسطے اور اُتنا ہی وحثی جانوروں کے لیے، اور ایک ایک فرسخ تک رہنی فرش بچھا کر بھی میں تخت رکھا جاتا تھا، اور رؤسا اور شرفاء اُن کرسیوں پر بیٹھتے تھے جو تخت کے گردا گر دخیس نہوا اُس فرش کو اُٹھاتی، دِن بھر میں مہینہ بھرکی راہ لے جاتی ۔ایک دن ولایت شام سے یمن کی طرف جاتے تھے۔۔۔

## حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَإِدِ النَّمُلِ قَالَتَ نَمُلَةً يَأَيُّهَا النَّمُلُ ادْخُلُوا

يهال تك كرآئ چيوني كى وادى بر ـ بولى ايك چيوني كر" أے چيونيو الكس جاؤا يے

#### مَسْكِنَاكُمُ لَا يَحْطِمُ عَلَيْهُ سُلِيَانَ وَجُنُودُهُ وَهُولِا يَشْعُرُونَ ١٠٥

این سوراخ میں، کہ کیل ندؤ الیں تمہیں سلیمان اور اُن کا سارالشکر، انجانی میں "

(یہاں تک کہ آئے چیونی کی وادی پر) یعنی جنوبی طائف میں جو وادی ہے اُس کے نیچے نیچے آئے تھے، تو (بولی ایک چیونی ) جو تمام چیونیٹوں کی سر دارتھی ، (کہ اُسے چیونیٹو اِنگس جا وَاسپنے اسپنے اسپنے اسپنے موراخ میں ،کہ ) کہیں (بچل نہ ڈالیس تمہیں سلیمان اور اُن کا سارالشکرانجانی میں)۔۔الفرش۔ یتم یہاں نہ تھہر وکہ روندی جاؤ۔

روایت ہے کہ ہُوانے تین میل کے فاصلے سے یہ بات سلیمان النظینی کان میں پہنچائی ۔۔۔الحاصل ۔۔۔حضرت سلیمان نے تین میل کے فاصلے سے چیونی کی آوازی لی ،اور اِس سے مجمعی زیادہ جیرت کی بات بیہ کہ چیونی نے تین میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان کے شکر کو میں ہے کہ چیونی نے تین میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان کے شکر کو میں گاؤن کے آن کے آیا گاؤن کے آیا ہوں اُن کے شکر کی کھڑت کو مجمعے لیا۔

اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ اگر قادرُ طلق سنانا اور دکھانا جا ہے، تو ایک چیونی کو بھی محیر العقول ساعت وبصارت سے نوازسکتا ہے، چہ جائیکہ انبیاءِ کرام اور خدا کے مجبوبین۔اس لیے کہ ایسوں کو دُور کی سنادینا۔۔یا۔دُور کی دکھا دینا اُس رہِ قدیرے لیے کیامشکل ہے؟۔۔القصہ۔۔ جب چیونی کی بات ساعت فرمائی۔۔۔

### ڵٵ۫ڒ۫ؠڹڎؙۼڹٲڟۺڔؽٵٲۅؙڵڒٲۮ۫ڹػؾٛؖ؋ٛٲۯڵؽٳٝؾؽؠٚؽڛڶڟڽڞؠؽڔ<sup>®</sup>

ضروراً سے خت سزادوں گا، یاذئجی کرڈالوں گا، یاوہ لے آئے میر سے اسٹے کوئی روش وجہ وجے ۔۔۔۔۔

(ضروراً سے سخت سزادوں گا)۔ اُس کے پُر نوچ کراُ سے دھوپ میں ڈال دوں گا ۔۔یا۔۔ اُس کے جوڑے سے جدا کر دینے کا تھم کروں گا، تا کہ اکیلا اور تنہا ہوجائے ۔۔یا۔ اُس کے مخالف جانوروں کے ساتھا اُسے پنجرے میں رکھوں گا۔۔یا۔ اپنی خدمت سے نکال دوں گا۔۔(یا)۔۔ پرندوں کی عبرت کے واسطے اُسے (ذرئے بی کرڈ الوں گا)۔ (یا وہ لے آئے میرے پاس کوئی روشن وجہ) اور کھلی ہوئی دلیل اِس بات پر کہ اُس کے غائب ہونے کا کیا سبب تھا؟

## فتكت غير بجيد فقال احطت بمالفرخط به وجئثك

چنانچة كياوه ذرادىرىيى، پھرعرض كى كە ميں نے دىكھ لياجس كوآپ نے نہيں ديكھا، اور ميں لايا ہوں

#### ؈ٛڛؘؽٳؠڹؽٳڲڣؿڹ۞

شہرسبائے بیٹنی اطلاع 🖜

(چنانچة گياوه ذرادير ميس)، توسليمان التيكنين نے اُس پرغصه كرناشروع كيا، (پھر) بُد بُد كا بِنَا عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

وہ خبر سے کہ ہُوامیں ایک ہُر ہے میری ملاقات ہوئی، کہ وہ اُس ملک کا تھا۔ اُس نے اسپنے بادشاہ کی عظمت اور وہاں کی ہُوا کی خوبی بیان کی۔ اُسے دیکھنے کی آرز وکر کے میں گیااور دی کیے آیا۔
سلیمان التیکی کی سنے بوجھا کہ اُن کا بادشاہ کون ہے؟ اور دین کیا ہے؟ اور رعیت کیسی ہے؟ ہُر ہُد نے کہا۔۔۔۔

## ٳڹٛۮڮڽؙڞ۠ٳڡٚڒٳڠ۫ؾؠڵڴۿ؞ۅٲڎؾؽٟڡٛ؈ٛڰڸۺؽ؞

میں نے پایا ایک عورت کوجوان پر بادشاہی کرتی ہے، اور دی گئی ہے ہر چیز سے پھھ نہ کھے،

وَلَهَا عُرْشُ عَظِيْرُ ﴿

اورأس كاتخت برا ہے

(میں نے پایا ایک عورت کوجوان پر بادشاہی کرتی ہے) جس کا نام بلقیس ہے، (اور) وہ (دی گئی ہے ہر چیز سے پچھانہ پچھ) جو بادشاہوں کے کام آتی ہیں، (اوراُس کا تخت برواہے) اس کی نسبت کر کے ۔۔یا۔ بادشاہوں کے کھافا ہے۔

روایت ہے کہ بین گزیے تین گزی۔یا۔ اسی میں گزیے اسی میں گزیموض اور بلندی اُس تخت کی تھی ، جوسونے جاندی سے بنایا گیا تھا اور جواہرات سے جڑاؤ تھا۔

### وَجِنَ أَنْهَا وَقُوْمُهَا لِيسَجُنُ وَنَ لِلشَّنْسِ فِنَ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ

اور میں نے اُسے یا یا اور اُس کی قوم کو کہ مجدہ کرتے ہیں سورج کا بمقابلہ اللہ کے ، اور بھلالگادیا اُن کی نگاہوں میں

### الشيطن اعالم فصدهم عن السّبيل فهولا يهتدن ف

شیطان نے اُن کے کرتو توں کو ،توروک دیا اُنہیں راہ سے ،تو وہ راہ ہیں پاتے "

(اور میں نے اُسے پایااورائس کی قوم کوکہ) نادانی کی وجہ سے (سجدہ کرتے ہیں سورج کا)
اورائے پوجے ہیں (ہمقابلہ اللہ) تعالی (کے)،اس لیے کہ آراستہ کردیا ہے (اور بُعلا لگادیا ہے اُن
کی نگاہوں میں شیطان نے اُن کے کرتو توں کو)، یعنی آفتاب کی پرستش اور سارے کرے کام۔ (تو
روک دیا) اور بازرکھا شیطان نے (انہیں راہ سے، تو وہ راہ نہیں یاتے) طریق حق کی شیطان کے

بہکانے کی وجہ سے ۔ تعجب وحیرت ہے اُس قوم پر کہ بیتال وشعور ہوتے ہوئے۔۔۔

## الايسجان والذوالان يخرج الخاع في السلوت والارض ويعكم

كيون نبيں بحدہ كرتے اللّٰدكا؟ جونكالے چھپى چيزوں كوآسانوں اور زمين ميں ، اور جانے

#### مَا تُحُفُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ @

جوتم جصيا وُاور جو ظامِر كرو

(کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ) تعالی (کا؟ جو) ایبا قادرِ مطلق ہے کہ (ٹکالے جھی چیزوں کو سانوں اور زمین میں) ۔ بعنی مینہ کے قطرے آسان میں ظاہر کرتا ہے اور اُگنے والی چیز زمین سے نکالتا ہے۔ (اور جانے جوتم چھیاؤ) اپنے دِلوں میں (اور جو ظاہر کرو) اپنی زبان اور اپنے کردار سے ۔ الفرض۔ مخلوقات جو کچھ بوشیدہ اور ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔

#### اللهُ لَدَالهُ الدَّهُ وَرَبُّ الْعَرِيشُ الْعَظِيْرِينُ

الله نہیں ہے کوئی معبود ، مگروہی عرشِ عظیم کارب ہے ۔

(الله) تعالیٰ ہی وہ خدائے برحق ہے کہ (نہیں ہے کوئی معبودِ) حقیقی، (گمروہی) جو (عرشِ

عظیم کارب ہے) اور اُسے بیدا فرمانے والا ہے۔ وہ عرش جوکری کو گھیرے ہے اور کری نے گھیرا ہے۔ آسانوں اور زمینوں کو ہتو بلقیس کے تخت کی بڑائی اُس تخت کی بڑائی کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔

یہ امام اعظم کے قول کے مطابق آٹھواں سجدہ ہے۔ اس سجدہ کو سرخفی کا سجدہ کہتے ہیں اور سجدہ کرنے میں اور سجدہ کرنے ہیں اور سجدہ کرنے میں اختلاف ہے۔ بعضے ما انتخابی پر سجدہ کرتے ہیں اور بعضے دہ العمیٰ میں

جرہ رہ برے میں جہدی، میں سے سے سے میں میں میں جو برہ رہ برے بیں روسے رہے ہمہر ا**لعظیٰج**وییڑھ کر۔روایت ہے کہ جب ہُد ہُدا بنی بات یوری کر چکا ،تو حضرت سلیمان نے۔۔

## قَالَ سَنَنْظُرُ اصَدَقْتَ امْرُكُنْتَ مِنَ الْكُنْ بِينَ ﴿ الْخُمَاتُ بَكِتْ بِي

فیصلہ کیا کہ"بہت جلدہم و مکھ لیتے ہیں کہ تُو سے بولا، یا جھوٹا ہے۔ میرایہ فرمان لے کرجا

#### هْ فَا فَالْقِهُ إِلَيْهِمُ ثُمَّ وَكُلَّ عَنْهُمُ فَانْظُرُمَا ذَا يَرُجِعُونَ

اوراُن کی طرف ڈال دے، پھراُن ہے ہٹ کرد مکھ، کہ کیا جواب میں کرتے ہیں "

(فیصله کیا که بهت جلد ہم و مکھ لیتے ہیں کہ تو سے بولا۔۔یا جھوٹا ہے)۔ پھرسلیمان القلیلا'

نے نامہ لکھا اور بُر بُر سے کہا کہ (میرایہ فرمان کے کرجا اور اُن کی طرف ڈال دے، پھر اُن سے جب کرد کھے کہ کیا جواب میں کرتے ہیں۔ حسب حکم سلیمانی بُر بُر نامہ چونج میں کرتے ہیں)، یعنی نوشتہ کے جواب میں باہم کیونکر رجوع کرتے ہیں۔ حسب حکم سلیمانی بُر بُر نامہ چونج میں لے کرآیا اور جس جماعت میں بلقیس تخت پر بیٹھی تھی اور ارکانِ سلطنت حاضر سے تخت کے اوپراڑنے لگا۔ لوگوں نے اُس کی طرف دیکھا تو اُس نے نامہ ڈال دیا۔ اور ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ بلقیس اپنے خلوت خانہ میں چت لیٹی تھی اور دروازے بند سے ۔ بُر بُر ایک روثن وان میں سے اندر آیا اور نامہ اُس کے سینہ پر ڈال دیا۔ بلقیس اچھل پڑی اور نامہ اُس کی طرف مقوجہ اور تکم دیا کہ ارکان بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سب حاضر ہوئے ، نامہ ایک طرف رکھ کر اُن کی طرف متوجہ

# قَالَتُ يَأَيُّهُا الْمَكُوا إِنِّي الْقِي إِلَى كُنْكُ كُرِيمُ الْمُكَوَّا إِلَى الْمُكُولِيمُ الْمُكَا الْمُكُولِيمُ الْمُكَا الْمُكُولِيمُ الْمُكَا الْمُكُولِيمُ الْمُكَا الْمُكَالُقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُكَالِيمُ اللّهُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِمُ اللّهُ الْمُكَالِمُ اللّهُ الْمُكَالِمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الل

(ملکہ سبا) اُن ارکانِ سلطنت ہے (بولی، کہ اُے در بار کے مردارو! میرے پاس ایک معزز تحریر ڈالی گئی ہے)۔

اُس تحریر کومعزز بزرگ اور کریم اِس لیے کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک بزرگ پیغمبری بھیجی ہوئی ہے۔ یا۔ اِس سب سے کہ وہ نوشتہ ایک پرندہ لایا تھا اور یہ بجیب وغریب بات تھی۔ یا۔ اِس سبب سے کہ نامہ پر مہرتھی۔ یا۔ اِس وجہ سے کہ اِس میں پچھ ملک وسلطنت کی طمع تو تھی نہیں، بلکہ مالک الملک جل شانہ کی طرف بُلا نے والا تھا۔ یہ بھی بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اُس نامہ کا مضمون خدا کے نام کے ساتھ شروع تھا، تو وہ نامہ سب ناموں سے زیادہ بزرگ ہوا۔ غرض کہ بلقیس نے کہا کہ نامہ میرے پاس آیا ہے۔ ارکان سلطنت نے زیادہ بزرگ ہوا۔ غرض کہ بلقیس نے کہا کہ نامہ میرے پاس آیا ہے۔ ارکان سلطنت نے پوچھا، یہ س کی طرف سے ہے۔۔۔۔

إِنْهُ مِنْ سُلَيْلُنَ وَإِنَّهُ بِسُواللهِ الرَّحَلِنِ الرَّحِيْرِ فَالْالْكُو الرَّحِيْرِ فَالْالْكُو الرَّحِيْرِ فَالْالْكُو الرَّحِيْرِ فَالْمُوالِكُو الرَّحِيْرِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْرِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْرِ فَالْمُوالْمُ الْمُولِيَّةِ الْمُؤْمِنُ الرَّحِيْرِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْرِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدِ فَالْمُوالْمُ المُوالْمُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدُ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدُ فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّوْمِيْدُ فِي الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدِ فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الرَّحِيْدُ فَالْمُؤْمِ الرَّحِيْدُ فَالْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْ

اور بیسلیمان کی طرف ہے ہے، اور اِس کامضمون ہے کہ "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، بیکہ مجھ پرنہ بردھو،

#### وَأَوْنَ مُسْلِمِينَ

اورمیرے پاس حاضر ہونیاز مندہوکر"

(اور) إسے کس نے بھیجا؟ ملکہ سباء نے جواب دیا، (پیسلیمان کی طرف سے ہے اوراس کا مضمون) پر (ہے کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم)، شروع ہے اللہ مہر بان بخشنے والے کے نام کے ساتھ (بیہ کہ بھی پر نہ بڑھو)، لیمنی بھی سے بڑے نہ بنواور میرے سامنے گردن اونچی نہ کرو، (اور میرے پاس حاضر ہو نیاز مند ہوکر)، لیمنی فر ما نبر دار ہوکر۔ وہ لوگ جب نامہ کے مضمون سے مطلع ہوئے اور دیکھا کہ عبارت چست اور مختفر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے معنی پیدا کرتی ہے، تو سب پریشان حال ہوئے اور گھبرا گئے، نو ملکہ۔۔۔

قَالَتَ يَايُهَا الْمَكُوا أَفْتُونِي فِي آفِي مَا كُنْتُ فَاطِعَةُ آمَرًا

بولی آے چودھریو!" بتاؤ مجھے میرے اِس معاملہ میں ، میں نے کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ ہیں کیا ،

حَتَى تَشْهُالُونِ ۞

يهان تك كهتم لوك حاضر بو"

Marfat.com

ي ري (بولی آے چودھر یو!)، وہ تین سوتیرہ بڑے آدمی ارکانِ سلطنت میں سے تھے، اُن میں کا ہرایک دی اُری اُری کی کا افسر تھا۔ بلقیس نے اُن سب کوجمع کرکے کہا، کہ (بتاؤ مجھے میرے اِس معاطع میں)۔ جو بات میرے تق میں صلاح کی ہواور کی ہوکہو۔ بیتو تم جانتے ہی ہوکہ (میں نے کسی معاطع کاقطعی فیصلہ نہیں کیا یہاں تک کہم لوگ حاضر ہو)، یعنی بے تہمارے حاضر ہوے اور بغیرتم سے مشورہ لیے میں کوئی کا منہیں کرتی۔

### قَالْوَا عَنْ أُولُوا قُولُوا تَأْولُوا بَأْسِ شَيْدِيدٍ وَالْاَمْرُ إِلَيْكِ

سب بولے کہ ہم زوروا لے اور بخت جنگجو ہیں۔۔۔ اور فیصلہ تمہارے سپر د ہے،

#### فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

توتمهمیں اختیار ہے جو تھم دے دو"

(سب بولے کہ ہم زوروالے اور شخت جنگجو ہیں اور فیصلہ تمہارے سپر دہے، تو تمہیں اختیار ہے جو حکم دے دو)۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ بیلوگ لڑائی پرآ مادہ ہیں، توبیہ بات ببندنہ کی اور بولی کہ لڑنا ہم کو صلحت نہیں، اس لیے کہ جنگ میں فتح وظلست دونوں ہی کے امکان ہیں۔اب اگر بالفرض وہ غالب آئے تو ہمارا ملک ومال تلف ہوتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔وہ۔۔۔

#### قَالَتُ إِنَّ الْمُكُوكِ إِذَا دَخَلُوا ثَنْ يَكُ أَفْسُ وُهَا وَجَعَلُوٓ الْعِرْقَ

بولی کہ ہادشاہ لوگ جب داخل ہوئے کسی آبادی میں تو اُلٹ بلیث دیا اُسے، اور کرڈ الا آبادی کے عزت

#### اَهُلِهَا آذِلَةُ وَكَاللَّكَ يَفْعَلُون ۞

والوں کوذلیل ،اوریمی کرتے رہتے ہیں •

(بولی کہ بادشاہ لوگ جب داخل ہوئے کسی آبادی میں تو اُلٹ بلیٹ دیا اُسے، اور کرڈ الا آبادی کے عزت والوں کوذلیل)، یعنی انہیں قید کر کے بے قدر کر دیا اور اُن کی بہتی کو لُوٹ کر تناہ وہر باد کر دیا۔ (اور) غالب ہونے والے سلاطین مغلوبین کے ساتھ (بہی کرتے رہتے ہیں)۔ اہذا۔ غیظ وغضب سے کام ندلو۔۔۔۔

#### وَإِنَّ مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهِدِيَّةٍ فَنْظِرَةً كِمْ يَرْجِعُ الْمُرْسِكُونَ ٥

اور میں تو بھیج رہی ہوں اُن کی طرف ایک تحفہ، پھردیکھتی ہوں کہ کیا جواب لاتے ہیں قاصد " (اور) سنو! کہ (میں تو بھیج رہی ہوں اُن کی طرف ایک تحفہ، پھردیکھتی ہوں کہ کیا جواب

لاتے ہیں قاصد)۔اس داسطے کہ اگر سلیمان نے میراہدیة بول کرلیا،تو وہ بادشاہ ہیں اور نہیں تو پیغمبر۔

روایت ہے کہ بلقیس نے پانچ سو غلاموں کولونڈیوں کے کپڑے اور زیور بہنائے اور پہنائے اور پر بہنائے اور پانچ سو کونڈیوں کے کپڑے اور سے آراستہ کیا۔ اور سونے کی ہزار اینٹیں اور ایک تاج موتی اور یا قوت سے جڑاؤ اور کسی قدر مشک وعنر اور ڈبااس میں موتی اور کوڑیاں تھیں، یعنی ایک قسم کا چھوٹا سکھ جو پُر انے زمانے میں ادنی سکہ کا کام بھی دیتا تھا۔ موتی کا سوراخ نہیں نکالا گیااور کوڑیوں کے سوراخ میڑھے نکالے گئے۔

منذرابن عمرو کے ساتھ ایک اُور بڑے آدمی کو اپنی قوم میں چھانٹ کر بھیجنے کے واسطے مقرر کیا اور کہد دیا، اُے منذر! خوب احتیاط کرنا۔ اگر حضرت سلیمان غضب کی نظر سے تیری طرف دیکھیں، توسمجھ لینا کہ بادشاہ ہیں اور اگر خوشی اور خوش خوئی کے ساتھ تجھ سے بات کریں، توسمجھ لینا کہ پیغمبر ہیں۔ اور اُن کی نبوت پر دوسری دلیل ہیہ کہ غلاموں اور لونڈ یوں میں تمیز کرلیں گے۔

ہُد ہُد تمام کارروائی س کرسلیمان النظیفی کے ہاں پہنچ گیااور تمام ماجراعرض کرویا۔آپ نے تھم فر مایا کہ ایک میدان میں اٹھارہ میل کا ایک احاطہ تیار کر دجس کا فرش سونے چاندی کا ہو،اوراُس میدان کے اِرد گر دویوار کھینچوجس پرصرف سونا چاندی ہواور حسین ترین دریائی اور جنگلی جانور لائے جائیں۔دریائی جانور بنقش پانگ مختلف رنگ کے لائے گئے اور میدان کے دائیں بائیں باند ھے کا تھم دیا گیا۔

جتات نے آنا فانا بیکام سرانجام دیا۔ اُس میدان کے درمیان میں آپ نے اپنا تخت
بچھایا۔ آپ کے اِرد کر دکرسیاں بچھائی گئیں۔ چار ہزار کرسیاں آپ کے وائیں اور چار
ہزار ' کرسیاں آپ کے بائیں بچھائی گئیں۔ پھر کئی میلوں تک جتات صف بستہ کھڑے
ہوئے۔ ایسے ہی انسانوں، جانوروں، درندوں اور وحشیوں وغیرہ کی صفیں کھڑی کی گئیں،

اور پرندے أو پر سے سابیہ کیے ہوئے تھے۔

۔۔الغرض۔۔ بیالی مجلس قائم ہوئی کہ چٹم فلک نے ہزاروں سال میں نہ دیکھی ہوگی۔

جب بلقیس کے نمائندے اُس میدان میں پہنچ، تو مبہوت ہوگئے کہ یہاں تو سونے اور چاندی پرسلیمان النظینی کے جانور پیشاب کررہے ہیں۔۔ چنا نچہ۔ اُنہیں خیال گزرا کہ اِس معمولی پونجی کو واپس لے جائیں، کیونکہ استے بڑے خزانے کے سامنے اُن کی پونجی کس کام کی؟ یوں بھی جن کا میدان سونے سے پُر ہواُن کے یہاں سونا ہدیہ لے جانا حماقت ہے۔ پھر سوچا کہ ہمیں اِس تھوڑی ہی پونگی سے شرمساری کا ہے کی ہمیں تو اپنی ملکہ کا تھم پورا کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی ملکہ کی فر ما نبر داری ضروری ہے۔ اب اگر حضرت سلیمان کہیں گے کہ واپس لے جاؤ، تو آنہیں کے تھم سے واپس لے جائیں گے۔

جب نمائندگان نے جِتّات وشیاطین کی ڈراونی شکلوں اوراُن کی کثر ت کودیکھا،تو گھبرا كے۔ جنّات وشياطين نے كہا بلا خوف وخطر چلے چلو۔ جب سليمان التَليْيُلا كے دربار ميں يہنيے، تو حضرت سليمان التيكني نے برتياك خير مقدم كيا اور كہا كيالائے ہو؟ منذرنے آگے بر حکر بلقیس کا پیغام سنایا اور ساتھ ہی اس کا مکتوب بھی سلیمان التَکلِیّاکا کو پیش کر دیا۔ جب خطية هاتو فرماياموتيول كاوُبه لا وُـدوْبه پيش كيا گيا، تو فرمايا إس ميں پيش بهااور فيمتى موتى ہيں جن كاسوراخ نبيس نكالا كياب اوركوڑياں ہيں جن كےسوراخ نيڑھے نكالے كئے ہيں۔ ممکن ہے آپ کو اِس کاعِلم جبرائیل التکلینالیٰ کے خبر دینے سے ہوا ہو۔ یا۔ بُد بُد کے ذریعے، جبیہا کہ قصے کاسیاق بتاتا ہے۔حضرت سلیمان نے جِتّات اور انسانوں کو بُلا کر يو چھا كەموتيول اوركوڑيول كے ساتھ كيا كياجائے۔انہوں نے لاعلمی ظاہر كى۔ پھرشياطين کوئلا یا دہ بھی اُس ہے بے خبر تھے،صرف بیہ بتایا کہ دیمک کوئلا وُ وہ کچھ خبرر تھتی ہے۔ آپ نے دیمک سے بوجھا،تو اُس نے بال منہ میں لیا اور موتی میں سوراخ کر کے دوسری طرف نکل گئے۔آپ نے اُس سے کہا کہ تو منہ مانگاانعام مانگ،عرض کی میرارزق درختوں میں مقرر فرماد بیجیے۔ اُسی روز سے اُس کا رزق درختوں میں مقرر ہوگیا۔ اُس کے بعد کوڑیوں كے سوراخ كے متعلق يو جھا، تو عرض كى مجھے أس كے متعلق معلوم نبيں ۔ سفيد كيڑے نے اُٹھ کرعرض کی کہ بیڈیونی میرے ذمہ لگاہے۔آپ کی اجازت سے سفید کیڑے نے تا کہ منه میں لیا اور کوڑی میں داخل ہوکر دوسری طرف سے نکل آیا۔

آپ نے اُس سے بھی فرمایا کہتم کیا جا ہے ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ میرارزق بھلوں میں مقرر فرما ہے۔ اُس روز سے اُس کارزق بھلوں میں مقرر ہوگیا۔ اُس کے بعد آپ نے تاگے

کے دونوں سِروں کو پکڑ کر مُہر لگا کرنمائندگان کو واپس کردیا۔اُس کے بعد حضرت سلیمان النکینے کا نے پانی طلب کیا اور کنیزوں اور غلاموں کو حکم فرمایا، کہ گردوغبار سے اپنے چہرے پانی سے صاف کرلو۔اس طرح سے آپ اپنی پر کھ بتانا چاہتے تھے، کہ اُن میں غلام کون ہیں اور کنیزیں کون۔

۔۔ چنانچ۔۔ کنیروں نے برتن سے پانی لے کر ہاتھ پر رکھا، پھر منہ دھود یا اور غلاموں نے برتن ہی سے پانی لے کر ہاتھ ہوگیا کہ کنیزیں کون ہیں اور غلام کون ہیں۔ برتن ہی سے پانی لے کر منہ دھویا۔ اِس سے واضح ہوگیا کہ کنیزیں کون ہیں اور غلام کون ہیں۔ پھر ہدیدوا پس کر دیا۔ یہ بھی اس لیے کہ بھیس نے کہاتھا اگر ہدید لیں گے، تو بادشاہ ہیں۔ پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں بادشاہ سے ہم نبٹ لیس گے۔ اگر ہدیدوا پس کر دیں ، تو پھر نبی ہیں۔

## فَلَتَاجَاءَسُلَيُلُنَ قَالَ الْمِتُ وَنِي بِمَالِ فَمَا الْمِنَ اللَّهُ خَيْرً

چنانچہ جب آیا قاصد سلیمان تک ،انہوں نے کہا کہ "کیامیری مدد کرتے ہومال سے؟ توجودے رکھاہے مجھے اللہ نے ،وہ بہتر ہے

#### مِمَّا اللَّهُ عِلَى انْتُوبِهِ بِيَرِكُمُ تَقْرُحُونَ @

اُس ہے جوتم کودے دیاہے، بلکہ تم لوگ تواپنے اِس تحفہ پر اِتراتے ہوں

ارْجِعُ النَّهِمُ فَكَنَاتِينَهُمُ وَجُنُودِ لا فِيلَ لَهُمُ مِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمُ اللَّهُمُ مِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمُ

واپس لے جاؤ اُن کی طرف،اب ہم لائیں گے اُن کے پاس ایسے شکر کہ مقابلہ نہ کرسکیں وہ جن کا ،اور ہم ضرور نکال دیں گے

مِنْهَا آدِلَةٌ وَهُمُ طَعْرُونَ۞

ا نہیں آبادی ہے ذکیل کر کے ، کہوہ دیے لیے ہیں "

(واپس لے جادُ اُن کی طرف) اور اُس گروہ سے کہددو، کدا گراطاعت کرتے ہوئے نہیں آتے ہو، تو پھر (اب ہم) ہی (لائیں گے اُن کے پاس ایسے نشکر کہ مقابلہ نہ کرسکیں وہ جن کا) ، کمالِ قوت اور کثرت کی وجہ سے طاقت اُسکی نہ ہوگی اُن کو اُن نشکروں کے ساتھ۔ (اور) پھر (ہم ضرور نکال دیں گے انہیں آبادی سے ذلیل کرکے)۔ صاف نظر آئے گا (کہ وہ دبے لیے ہیں)۔ الحقر۔ وہ قید کرلیے جائیں گے اور ذلیل وخوار ہوں گے۔

منذر چرااورسباحوال بلقیس سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے، ی سمجھ گئی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، اور ہم سے اُن کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہ کرسلیمان النظیفیٰ کی طرف ایک قاصد بھیجے دیا اور عرض کی ، کہ اپنے سرداروں کو لے کرحاضر ہور ہی ہوں ، جو آپ کا حکم ہوگا اُسے ہم بجالا کیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔ القصہ۔ بلقیس نے سامانِ سفر کیا اور اپنا تخت گھر میں خوب احتیاط سے رکھ کر اُس پر نگہبان مقرر کر دیا اور مکان کے دروازے پر قال لگا کر کنجی اپنی رکھی اور شکر سمیت حضرت سلیمان النظیفیٰ کے تخت گاہ کی طرف متوجہ ہوئے ، اور ۔۔۔

## قال لَا يُعَالَى الْمُكُوِّ النَّهُ مُن اللَّهُ النَّهُ مَن اللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِقُلْ النَّالِي النَّا النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلُ النَّالِقُلْ النّلِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النّلِي النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِقُلْ النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النّ

تعمدیا کہ آے میرے دربار ہواتم میں کون ہے جولے آئے اُس کا تخت بہل اِس کے کہوہ گردن ڈالے آئیں؟"

(تعم دیا کہ اُے میرے دربار ہواتم میں کون ہے جولے آئے اُس کا تخت قبل اِس کے کہوہ میں کون ہے جولے آئے اُس کا تخت قبل اِس کے کہوہ میں دن ڈالے آئیں)۔

سیم اس کے دیا کہ اُن کو بذر بعد دی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہوکر آرہی ہے، لیکن وہ علی مناح ہیں اور وہ عجا تبات و بھنا چاہتی ہے جوسلیمان التکنی کا اللہ تعالی نے عطافر مائے ہیں اور وہ عجا تبات التہ تعالی کی عظیم قدرت اور سلیمان التکنی کی نبوت کی صدافت پر دلالت کرتے ہیں، تو سلیمان التکنی کی نبوت کی صدافت پر دلالت کرتے ہیں، تو سلیمان التکنی کی خواطت کے لیے وہ بہت بری سلیمان التکنی کی ہے، اور وہ ابھی میرے سامنے نہ بینے پائے کہ تخت یہاں آجائے۔

## قَالَ عِفْرِيتُ مِن الْجِن الْمَالِيكَ بِهِ قَبُلُ ان تَقُوْمَ مِن مَقَامِكَ

بولا ایک ہیکڑجن کہ میں اُسے لے آؤں گا ہل اِس کے کہ آپ اِس در بارے اُٹھیں۔

#### وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُوِيٌ آمِينَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُوِيٌ آمِينَ

اور بلاشبه میں اِس برقابور کھنے والا امانتدار ہول"

(بولاایک ہیکڑ) یعنی خبیث وسرکش (وحن ، کہ میں اُسے لے آوں گا بل اِس کے کہ آپ اِس ور بارے اُٹھیں )، یعنی آپ کی عدالت کے آخری وقت باراہ بجے سے پہلے۔

اُس جِن کے نام میں اختلاف ہے۔۔الغرض۔۔اس کا نام ذکوان۔۔یا۔۔کوذی۔۔یا۔
اصطحر تھا۔ یہ تمام جِنّات کا سردارتھا۔ یہ پہلے حضرت سلیمان کے ساتھ سرشی کر چکا تھا، بعد کو
تالع ہوا۔ یہ بہت بڑا قد آور تھا۔ وُور نے معلوم ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تاحدِ نگاہ
قدم رکھتا تھا۔۔الحضر۔۔اُس جِن نے حضرت سلیمان سے عرض کیا، کہ میں ابھی ابھی اکیلا
ہی وہ تخت لانے والا ہوں۔

(اور بلاشبه میں اُس) کے لانے (پرقابور کھنے والا) اور طاقت وقوت والا ہوں۔ اُس کا بوجھ الفانا میرے لیے مشکل نہیں اور ساتھ ہی ساتھ (امانت دار) بھی (ہوں)۔۔ چنانچہ۔۔ اُس میں جتنے جواہراورنفیس چیزیں ہیں چراوس گانہیں ،اور نہ ہی تبدیل کروں گا۔ جب سلیمان النظیفی لا نے فر مایا کہ مجھے اِس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔۔ تو۔۔

قَالَ الذِي عِنْكُ عِلْمُ مِنْ الْكِتْبُ اَنَا النِيْكَ بِهِ فَبُلُ اَنْ يُرْتُكُ فَالْمُ مِنْ كَرِيْ الْكِتْبُ النَّا النِيْكَ بِهِ فَبُلُ النَّ يُكْتُلُونَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جھکے آپ ک نگاہ۔ " توجب دیما اے کر کھا ہے سامنے، بولے کہ" بیمیرے پروردگار کافضل ہے۔۔ رلیک کو بی تا میک کو ایک کھی مرکمان شکر فالکہ ایکنگر لنفسہ کا رلیک کو کا کہا کیننگر لنفسہ کا

کہ مجھے جانبے کے شکر گزار رہتا ہوں یا ناشکری کرنے لگتا ہوں ،اور جوشکر گزار رہا،وہ شکر کرتا ہے اپنے نفع کو۔

وَمَنْ كُفَّ فَإِنَّ رَبِّي عَنِيٌّ كُرِيْجُ ۞

اورجس نے باشکری کی ، تو بلاشہ میرارب بے پرواہ کرم والا ہے " اورجس نے باشکری کی ، تو بلاشہ میرارب بے پرواہ کرم والا ہے " وحضرت سلیمان (بو لے وہ ، جن کے پاس نوشتہ کاعلم تھا)۔ بید حضرت آصف بن برخیا تھے ، جوحضرت سلیمان کے خالہ زاداور آپ کے وزیر اور کا تب تھے۔۔ بلکہ۔۔ بجی ن میں سلیمان التکلیفیٰ ' کی تربیت بھی انہی

کے سپردھی۔ بہت ہی ہے اور تعلیم یافتہ تھے۔ سابقہ کتب روز پڑھا کرتے تھے۔ وہ اسم اعظم جانے تھے جس کے ذریعہ وہ جو دُعا ما تگتے قبول ہوجاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان النظیے تالا کی مددو نفرت ہی کے ذریعہ وہ جو دُعا ما تگتے قبول ہوجاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان النظیے تالا کی مددو نفرت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، تا کہ وہ اُن کے ساتھ مل کرا حکام کتاب کا نفاذ کریں۔

اِس آیت میں کتاب سے مرادوہ کتابیں ہیں جوحضرت موی وحضرت ابراہیم علیمااللام پرنازل ہوئیں۔۔یا۔۔ اِس سے لوحِ محفوظ مراد ہے۔۔یا۔۔اسرارِ مکتومہ مراد ہیں ۔۔الغرض۔۔حضرت آصف نے عرض کیا۔۔۔

(كەملى لاؤن گاتىمارى ياس أسى قبل إس كے كەجھيكة ب كى نگاه)۔

حضرت سلیمان نے اُنہیں اجازت بخشی ، تو اُنہوں نے سجدہ میں جاکرکہا۔ یاخ یا قیوم۔۔ جسے عبرانی زبان میں 'اھیاا شراھیا' کہا جاتا ہے۔۔یا۔ یاذ والجلال والاکرام کہا۔ بہرتقدیر جب دُعاکی ، تو بلقیس کا تخت اپنی جگہ پرزمین میں ھنس گیااور بلک مارتے ہی حضرت سلیمان کے تخت کے سامنے زمین سے نکلا۔۔۔ایک قول یہ بھی ہے کہ تن تعالیٰ نے وہاں تخت کومعدوم کیااور سلیمان التکلیکی کی میں موجود کردیا۔

(توجب دیکھا اُسے) سلیمان النظی اُنے (کرکھا ہے سامنے)، تو (بولے کہ بیمیرے پروردگارکافضل ہے) تا (کہ مجھے جانچے) اور میری آز مائش کرے (کہ) کیا (شکر گزار رہتا ہوں یا ناشکری کرنے گلتا ہوں۔ اور جوشکر گزار رہا، وہ شکر کرتا ہے اپنے نفع کو)۔ اس واسطے کہ شکر کرنے سے ناشکری کی اپنے رب کی نعت کی، (تو بلا شبہ میرارب بے پرواہ) ہوگوں کے شکر اور جس نے ناشکری کی اپنے رب کی نعت کی، (تو بلا شبہ میرارب بے پرواہ) ہے لوگوں کے شکر اور ناشکری ہے، اور (کرم والا ہے) مستحقوں کو نعت دے کر۔ اِس کے بعد حضرت سلیمان نے۔۔۔۔

قَالَ كَكُرُوالْهَا عَرْشِهَا نَنْظُرُ اتَّهُتُلِ كَالْمُثَكِّرُوالْهَا عَرْشِهَا نَنْظُرُ اتَّهُتُلِ فَي المُثَكِّرُونَ مِنَ الّذِينَ

تھم دیا کہ 'اس کی دیکھی صورت بدل دو،اُس کے تخت کی ، دیکھیں کہ پہچانتی ہے میر مدو مرہ ۔ مد

لا يَهْتَنُ وَنَ ٠

ما انجان رہتی ہے۔

( تھم دیا، کہ اُس کی دیکھی صورت بدل دواُس کے تخت کی ، دیکھیں پہچانتی ہے کہ انجان رہتی

ہے) لین اُس تخت کے تعلق سے بلقیس کی جانی بہچانی شکل وہیئت کوتبدیل کردو۔ لیعنی اُس کے اُوپر کی چیز نیچا اور آگے کی بیچھے کردو۔ یا۔ اُس کے جواہر بدل دو۔ سبز کی جگہ سرخ اور سفید کے مقام پر زرد کردو۔ اِس طرح اُن کی آزمائش ہوجائے گی ، کہ وہ اُپنے تخت کو بہچان یاتی ہیں۔ یا۔ نہیں۔

## فكتاجاء ت قيل الهكذاء رشك كالت كالدهو وافتينا العلم

چنانچہ جب وہ آئی، پوچھا گیا کہ کیااہیا ہی تیراتخت ہے؟ "بولی،" گویایہ وہی ہے۔اور ہمیں آپ کاعلم

#### مِنَ تَبُلِهَا وَكُنَّا مُسُلِمِينَ ۞

ملے ہی ہو چکا ،اور ہم نیاز مند ہو چکے **۔** 

(چنانچہ جب وہ آئی) حفرت سلیمان کے پاس اور اُس کا تخت حفرت سلیمان کے تخت کے ساتھ سامنے رکھا تھا، تو اُس سے (پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہی تیرا تخت ہے؟ بولی کو یا بیوبی ہے ۔ یقین کے ساتھ نہ کہا، کہ بیتو وہی ہے۔ اس جہت سے کیمکن ہے کہ کوئی تخت ہوشل اُس تخت کے، اور بیکمالِ عقل کی وجہ سے تھا۔ نیز۔ کہا (اور جمیں آپ کاعلم) یعنی کمالِ قدرت الہی اور آپ کی نبوت کی صحت کاعلم اِس مجز سے کے مشاہدہ کرنے سے (پہلے ہی ہوچکا، اور جم نیاز مند ہو چکے)۔

# وصل هاما كانت تعب من دون اللي المهاكانت من فوير لفرين و من اللي المهاكانت من فوير لفرين في اللي المهاكانت من الله كانت من الله كانت من الله كانت من الله كانت و كانر قوم سي من الله كانت من الله كانت و كانر قوم سي من الله كانت من الله كانت و كانر قوم سي من الله كانت و كانر قوم سي من الله كانت و ك

(اورروك ركها نقا أس كوجسے بوجا كرتى تقى الله) تعالىٰ (كےمقابله ميں، بے شك وہ كافر

قوم ہے تھی)۔

یہ بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اظہارِ اسلام سے تاحال اُسے سورج پرتی نے روک رکھا تھا اطاعت سے۔ اس لیے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول رہی، چونکہ وہ کافروں میں رہتی تھی، یہاں تک کہ سلیمان النظی لا کے قبضہ میں آگئی، اب وہ دائرہ ایمان میں ہے۔ اُن کے تعلق سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہ قوم جدیہ سے ہیں، یعنی اُن کا نا نیمال قوم جن میں ہے اور ایسوں کے پیروں میں بال ہوتے ہیں۔ اِس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت سلیمان کے تھم سے ایک عالیشان اِس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت سلیمان کے تھم سے ایک عالیشان مکان تیار کیا گیا، اُس کی زمین سفید شفاف شفتے کی بنائی اور اُس کے شبحے پانی بھر کر اُس

میں مجھلیاں چھوڑوا دیں۔۔ جنانچہ۔۔اُس مکان کے حن میں پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان التکلیخ لا کا تخت اُس عالی شان مکان کے بچے میں بچھا کر بی بیلیس کو بُلایا، جب مکان کے دروازے پر پہنچیں۔۔۔

فيل لها ادْخُلِى الصَّرْحَ فَكَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وُكَتَفْتَ عَنْ سَاقِيهَا

اُ ہے کہا گیا، کہ صحن میں آؤ، توجب اُس نے وہ حن دیکھا، تو خیال کیا اُسے گہرایانی، اور کیٹر اُٹھایا اپنی دونوں پنڈلیوں ہے۔

قال الكافر مُن و المريدة فالت ربي الى ظلمت

سلیمان بولے کہ میکن ہے شیشہ جڑا ہوا'۔۔وہ بولی "بروردگارا! میں نے اندھیر کرر کھا تھا

نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلِيَهُ إِن اللهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿

این تن میں، اور میں نے گردن جھکادی، سلیمان کے ساتھ اللدرب العالمین کے لیے

تو آدمیوں ہی کے بیروں کے مثل ہیں۔اُس کودامن تھینجتے ہوتے دیکھ کرحضرت (سلیمان بولے کہ) اُے بلقیس! دامن مت تھینجی،اس لیے کہ بدیانی نہیں ہے، بلکہ (بیکن ہے شیشہ بڑوا ہوا۔۔۔وہ بولی

یروردگارا! میں نے اندھیر کررکھا تھا اپنے حق میں ) آفتاب ہوج کر۔ (اور میں نے گردن جھکادی

سلیمان کے ساتھاللہ) تعالی (رب العالمین کے لیے) جو پروردگار ہے سارے عالم کا۔

حضرت سلیمان النظیم کے متعدد مجزات دیکھ کربلقیس اُن کی نبوت پرایمان لے آئیں اور اُن کا جو پیغام تھا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرواُس کو مان لیا، اور اُن کو اپنی سابقہ زندگی پر تاسف اور ملال ہوا کہ اُنہوں نے سورج کی پر تنش میں اپنی عرضائع کی اور اب حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ تعالی پر ایمان لائیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا اب بلقیس پر یہ بات منکشف ہوگئ تھی، کہ اب تک وہ سورج کی پر تنش کرتی رہی تھی۔ اور سورج تو اللہ تعالی کی گلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور ہر چیز کا رب اللہ تعالی ہے جو واحد لا شریک ہے، مضرین کا اِس میں اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس سے خود نکاح کر لیا تھا۔ یا۔ اُن کا نکاح کس اور سے کرد ما تھا۔

المالية

وكقت أرسلنا إلى فتود أخاهم طبكان اعبث والله فإذاهم

اور بے شک بھیجا ہم نے شمود کی طرف اُن کی برادری کے صالح کوکہ" لوگوخدا کو بوجو،" تو اُس وقت وہ

### فريفن يختصرن

دوفرتے ہو گئے جھکڑا کرتے۔

اِس سورت مبارکہ میں تیسراقصہ حضرت صالح النظیفین کا ہے۔ جوقوم ہمود میں پیدا ہوئے۔
قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جوابیان والے حضرت ہود النظیفین کے ساتھ عذاب سے نجے گئے
سے، یقوم اُن کی نسل سے ہے۔ اُس کو عادِ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اُس کے قسوں۔۔۔
(اور) حالات کو بیان کرتے ہوئے تن تعالی فرما تا ہے، کہ (بے شک بھیجا ہم نے قمود کی طرف اُن کی برادری کے صالح کو)۔ اُن کا پیغام یہ تھا (کہ لوگو! خدا کو پوجو، تو اُس وقت وہ دو فرقے طرف اُن کی برادری کے صالح کو)۔ اُن کا پیغام یہ تھا (کہ لوگو! خدا کو پوجو، تو اُس وقت وہ دو فرقے

ہوگئے)جوآپس میں (جھٹواکرتے) رہے۔ اُن کے جھٹڑ ہے کاذکرالاعراف آیت ۵ے، ۴کیمیں موجود ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ "ان کی قوم کی متکبر سرداروں نے اُن کمزورلوگوں سے کہا، جواُن میں ایمان لاچکے تھے، کہ کیا تہ ہیں اِس پریقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اُس پرایمان لانے والے ہیں۔ متکبرین نے کہاتم جس پرایمان لائے ہوہم اُس کا کفر کرنے والے ہیں "۔۔ اِس پر۔۔

قَالَ لِقُوْمِ لِمُ تَسْتَحُهُ وَنَ بِالسِّيِّمَةِ قَبْلُ الْحُسَنَةِ

اُنہوں نے کہا کہ" اُے میری قوم، کیوں جلدی مجاتے ہو کرائی کی بھلائی سے پہلے،

#### لَوْلَا تَسْتَغُومُ وَنَ اللَّهُ لَعَكَّمُ عُرْحُمُونَ اللَّهُ لَعَكَّمُ عُرْحُمُونَ اللَّهُ لَعَكَّمُ عُرْحُمُونَ

کیوں نہیں مغفرت ما نگتے اللہ ہے، کہ تم رحم کیے جاؤ؟ " (اُنہوں نے) حضرت صالح نے (کہا، کدا ہے میری قوم کیوں جلدی مچاتے ہو اُدائی کی)
اور عذاب نازل ہونے کی (بھلائی) یعنی توبہ (سے پہلے)۔ تو (کیوں نہیں مغفرت ما نگتے اللہ) تعالیٰ
(سے)، تا (کہتم رحم کیے جاؤ) اور تم پر عذاب نازل نہ ہوتہ ہاری یہ ضد کھوٹی ہے کہ جب ہم عذاب
د کھے لیں سے، تو تو بہ کرلیں سے۔ عذاب کے بعد تم رہو ہے ہی کہاں، جوتو بہ کرلوسے؟

### قَالُوا اطَيْرُكَا بِكَ وَبِمَنَ مُعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللهِ

سب بولے کہ ہم نے مُراشکون لیا ہے تم سے ،اوران سے جوتمہارے ساتھ ہیں "، جواب دیا کہ" تمہاری بدشکونی اللہ کے قبضہ میں ہے،

#### بلَ انْتُورُمُ تُفْتَنُونَ @

بلكة م لوك فتنه ميس كرفقار كيه كئي هو"

(سب بولے کہ ہم نے بُرافگون لیا ہے تم سے اور اُن سے جو تمہارے ساتھ ہیں)۔ یعنی ہم نے تمہارے ساتھ ہیں)۔ یعنی ہم الاس نے تمہارے اور تمہارے ساتھ ور تہارے ساتھ والوں نے اسلام کی طرف بُلا نا شروع کیا ہے، ہم لوگ کلفت و محنت اور شدید مشقت میں ببتلا ہو گئے ہیں، اور ہمارے اندراختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ الحقر۔ ہم تم کو اور تمہارے ساتھوں کو اپنی قوم کے لیے منحوں سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح 'النظی ہیں' نے (جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ ) تعالی (کے قبضہ لیے منحوں سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح 'النظی ہیں' نے (جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ ) تعالی (کے قبضہ میں ہے) لیعنی جس سبب سے تمہارے ہاں شر آیا ہے وہ اللہ تعالی کی نقد ہر سے ہے۔ یا۔ ہم ہمارے اللہ ہیں، ان کے ہاں کھے ہوئے ہیں۔ اور اُس کا حکم از لی ابدی ہے جو کا سبب تو تمہارے گناہ ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں کھے ہوئے ہیں۔ اور اُس کا حکم از لی ابدی ہے جو میری وجہ سے تید مل نہیں ہوگا۔

'تقدیر کو طراحہ ہے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے، کہ جس طرح پرندہ تیزارُ تا ہے و لیے ہی
تقدیر تیزی سے گھیرتی ہے۔ جبی کہا جاتا ہے کہ ''نقد برمبرم سے کوئی شے تیز ترنہیں''
۔۔الغرض۔ تم پر جو صیبتیں آتی ہیں وہ کسی بدشگونی کا نتیجہ نہیں، (بلکہ تم لوگ فتنے میں گرفتار
کیے مجھے ہو) اور خیر وشر کے نزول سے آز مائش کیے جارہے ہو، تا کہ بھی دولت دے بھی غربت اور
مجھی سہولت دے، تو بھی مشقت ۔۔یا ہی کہ۔یتم عذا ب میں مبتلا کیے جاؤگے۔
میں مسل اُن کی ذال کے آب سے عاض میں مقومہ حتم دریاں میں گھی۔

بددراصل اُن کے بدفالی کے تول سے اعراض ہے، کہ واقعی بیہ جوتم مصائب میں گھر گئے موبیہ بدفالی سے بدفالی سے بدفالی سے بدفالی سے بلکہ تمہار ہے اعمال کی شامت ہے۔ قیمن تعمین رہے کہ اللہ تعالی میں اسے اور کون کھوٹا۔

اب آ مے اُن نو اشخاص کے اوصاف کا بیان آرہا ہے جو جمر کے علاقے میں جرائم کے ارتکاب سے فساد پھیلاتے تھے۔ یہی وہ نو بدبخت ہیں جنہوں نے اومنی کو مارنے کی کوشش کی اور جو قوم صالح میں بڑے سرکش انسان تھے، حالانکہ اُن کے اسلاف قوم کے برگزیدہ

لوگ <u>تھے۔۔الخضر۔ ح</u>ق تعالیٰ بیان ۔۔۔

## وكان في المَدِينَة رَسَعَة رَهُطِ يُفْسِدُ وَنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِّحُونَ®

اور منص شريس نو محض ، كه فساد ميات زيين مين اور در سنكى نه جا بيت

(اور)ارشادفرمارہاہے، کہ (منے) اُس (شہرمیں)جس میں حضرت صالح رہتے تھے (نو

فخض)۔

جن کے ناموں کے تعلق سے مختلف روایات ہیں۔ رہنو افرادا بسے تنصے جو ( کہ فساد مجاتے زمین میں )۔

"شهر" کی جگه" زمین فرمایا تا که معلوم ہوکہ اُن کا فساداً سی شهر تک محدود نه تھا، بلکه تمام علاقہ اُن کے شروفساد کی لبیٹ میں تھا۔ اِس سے معلوم ہوا کہ یہاں زمین سے مطلقاً زمین مراذبین، بلکہ ایک مخصوص علاقہ مرادبی۔

(اور) اُن فسادیوں کا حال بیتھا کہ سی طرح کی (در سکی نہ چاہتے)، بینی سی سی کی اصلاح کے روادار نہ تھے۔ انغرض فی فسادئی فساد اُن کا شیوہ تھا اور اصلاح کا نام ونشان اُس میں نہیں تھا۔
اب آگے اُن کے فساد کے بعض کارناموں کا بیان ہے۔ جب حضرت صالح النظیفی اُن کے فساد کے بعض کارناموں کا بیان ہے۔ جب حضرت صالح النظیفی اُن کے اُن سے کہا کہ اگرتم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹن کوئل کیا، تو تم پر تین دنوں کے اندرعذاب نے اُن سے کہا کہ اگرتم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹن کوئل کیا، تو تم پر تین دنوں کے اندرعذاب آ جائے گا اور تمہاری شکلیں بھی بدل جائیں گی۔۔اُس پر۔۔

قَالُواتَقَاسَمُوابِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَكَ وَاهْلَكُ ثُمَّ لَنَقُولَتَ لِوَلِيَّهُ مَا شَهِلَ كَا

انہوں نے اللہ کی شم کھائی، بولے کے "ہم ضرور شب خون ماریں مے اُن پر ،اور اُن کے اینوں پر ، پھر کہہ ویں مے اُن کے حقدار سے ،

مَهْلِكَ آهُلِهِ وَإِثَالَطْدِ قُونَ

کہم حاضرنہ ہے اُن کی ہلاکت کے وقت ،اورہم بالکل ہے ہیں "

(اُنہوں نے) یعنی اُن کی مجلس شوری کے بعض ممبروں نے (اللہ) تعالی (کی تسم کھائی) اور (پولے کہ ہم مغرور شب خون ماریں مجائن پراوراُن کے اپنوں پر) اور رات کے وقت اچانک دھاوابول کرائے اور اُس کے گھر والوں کو آل کردیں مے۔ پھر جب اُن کے حقد ارومتولی لوگ صالح التینی کا کا کے تقد ارومتولی لوگ صالح التین کے تقد اردمتولی لوگ صالح التین کے تقد اردمتولی لوگ صافح التین کے تقد اردے میں پوچیں میں رہے (پھر) ہم (کہددیں مے اُن کے حقد ادسے کہ ہم حاضر نہ متھے کے قبل کے بارے میں پوچیں کے اُن کے حقد ادسے کہ ہم حاضر نہ متھے

اُن كى بلاكت كوفت اورجم)اين دعوى بين (بالكل سيح بين)\_\_الغرض\_\_

### وَمُكُرُوا مُكُرًا وَمُكُرِّنَا مُكُرِّا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

اوروه على الني عال، اورجم نے نكالى الى تور، اور وه نه تا رسك

(اوروہ چلے اپنی چال اور ہم نے تکالی اپنی توڑ)۔ یعنی اُن کے مکر کی جزا اُن کودی ،اس طرح

يركهأن كے مركوأن كى ہلاكت كاسبب كرديا (اوروہ نة تاڑسكے)،اورانبيں أس كاشعور بھى نه ہوسكا۔

روایت ہے کہ حضرت صالح النظینی نے ایک مجدایک غارمیں بنائی تھی، را توں کو وہاں نماز پڑھتے تھے۔ وہ نووں آ دمی بولے کہ ہم پرعذاب آنے کا وعدہ تو تیں دن کے بعد ہے، تو ہم اِس سے پہلے ہی صالح النظینی کا کام کردیں، تو پہلی شب اُس کے اندر آ کر گھات میں میٹھے کہ جیسے ہی صالح النظینی آئیں، تو اُن کو آل کرڈ الیں۔ ناگاہ ایک پھراُن پر پھٹ پڑااور میں سے کو دیالیا اور غار کا منہ بند کردیا۔ وہ نو آدمی وہیں ہلاک ہوگئے اور باقی کا فرحضرت

جرائل التليفلاكي فيخ مدرد

## فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَانِبَهُ مَكْرِهِمُ ٱلْأَدَّرِّ فَهُو وَقُوْمُمُ أَجْمِينُ فَتِلْكَ

تود کھے لو، کہ کیسا ہواانجام اُن کی جال کا، بے شک ہم نے برباد کردیا اُنہیں، اور اُن کی ساری قوم کو چنانچہ یہ

### بْيُونَهُ مُ خَارِيكُ بِمَاظَلَمُوا إِنَّ فَيُ ذَلِكَ لَا يَثَوَّمِ لِيَعْلَمُونَ ®

اُن کے گھر ہیں گرے پڑے، بدلہ ہے اُس کا جواند هیر مجار کھا تھا۔ بے شک اُس میں ضرور نشانی ہے اُن کے لیے جوعلم رکھتے ہیں۔

(تود کیولوکہ کیما ہواانجام اُن کی جال کا، بے شک ہم نے برباد کردیا اُنہیں) کچھ کو غار میں (اور) باقی (اُن کی ساری قوم کو) حضرت جرائیل کی چیخ ہے۔ (چنانچے بیان کے گھر ہیں) زمین جر

میں۔انہیں دیکھوکہ کیسا (گریے پڑے) ہیں۔ بی(بدلہہائ) کاجواند عیرمجارکھا تھا)اور خدا کاشریک ریاست سے میں۔انہیں دیکھوکہ کیسا (گریے پڑے) ہیں۔ بیر(بدلہہائ) کاجواند عیرمجارکھا تھا)اور خدا کاشریک

تشہرارکھاتھا۔(بے شک) جو بچھ ہم نے توم شمود کے ساتھ کیا (اُس میں منرورنشانی ہے) اور عبرت

ہے(اُن کے لیے جوملم رکھتے ہیں) اوراُس کے سبب سے نفیحت مانتے ہیں۔

### دَاجِينَا الْذِينَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ®

اور بچالیا ہم نے اُنہیں جوایمان لائے اور خوف کھاتے تھے

(اوربچالیاہم نے انہیں جو) صالح النظیفی پر (ایمان لائے اورخوف کھاتے تھے) لیمی کفر اور گناہوں سے پر ہیز کرتے تھے۔ اِس سبب سے انہوں نے نجات پائی۔ اب اِس سورت میں مذکور حضرت لوط النظیفی کا قصد جو اِس سورت کا چوتھا قصہ ہے بیان فرمایا جارہا ہے۔۔۔۔

### وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُرْمِهُ أَثَاثُونَ الْفَاحِشَةُ وَأَنْتُمُ تُبُومُ وَنَ ®

اورلوط کو، جب کہ کہاا پی قوم کوکہ" تم لوگ آتے ہو بے شرمی پر،اورتم آنکھ رکھتے ہوں

(اور) ذہن میں عاضر کر لیجیے (لوط) کے واقعہ (کو جب کہ کہاا پی قوم کو، کہم لوگ) اُر (آتے ہوئے شرمی پراور) وہ بھی اِس حال میں کہ (تم آنکھ رکھتے ہو)،اورآپس میں کھلے عام لوگوں کو یہ بُر انی کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔یا۔اُس کام کے بُرے ہونے کاعلم وشعور رکھتے ہو،اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بُری اور بے شرمی کی بات ہے۔

## آبِتُكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ مَنْهُوكًا مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلَ أَنْمُ وَمُجْهَاوَنَ الْمِنْ أَنْمُ وَمُجْهَاوَنَ الْمُنْ أَنْمُ وَمُرْجَعُهُ وَلَيْ الْمِنْ أَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْجُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّ

کیاتم آتے ہوئر دوں کے پاس متی میں ، کورتوں کوچھوڈ کر؟ بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہوں۔

( کیاتم آتے ہوئر دوں کے پاس مستی میں) اپنی منکوحہ ( عورتوں کوچھوڈ کر ) جوشہوت

اُ تار نے کے واسطے بیدا ہوئی ہیں ، (بلکہ ) تجی بات تو یہ ہے کہ (تم لوگ جہالت کرتے ہو) ، لیمنی ایسے گروہ کے لوگ ہوائے کام کا انجام نہیں جانے۔

## فَمَاكَانَ جَوَابِ فَوْمِمْ إِلَّانَ قَالْوَآ أَخْرِجُوۤ اللَّ لَوْطِمِنَ قَرْبَيْكُمْ

تونة تفاأن كى قوم كاجواب بمرييه كه بوك كد" فكال دولوط كولوكول كوا بى آبادى سنة

#### المُهُوُ أَنَّاسُ يَتَكُلُّهُ رُونَ ١٥

ميلوك برسه پاك رہے ہيں"

(تونہ تفا اُن کی قوم کا جواب مربیکہ بولے نکال دولوط کے لوگوں کوا پی آبادی سے ایدلوگ برے یاک رہتے ہیں) لیمن اپنے کو پاکیزہ جانے ہیں اور ہم کونا پاک بیجھتے ہیں۔

فَالْجَيْنُ وَاهْلُكُ إِلَّا الْمُ إِنَّكُ فَكَارَا فِي الْعَارِينَ فَكَارَا فِي الْعَارِينَ فَكَارَ فِهَا مِن الْعَارِينَ

تو بچالیا ہم نے اُنہیں ،اوراُن کے اپنوں کو ،مگراُن کی عورت کہ نقد برکردی تقی ہم نے اُس کی کچھڑنے والوں کے ساتھ (تو بچالیا ہم نے انہیں اوراُن کے اپنوں کو ،مگراُن کی عورت) کیوں (کہ نقد برکردی تقی ہم نے اُس کی کچھڑنے والوں کے ساتھ ) باقی رہنے والوں میں سے جوعذاب میں مبتلا ہوئے۔

#### وَافْطُرُنّا عَلَيْهِمْ قَطُرًا فَسُاءً مُطُوّالْمُنْنَارِيْنَ

اور برسایا ہم نے اُن پرخوب ہی ،تو کیسی بُری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پ

(اور) بلا نازل ہونے اور مؤتفکات اُلٹ بلٹ ہوجانے کے بعد (برسایا ہم نے ان پر خوب بی) بچھر کی بارش، (تو کیسی مُری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر) جنہوں نے ڈرائے کو پچ نہ جانا۔ کہا ہم نے لوط التیکی کا کو کہ۔۔۔

قل المناوسلاعلى عباد والزين اصطفى الله خيراما ينفركون

تم کہدوکہ ساری حماللہ کا اور سلام ہے اُس کے بندوں پر جن کواس نے چنا "کیا اللہ بہتر ہے یا جس کووہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ اور شکر ہے خدا کا کا فروں کی ہلا کت پر (اور سلام ہے اُس کے بندوں پر جن کواس نے چنا)۔ یعنی برگزیدہ کرلیامعصوم کر کے اور بچایا ہے بُر ے کا موں سے اور نجات دی ہے عذا بول سے۔

اس سلسلے میں سی خی ترین بات یہ ہے، کہ اِس آیت میں حد کرنے کا تھم ہمارے بیغیر اللہ کو ہے، اس واسطے کہ جب تن تعالیٰ نے اِس سورت میں ایسے قصے بیان فرمائے جو کمال قدرت پر ولالت کرتے ہیں، جیسے حضرت موی النیکی کا قصہ اور جو بردی نشانیاں اور معجزے رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسے حضرت سلیمان کا قصہ اور جس میں دہمنوں کی ہلاکت اور دوستوں کی فتح ونصرت کا ذکر ہے، جیسے حضرت سالح اور حضرت لوط علیماالسلام کا قصہ اور اُن قصوں سے واقف ہونا بردی نعمت ہے۔ تو آنحضرت ملی اللہ تعالیٰ علید آنہ وسلم کوخدا کی حمد وشکر کا تھم فرما یا اور سلام کا مرثر دہ سایا برگزیدہ بندوں پر ، کہ دہ انہیاء علیم الله میں ۔یا۔ آنحضرت واللہ کے صحابہ کرام ہیں ۔یا۔ قرآن کر می پرایمان لانے والے اور اُس کی ہوایتوں کو عام کرنے والے ہیں ۔یا۔ سب سے کریم پرایمان لانے والے اور اُس کی ہوایتوں کو عام کرنے والے ہیں ۔یا۔ سب سے کریم پرایمان لانے والے اور اُس کی ہوایتوں کو عام کرنے والے ہیں ۔یا۔ سب سے

200

کے مسلمان ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ سلام والے وہ لوگ ہیں جن کا دِل لوث علائق اور جن
کا سرفکرِ خلائق سے خالی ہے۔ وہ لوگ آج تو واسطہ سے سلام سنتے ہیں اور کل قیامت کے
دن بے واسطہ میں گے، کہ فولگر میں گری کے میں کے اسلام سنتے ہیں اور کل قیامت کے دن بے واسطہ میں گے، کہ فولگر میں گری کر میں ہے۔

فکروشعورر کھنے والو! ابغور کرواور بتاؤی کہ (کیااللہ) تعالی (بہتر ہے یا) وہ، (جس کووہ لوگ شریک بناتے) ہیں۔قادِرومختار خدا بہتر ہے۔۔یا۔ باطل وعاجز معبود؟ جوخودا پے پرستاروں کے ہاتھوں ہی ہے گئے ہیں،اورابیا مجبور ہیں کہ اپنے وجود میں بھی اپنے پجاریوں کے مختاج ہیں۔



حَامِداً وَمُصَلِياً وَمُبَسَمِلاً .. بعوم تعالی و بفضله بیان تاریخ ۱۹ رشوال المکرم ۱۳۳۱ هے . مطابق .. ۱۸ رخم را ۱۳ ه و .. بروز یکشنه، بینوای پاره کی تغییر کا آغاز کرویا ہے۔ مولی تعالی اِس کی اور اِس کے بعد پور نے قرآن کریم کی تغییر کو کمل کرنے کی توفیق رفیق عطافره اے ، اور فکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے .... آمین یَامُ جِیُبَ السَّالِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَینسَ بِحَقِ نَ وص وَبِحَقِ یَابُدُو ہُ وَ بِحُرُمَةِ حَبِیُبِكَ سَیِّدِنَا محد مد صلی اللَّ تعالی عید والدواسما، والم ورجع یادم الراحین

Ž,

#### امَّنَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْرَضَ وَانْزَلَ لَكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

یاوہ،جس نے بیدافر مایا آسانوں اورزمین کو،اوراً تاراتمہارے بھلےکوآسان کی طرف سے پانی،

## فَاثْبُتْنَابِهِ حَدَالِينَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ إِن تُنْبِثُوا شَجَرَهَا ا

بھراً گائے ہم نے اُس سے بارونق باغوں کو یتمہارے بس میں نہ تھا کہاً گاؤ اُن کے درخت ۔

#### عَرَالَةً مُعَمَ اللَّهِ عَلَى هُمُ وَوَمُ لَيْعِي الْوَنَّ

کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وی لوگ راہ سے براہ ہیں۔

اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔"اب اِس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل سے بیان فر مار ہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بی اچھا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپن تو حید پر آسانوں سے اِستدلال کیا، پھرز مین اللہ تعالیٰ بی اچھا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپن تو حید پر آسانوں سے اِستدلال کیا، پھرز مین اللہ تعالیٰ بی اچھا کے بعد دندہ کرنے اور پھرموت کے بعد زندہ کرنے اور حشر میں اُٹھانے سے۔ ارشادِر بانی کا حاصل بیہ، کہ ہوش وخرد والو! بتاؤ کہ کیا وہ معبودانِ باطل عاجز بہتر ہیں جنہیں مشرکین شریک کرتے ہیں۔۔۔۔

(یاوه) خدائے برختی بہتر ہے (جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین کو) اپنی قدرت ہے؟
یہ آسان وزمین وہ ہیں کہ جوعالم کے بننے اور بگڑنے کے اصول ہیں۔ (اور) جس نے (اُتارا تمہارے
بھلے کو آسان کی طرف سے) بذر بعد اَبر (یانی)۔۔ چنانچہ۔۔ اُس کا اِرشاد ہے کہ ہم نے بارش نازِل فرمائی،
(پھراُ گائے ہم) ہی (نے اُس) یانی کے سبب (سے بارونق باغوں کو)۔

'غیبت' سے تکلم' کی طرف پھرنا، اُس کی ذات کے ساتھ فعل خاص ہونے کی تاکید کے واسطے ہے۔ بینی بارش کے بانی سے بس ہم ہی اُ گاسکتے ہیں باغوں کوجن کی جارد یواری کھنچی ہے، اورخو بی اورخوشی والے لیعنی زیبا اور آراستہ ہیں۔

(تمہارے بس میں نہ تھا کہ) تم (اُگاؤان) باغوں (کے درخت) ۔ تو (کیا کوئی معبوداور مجمی ہاللہ) تعالیٰ (کے ساتھ) جو اِن کا موں میں اُس کی مدد کرے۔ ہرگز ایبانہیں۔ اِس واسطے کہ وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے۔ (بلکہ) ایبا کہنے والے (وہی لوگ) ہیں جو (راہ سے بےراہ ہیں) یعنی تو حید کی راہ سے ہوئے ہیں ۔ یا۔ شریک کرتے ہیں خدا کے ساتھ اور اُس کا مثل ثابت کرتے ہیں۔ تو جسے وہ شل اور برابر تھہراتے ہیں، آیا وہ بہتر ہے۔۔۔

### النَّ جَعَلَ الْارْضُ قُرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَا آغُلُوا وَجَعَلَ لَهَا رُوَاتِي وَجَعَلَ

یاوہ،جس نے بنائی زمین اُس نے بسنے کو،اورکردیں اُس کے نشیبوں میں نہریں،اور بنایا اُس کے لیے پہاڑوں کالنگر،اورکردیا

#### بَيْنَ الْبَحْرِينِ حَاجِزًا مُ إِللَّامْمَ اللَّهِ بَلْ ٱكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَكُونَ ﴿

دودریاؤں کے درمیان روک۔ کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ اُنہیں کے بہتیرے جاہل ہیں۔

(یا وہ، جس نے بنائی زمین اُس نے بسنے کو) بعنی آ دمیوں اور حیاریایوں کی قرار گاہ بنایا،

(اورکردین اُس کےنشیبوں میں نہریں اور بنایا اُس) کی مضبوطی (کے لیے پہاڑوں کالنگر) جن میں

کھانیں ہوئی ہیں اور جن کے نیچے سے چیشے نکلتے ہیں۔ (اور کردیا دو دریاؤں کے درمیان روک)

کھارےاور میٹھے میں۔۔یا۔۔روم اور فارس کی دونہروں میں ،تو اُس مانع کی وجہ ہےا بیک دوسرے سے

مل نہیں جاتے ،تو (کیا کوئی معبود اور بھی ہے اللہ) تعالیٰ (کے ساتھ) جو چیزیں پیدا کرنے میں اُس کا

مددگار ہو؟ ہرگزنہیں! (بلکہ اُنہیں کے بہتیرے جاہل ہیں) جنہیں خدائے برحق کا وحدۂ لاشریک ہونا

معلوم نہیں جھی وہ اُس کے شریک کے قائل ہیں۔ تو آیاوہ شریک عاجز ونا تواں بہتر ہیں۔۔۔

### آهن يجيب المضطرّاذا دعاة وكيشف السُوّع ويجعلكم

یاوہ، جوسنتا ہے بے قرار کی ، جب اُسے پکارا، اور دُور کرتا ہے تی کو، اور بنا تار ہتا ہے تم کو

#### خُلَقَاءُ الْرُرْضِ عَ اللَّهُ مُعَمَ اللَّهِ قُلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ فَ

ز مین کا حقدار \_ کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ تم لوگ بہت کم سوچتے ہوں

(یاوہ، جوسنتاہے) ایسے (بقراری) جس کا خدا کے سواکوئی حیلہ اور وسیلہ نہ ہو (جب أسے

-(nŘ

بعضوں نے کہا کہ مُصْطَلَا وہ ہے جس نے اپن جان سے ہاتھا تھا ایہو، چیسے دریا بیں او جو بتاہوا آدمی۔ یا۔ بیابان بے پایاں بیں راہ بحولا ہوا۔ یا۔ وہ بیار جو صحت سے ناامید ہو۔ ایک بزرگ کسی بیاری عیادت کے لیے گئے، بیار نے کہا کہ آئے تی امیری صحت کے واسطے دُعا سیجے۔ فرمایا کہ "وُخود دُعا کر کہ مُصْطَلَا ہے اور قبولیت مُصْطَلًا کی دُعا سے بندھی ہوئی ہے، اِس واسطے کہ اُس کی نیاز اور آرز و بہت زیادہ ہوتی ہے اور اُسٹے کہ اُس کی نیاز اور آرز و بہت زیادہ ہوتی ہے اور اُسٹے کہ اُس کی نیاز اور آرز و بہت زیادہ ہوتی ہے اور اُسٹے کہ دور سے اُسٹے کے دوست رکھتا ہے۔ "

پس جب نیار مند بے چارہ دُعا کرتا ہے (اور) عا جزانہ طور پر خدا کو پکارتا ہے، توحق تعالیٰ (وُورَ نریجہ ہے جُی کو) اوراُ تھالیتا ہے بُرائی کو، یعنی جو پچھاُ سے بُرامعلوم ہوتا ہے وہ اُس سے دفع کر دیتا ہے۔ (اور) اِ تنابی نہیں، بلکہ (بنا تار ہتا ہے تم کوز مین کا حقدار)، یعنی تم کواگلوں کا جانشین کرتا ہے اور زمین کواُن کے بعد تمہار نے تصرف میں لاتا ہے۔ تو (کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ) تعالیٰ (کے ساتھ) جوان کا موں میں اُس کی اِ عانت کر ہے؟ ہرگز نہیں! اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہوگیا کہ (تم لوگ بہت کم سوچتے ہو)۔ اِس تعلق سے نہ تو تصیحت مانتے ہواور نہ بی خدا کو یا در کھتے ہو۔ یا۔ خدا کو بہت کم یا دکرتے ہو۔۔۔۔

اور بعضوں نے کہا کہ کمی' سے 'بالکل نہ کرنا' ،مراد ہے، یعنی خدا کو یا د ،ی نہیں کرتے ہو اور بنوں کو پوجتے ہو۔ تو تم جن بنوں کو پوجتے ہو، آیا وہ بہتر ہیں۔۔۔

### امَّن يُهُدِيكُمُ فِي ظُلِن الْبَرِّو الْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشُرًا

یاوہ، کہراہ دیے تہبیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ،اور جو بھیجے ہُو اوُں کوخوش خبری سناتی

### بين يكى رَحْمَتِهُ عَ اللَّهُ قَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَنَّا يُشْرِكُون ﴿

ا پی رحمت سے پہلے، کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلندوبالا ہے اللہ اُس سے جس کووہ شریک قرار دیتے ہیں۔

(یاوہ، کہ) جو (راہ دیے تہمیں شکی اور تری کی تاریکیوں میں)، یعنی دریاؤں اور بیابانوں کے اندھیروں میں، (اور جو بھیجے ہُواؤں کوخو شخری سناتی اپنی رحمت) یعنی بارش (سے پہلے)۔ تو (کیا کوئی معبوداور بھی ہے اللہ) تعالی (کے ساتھ؟) ہرگز نہیں! بے شک (بلند و بالا ہے اللہ) تعالی (اُس سے جس کو وہ شریک قرار دیتے ہیں)۔ اِس واسطے کہ خالق قادر پاک ہے، مخلوق عاجز کی مشارکت سے۔ آیا کہ ایسا شریک بہتر ہے۔۔۔

## المن يبد والخال في يعيد المراه ومن يرم على من التماء والرمون

یا وہ ،جو مخلوقات کی ابتدا کرے، پھردوبارہ پیدا فرمائے گا اُن کو ،اورروزی دے تہمیں آسان وز مین ہے۔

## عَالَكُ مُعَمَّ اللَّهِ قُلْ هَا ثُوَّا بُرُهَا نَكُمُ إِنَ كُنْتُمُ طِي قِينَ ٣

كياكونى معبوداور بھى ہاللد كے ساتھ؟ كہددوكة لاؤا بنى دليل اگر يے ہوں

(یاوہ، جو مخلوقات کی ابتداء کرے) اور معدوم کوموجود کردے۔ اوراُس کی بیشان ہوگی ، کہ

#### يل الدرك عليه في الزخرة "بل هم في شاك منها المراد والمراد والم

بلکہ کیارسائی یالی اُن کے علم نے آخرت کے بارے میں۔۔۔ بلکہ وہ تو اُس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔۔

#### بِلَ هُمُ وِمِنْهَا عَبُونَ ﴿

بلکہ وہ اُس کی طرف ہے اندھے ہیں۔

(بلکہ)غور کرو، کہ (کیا رسائی یالی اُن کے علم نے آخرت کے بارے میں)، یعنی اُن کو آخرت کا پوراعلم حاصل ہوگیا؟ نہیں، (بلکہ وہ تو اُس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔۔ بلکہ) اُن کے تعلق سے ریکن بھی سے ہے، کہ (وہ اُس کی طرف سے اندھے ہیں) یعنی بالکل جاہل ہیں۔ اِس آیت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نز دیک اِس کامعنی ہے، کہ آخرت کے متعلق اُن کاعلم غائب ہوگیااوروہ اُس کونہ بچھ سکے بعض نے کہا، کہ اِس کامعنی ہے کہ آخرت کے تعلق وہ شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں۔ بھی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے تھے،اور اِس پر حیرت کا اِظہار کرتے تھے اور بھی آخرت کا صاف إ نكاركردية يتصه خلاصه بيه كه آخرت كمتعلق أن كاعلم الجها مواتها ـ اوربعض نے كہا، كه إس كامعنى بيه ہے كه آخرت كا معامله ميں أن كاعلم كامل ہوجائے گا،ليكن أس وقت بيہ سُو دمند نه ہوگا۔۔الخضر۔۔ بیہ کا فرام ِ آخرت ہے اندھے ہیں، لیعنی اُن کے دیدہ دِل بعث و حشر کی دلیس و کھنے سے بند ہیں۔

### وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوٓ اعْرَادُ السَّكُمُّ الْأَرْبَاوُ الْأَوْنَا الْيُعَالِمُخْرَجُونَ @

اورسوال کیا کافروں نے کہ کیاجب ہو تھے ہم خاک اور ہارے باپ دادے ،تو کیا ہم پھرنکالے جائیں گے؟"

#### لَقُلُ وُعِلُ كَاهِٰذَا نَحُنُ وَ إِيَا وُكُنَّ وَايَا وُكُنَّ وَايَا وُكُنَّ وَايَا وُكُنَّ وَايَا وُكُنّ

"واقعه بكراس سے بم بھى دھمكائے گئے ،اور بھارے بايدادے بھى بم سے بہلے۔

### ان هذا إلا اساطير الدولين ٠٠

یہیں ہے گراگلوں کی کہانیاں"

(اور) إى اندهے بن كى وجه سے (سوال كيا كافروں نے، كه كيا جب ہو يكي بم خاك اور ہمارے باپ دادے) بھی خاک ہوگئے، (تو کیا ہم پھرنکالے جائیں سے؟) قبروں سے۔۔یا۔۔

باہر نکلے ہوئے تنگی فنا سے اندرآئے ہوئے وسعت حیات میں۔اور (واقعہ) یہ (ہے کہ اِس سے ہم بھی دھرکائے گئے اور ہمارے باپ دادے بھی ہم سے پہلے)۔ یعنی پنجمبراسلام کی طرف سے بیدهمکی نئی نہیں ہے، بلکہ اِس طرح کی دھمکیاں ہمارے باپ دادوں کو پنجمبروں کی زبانی ملتی رہی ہیں،اوراب تک اِس وعدہ کو پوراہوتے دیکھانہیں گیا،تو (بینیں ہے گراگلوں کی کہانیاں)، یعنی بنائی ہوئی بے اصل کہانیوں کے شل ۔ تو اَے محبوب!۔۔۔

### عُلَىسِيْرُوَا فِي الْرَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجَرِفِيْنَ®

تم جواب دو که "زمین میں چلو، پھرد کیھو کہ کیسا ہواانجام جرم کرنے والوں کا"

### وَلَا يَكُنُ عَلَيْهِمُ وَلَا ثَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِن المَكُنُ وَنَ<sup>©</sup>

اورتم رنج نه کرواُن کا ،اورنه دِل تنگ ہواُس ہے،جوبیسب چال کیا کرتے ہیں۔

(تم جواب دو، که) تکذیب کرنے والوں کی (زمین میں چلو)، یعنی نیارِ ججزاور اُ حقاف اور موتفکات کی سیر کرو۔ (پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جرم والوں کا)۔ اَے محبوب! مشرکین کی تکذیب (اور) اِ نکار کے سبب سے (تم رنج نہ کرواُن کا) اوراُن کے تعلق سے رنجیدہ فاطر نہ ہو (اور نہ) ہی (ول محکمت محکمہ ہواُس سے جو بیسب چال کیا کرتے ہیں) اور مکر کرتے ہیں۔ اِس واسطے کہتم تو ہماری عصمت اور تگہانی کی پناہ میں ہو، اور تمہاری حفاظت کا فیل تو میں ہوں۔ اُن کا فروں کی دیدہ دلیری۔۔۔

## وَيَقُولُونَ مَنَّى هَذَا الْوَعُلُ إِنَّ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ وَكُنَّ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ وَكُنَّ كُن مُنْ الْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ وَكُن مُنْكُ

اور بحث کرتے ہیں کہ" کب آئے گا یہ وعدہ اگر سچے ہو؟ " جواب دو کہ" قریب ہے

### ان يَكُونَ رَدِف لَكُمْ لِعُضْ الذِي تَسْتَعَجِلُونَ ﴿

كتبارے يحصة ككے كھواسكا، جس كى جلدى پرى ہے تبہيں "

(اور) اُن کی بے جاجسارت تو دیکھو، کہم سے اور تمہارے اصحاب سے (بحث کرتے ہیں)

اوراً زراهِ مسنحر پوچسے ہیں، (کرکہ اے کابیوعدہ) کیا ہواعذاب کا، (اگر سے ہو)۔

يهاں مخاطب پيغمبراور آپ کے اصحاب ہیں جو کا فروں کو برابر عذاب البی سے ڈراتے تھے۔

(جواب دو، كرقريب به كرتمهار ي يجهة الكريماس) عذاب (كاجس كى جلدى يدى

ہے جہیں)۔

۔۔ چنانچہ۔۔ جنگ بدر کے دن کے عذاب۔۔یا۔۔قط۔۔یا۔۔گرانی کے عذاب سے وہ جلدہی دوجارہوگئے۔۔

رت کریم بندوں پر گناہ کے سبب سے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرما تا ہے۔ اِس میں

حکمت۔۔۔

## وَإِنَّ رَبَّكُ لَنُ وَفَصِّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ وَلَا يَشَكُرُونَ @

اور بلاشبتمہارا پروردگارفضل والا ہےلوگوں پر ہیکن اُن کے بہتیرے شکر گزارہیں •

#### وَإِنَّ رَبِّكَ لِيَعْكُمُ مَا ثُكِنَّ صُنُ وُرُهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَ فَ

اور بلاشبة تمهارا پروردگار،خوب جانتا ہے جوان کے سینے چھپاتے اور جوظا ہر کرتے ہیں۔

(اور) اِس کارازیہ ہے کہ (بلاشہ تہہارا پروردگارفضل والا ہے لوگوں پر الیکن اُن کے بہتیرے شکر گزار نہیں)۔ یعنی شکر نہیں کرتے اور تاخیر عذاب جوایک نعمت ہے، اُس کاحق نہیں پہچا ہے۔ (اور بلاشہ تہہارا پروردگارخوب جانتا ہے جواُن کے سینے چھپاتے اور جوظا ہر کرتے ہیں)۔ یعنی اُن کے سینے میں چھپا ہوا حسداور ظاہر میں کی جانے والی تکذیب اور عداوت، یہ سب کچھلم الہی میں ہے۔

## وَمَامِنَ عَالِيهِ فِي التَّمَاءِ وَالْرَضِ إِلَا فِي كِتْبِ مُبِينِ التَّمَاءِ وَالْرَضِ إِلَا فِي كِتْبِ مُبْيِنِ التَّمَاءِ وَالْرَضِ إِلَا فِي كِتْبِ مُنْ التَّمَاءِ وَالْرَضِ الْرَفِي الْمُنْ عَلَيْهِ التَّمَاءِ وَالْرَفِي إِلَيْنِ الْمُنْ عَلَيْهِ التَّمَاءِ وَالْرَفِي الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

اور بیں کوئی غیب آسان اورز مین کا ، مرا کھا ہوا بیان کرنے والی کتاب میں بے شک بیہ

### القُرُّانَ يَقْضَ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بَلِ أَكْثُرُ الَّذِي هُمُ فِيهُ وَيُو يَعْتَلِفُونَ فَ الْقُرُّانَ فَ

قرآن، ظاہر کردیتا ہے بنی اسرائیل پر بہتیری باتیں، جس میں وہ جھڑ تے ہیں۔

#### ولانك لهناى ورحمة للمؤمنين

اور بے شک وہ ضرور ہدایت ورحمت ہے مان جانے والوں کے لیے •

(اور) اُس ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔۔ چنانچہ۔۔ (نہیں) ہے (کوئی غیب آسان اور زمین کا مگر لکھا ہوا بیان کرنے والی کتاب) لوحِ محفوظ (میں)۔۔الخضر۔۔رب کی طرف سے عذاب میں تاخیر کسی کا علمی کی بنیاد پرنہیں، بلکہ بیاس کافضل وکرم ہے کہ وہ تو بہ کے لیے مہلت عطافر ماتا ہے۔

(بے شک بیقرآن) جوسیدنا محم<sup>صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم</sup> پرنازل کیا گیا ہے (ظاہر کرویتا ہے بی اسرائیل پر بہتیری با تیں جس میں وہ جھکڑتے ہیں)۔ بعنی اُن بکٹرت باتوں کے درمیان محاکمہ کر دیتا ہے، جن میں بنی اسرائیل اپنی جہالت کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔

جیسے کہ حضرت عیسی اور حضرت عزیر علیمااللام کے متعلق اُن کا اختلاف ہے۔ اور اِس میں اُن کا اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جسموں کوزندہ کرکے اکٹھا کیا جائے گا۔ یا۔ صرف روحوں کوجع کیا جائے گا۔ اور جنت اور دوزخ کے صفات کے بارے میں اُن کا اختلاف ہے، کہ اللہ تعالی جسم ہے یائہیں ہے۔ اِس طرح اور بہت چیزوں میں اُن کا اختلاف ہے۔ وہ ایک دوسرے پرلعنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوکا فر کہتے ہیں۔ اگر وہ انصاف سے کام لیتے اور قرآنِ مجید کو مان لیتے ، اسلام کو قبول کر لیتے ، تو دائمی عذاب سے سلامت رہتے۔۔۔۔

(اور) آیاس لیے کہ (بیشک وہ) لیعنی قرآنِ کریم (ضرور ہدایت ورحمت ہے مان جانے والوں کے لیے)۔ والوں کے لیے)۔

چونکہ قرآنِ مجید کی ہدایت سے صرف ایمان والے ہی مستفید ہوتے ہیں ، اِسی کیے اُن کی تخصیص فرمادی گئی۔

## إِنَّ رَبِّكَ يَقُونَى بَيْنَهُمُ مِحْكِمِهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَ

ے شک تمہارارب فیصلہ فرما تا ہے اُن کا اپنے تھم سے۔اوروہ عزت والاعلم والا ہے •

### فَتُوكِلُ عَلَى اللهِ إِنْكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُهِينِ٩

تو بحروسه ركھواللہ ير، بلاشبتم كھلے ہوئے حق پر ہوں

(بشک تمہارارب فیصلہ فرما تا ہے اُن) اختلاف کرنے والے بی اسرائیلیوں (کااپنے)
صحیح اور درست (تھم سے، اور وہ عزت والا) ہے۔ لینی ایساغالب ہے کہ اُس کا تھم رہنیں کر سکتے،
اور (علم والا ہے) لیمنی اپنے تھم کی حقیقت کو جانے والا ہے، (تق) اُے محبوب! وشمنوں کی وشمنی سے تم
سیر کے باک ندر کھو، اور (مجروسہ رکھواللہ) تعالی (پر۔ بلاشبہ تم کھلے ہوئے حق پر ہو)، لیمنی تمہاری راہ
سیر سیر کے ہاور تمہارا کام درست ہے۔

## إِنْكَ لَا تُسْبِعُ الْمُولِي وَلَا تُسْبِعُ الصَّةِ الثَّاعَاءَ إِذَا وَلَوَا مُنْ بِرِينَ ©

بے شک تمہارا پیغام ندکان کھول سکے اُن مُر دہ دِلوں کا ،اور نہ اُن کان رکھتے ہوئے بہروں کا ، جب بید پیٹے دکھا کر پھر گئے●

### وَمَا انْتُ عَلِي عَالَ مَنْ يُؤْمِنَ الْعُنِي عَنْ صَلَاتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنَ يُؤْمِنَ

اورنة تم ہواُن اندھوں كوراہ دينے والے اُن كى گراہى سے يتم نہيں كان كھولتے مگراُن كاجو مان جائيں

### بالبنافهم فسرمون

جاری آیتوں کو، پھروہ نیازمند ہیں۔

(بے شک تمہارا پیغام نہ کان کھول سکے اُن کردہ دِلوں کا) یعنی مُردہ دِل کا فرتمہاری بات قبول نہیں کر سکتے ،اس لیے کہ قبول کرنا زندہ دِل کا کام ہے نہ کہ مردہ دِل کا، (اور نہ) ہی (اُن کان رکھتے ہوئے بہروں کا جب بیر پیٹے دکھا کر پھر گئے )۔ لینی اُن کے دِلوں کے کان بہرے ہیں ہو تے ہیں ، خصوصاً دہ بہرا سننے سے اِنکار کرتے ہیں ، اور منہ پھیرتے ہیں ، تو یہ بہر دوں کے مشابہ ہیں نہ سننے میں ، خصوصاً دہ بہرا جو پھر جائے اور اپنے پکار نے والے کی طرف پیٹے پھیرے۔ اُس صورت میں اُس کوسنا نا بہت مشکل ہو اور اشارہ کنا یہ بھی وہ نہیں دیکھا، کہ اشارے سے بات سمجھے۔ اُس محبوب! تمہارے فرائض نبوت میں ایس ایسے اندھوں کوراہ پر لا نا (اور) صراطِ متنقیم تک پہنچا نا نہیں ۔ تو (نہ تم ہواُن اندھوں کوراہ دیئے میں ایس ایسے اندھوں کوراہ دیئے میں اور اُن کی مجرائی سے ) نکا لئے والے ۔ ۔ چنا نچہ۔۔ (تم نہیں کان کھو لئے مگر اُن کا جو اللے اور اُن کی مجروب ! تمہاری بات صرف ایمان والے مان جا تیں جو تمہارے تھی وہ نے والے ہیں اور تمہارا کہا بھینی جانے والے ہوں۔ نہ مانے والے میں جو تمہارے تھی ہوں۔ نہ مانے والے ہیں اور تمہارا کہا بھینی جانے والے ہوں۔ نہ مانے والے میں جو تمہارے حتی کر میں جی بی جو تمہارے حتی کو مانے والے ہیں اور تمہارا کہا بھینی جانے والے ہوں۔ نہ مانے والے میں جو تمہارے حتی کی خواب وخیال میں ہیں؟ انہیں معلوم ہونا جا ہیں۔۔۔۔

### وإذا وتعرالقول عليهم أخرجنا لهم دآية من الزمون

### الكَالَمُ النَّاسَ كَانُوا بِالنِّينَالَا يُوقِنُونَ فَ النَّاسَ كَانُوا بِالنِّينَالَا يُوقِنُونَ فَ

کان ہے بات چیت کرنے گئے، کہ بلاشہلوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں رکھتے ہوں کا اور) اچھی طرح جان لیٹا جا ہیے، کہ (جہال پڑگئی اُن پر ہونے والی بات)، یعنی جب اُن پر عذاب واجب ہوجائے گا اور حضرت رب الارباب کا قہر آئے گا اور مؤمنوں اور کا فروں کے درمیان

يع ال

ہوا کہ کیا تہمیں لوگوں نے جھٹلایا تھا میری آیتیں)، لینی ابتداءً ہی تم نے تکذیب کردی، (حالانکہ نہ بیجی اسکا اُس تک تہماراعلم) لینی تم نے اُن آیتوں پرغورنہ کیا اور اُن کی تہم تک نہ بینچ (یاتم آخر کیا کرتے تھے) لینی آیاوہ کیا چیز تھی جوتم تھے کرتے ، لینی خداورسول کا ایمان نہلانے کے بعدتم نے کیا کام کیا ؟۔۔۔

### ووقع القول عليهم بماظلتوا فهولا ينطفون ١٥ كويروا اكا

اورآ برسی آنے والی بات اُن پر، جواندهیر مجار کھائے، تواب بولی نہیں نگلی کیا اُنہوں نے نہیں ویکھا

### جَعَلْنَا الْكِلَ لِيَسْكُنُوْ الْبِي وَالنَّهَا رَمْبُورًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

ك " بهم نے بنائى رات كە آ رام ليس أس ميس ،اوردن كود كيچ بھال كرانے والاً ـ بےشك إس ميس ضرور

### لَايْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو مان جائیں۔

(اور) بالآخر(آپڑی آنے والی بات اُن پر) بسبب اُس کے (جواند هر مجار کھا ہے، تواب بولی نہیں نکلی)۔ ایسے وقت میں وہ کیا بات کرسکیں گے۔ چنانچہ۔ مبتلائے عذاب ہوجا کیں گے اور عذر کرنے کی بھی مہلت نہ پا کیں گے۔ (کیا اُنہوں نے) بعنی حشر کا اِنکار کرنے والوں نے، (نہیں دیکھا کہ ہم نے بنائی رات، کہ آرام لیں اُس میں اور دن کود کھے بھال کرانے والا) کہ اُس میں معاش وھونڈیں۔ (بے شک اُس میں) لینی اُس اُجالے اندھرے کے آگے چھچے آنے میں ایک خاص وصورت پر (ضرورنشانیاں ہیں) حشر ونشر پر (اُن کے لیے جو مان جا کیں) ۔ یعنی یہ یقین رکھنے والے ہیں کہ جودن رات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ یقینا کر دوں کے بدنوں کے مادے میں موت کو زندگی سے بیل کہ جودن رات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ یقینا کر دوں کے بدنوں کے مادے میں موت کو زندگی اور بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور دن رات جو آتے ہیں اُن سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں زندگی اور موت پر۔۔۔۔

### ويؤم يُنْفَخُرِ فِي الصُّورِ فَقُرْعَ مَنْ فِي السَّاوْتِ وَمَنْ فِي الْرَاضِ

اورجس دن چونکا جائے گامور میں ، کہ گھبرا اُٹھے آسانوں والے اور زمین والے ،

### اللامن شاء الله وكال الوكاد دورين

مرسوا أن كے جنہيں اللہ نے جا ہا، اور سب حاضر آئے عاجز وں كى طرح

(اور) اَ مِحبوب! یادکرواُس دَن کو (جس دن) بہلی بار (پھونکا جائے کاصور میں) بذریعہ حضرت اسرافیل النظیفیٰ ' میرصورت حال بیہوئی ( کہ مجرااُ مجھے) اُس کی ہُول اور ہیبت ہے (آسانوں والے اور زمین والے ،مگرسوا اُن کے جنہیں اللہ) تعالی (نے جام)۔

یعنی بہشت اور دوزخ کے فرشتے۔یا۔شہیدلوگ۔یا۔امرافیل النکانیکل جو کہ پھونکئے والے ہیں۔یا۔امرافیل النکانیکل جو کہ پھونکئے والے ہیں۔یا۔یوں مقرب فرشتے یعنی جبرائیل،میکائیل،امرافیل اورعز رائیل علیم اللام ۔یا۔یوضرت موی النکائیل کہ اُن کوطور پرغش تھا۔ایک روایت ہے کہ وہ اور پس النکائیل ہیں ۔یاختھر۔اُس صور کی آواز سے لوگ تھبرا کر مرجا کیں گے اور پھر بعد میں جوصور پھونکا جائے گا،اُس کی آواز سن کرلوگ قبرول سے نکل پڑیں گے۔۔۔

(اور) اُن کی حالت بیہوگی ، کہ (سب حاضرآئے عاجزوں کی طرح)میدانِ حشر میں ۔۔۔

### وترى الجيال محسبها جامِدة وهي تعمرُ مرّالتكاب

اوردیکھو کے پہاڑوں کو،خیال کرو گے کہ جے ہیں،حالانکہوہ باول کی طرح چل رہے ہیں۔

## صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَنْقُن كُل شَي إِنْكَ خَبِيرٌ إِنَّا تَفْعَلُون ١

یکاریگری ہے اللہ کی ،جس نے مناسب مضبوطی بخشی ہر چیز کو۔ بے شک وہ خبر دار ہے جو پچھٹم لوگ کروں (اور) اُس دن (ویکھو سے پہاڑوں کو) ،تو پہلی نظر میں (خیال کرو سے کہ جے ہیں ،حالا تکہ وہ بادل کی طرح چل رہے ہیں)۔

اِس واسطے کہ بڑے اَجرام جب ایک طرح پرحرکت کرتے ہیں تو اُن کی حرکت خوب ظاہر نہیں ہوتی ، جیسا کہ اَبر کی سیراور حرکت میں ہم ویکھتے ہیں۔ایک محقق نے فر مایا ہے ، کہ اولیا ہے کہ اور محال کی حرکت کی خرابیں ، کہ دم بحر میں ایک عالم طے کر لیتے ہیں۔

(بیکار میری ہے اللہ) تعالیٰ (کی جس نے مناسب مضبوطی بخشی ہر چیزکو) اور آراستہ کردیا جس طرح پر کہ جا ہیں۔ (بے شک وہ خبردار ہے جو پھیتم لوگ کرو)۔ یو۔۔

من جاء بالحسنة فلك خارجة فا وهور فن فنرم كوميد امنون المعون فن مرا كوميد المعون في المحدود في المحدود في المحدود في المحدود في المحدود المعرود المعرو

آهُنُخُلُقُ٢٠

شِيَدُ النَّفِيدَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَنَ جَاءَ بِالسِّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ "

اور جوکرلا یا بُرائی ،تواوندھے منہ جھونک دیے گئے جہنم میں۔

هل مجزون إلامًا كُنْتُوتَعُلُون ٠

نہیں بدلہ دیے جاؤگے ، مگر جو کرتوت کرلائے ہو**۔** 

(جوكرلايانيكى بتوأس كے ليے أس سے بھى بہتر ہے) جزا۔ إس واسطے كه فانى كوديتا ہے اور

باقی کولیتاہے،اورایک کابدلہ سات سویا تاہے۔

، اورا گر**حسن ن**ے سے کلمہءشہادت مرادر کھیں ،تو کلمہ کہنے والے کواُس کی برکت سے بہت برین مصالب

بھلائیاں حاصل ہیں۔

(اور) اُن کی سب سے بڑی خصوصیت بیہ کہ (وہ گھبراہٹ سے اُس دن امن میں ہیں)۔
(اور) اُن کے برخلاف (جو کر لایا کر ائی) اور شرک سے ملوث ہو گیا، (تق) وہ لوگ (اُوند ھے منہ جھونک دیے گئے جہنم میں)۔ یعنی اُن مشرکوں کواُوند ھے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے اور اُن سے کہا جائے گا،
کہ (نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کر توت کر لائے ہو)، یعنی تمہارے کر توتوں کے مطابق تمہاری سزائیں

ہوں گی۔رہ گیامیرامعاملہ۔۔۔

ٳڷؠٵؙؙٛڡۯڣٵؽٲۼؠؙۮڗ۪ۜۿڹۅٳڷؠڵۮۊٳڵڹؽۜڂڗڡۿٵۯڵڎڴڷۺؽ؞

مجھے بس بہی تکم دیا گیا ہے کہ"معبود مانوں اِس شہر کے رب کو، جس نے حرمت بخشی اِسے،اوراُسی کاسب کچھ ہے'۔

وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ ﴿ وَأَنَ أَتُكُوا الْقُرْانَ قُنَى

اور مجھے علم دیا گیاہے کہ میں فرما نبردارر ہوں۔ اور تلاوت کرتار ہوں قرآن کی ۔ توجو

اهْتَكُا يَهْتَا يَهْتَانِي لِنَفْسِهُ وَمَنَ صَلَّ

راه برآیا، تو وه اسیع بی لیے مرسرراه ہے۔ اور جو بےراه موا،

فقل إلمّاكامن المندرين @

تو كهددوكة مين بستمهين ورسناديين والاجول"

تو (مجھے) تو (بس بہی تھم دیا حمیاہے، کہ معبود مانوں اِس شہرِ) مکہ (کے رب کو) جوساری کا کنات کا پروردگار ہے، اور (جس نے حرمت بخشی اُسے) یہاں تک کہ اُس کا کا نٹا بھی توڑنے کی

اجازت نہیں، اوراُس کی گھاس تک کا شخ کی رخصت نہیں، اور نہ ہی اُس کے شکار کو ہنکا سکتے ہیں،
(اوراُس کا سب پچھ ہے) بعنی سب پچھا س شہر مبارک کے خداوندہی کا ہے۔ (اور بچھے ہم دیا گیا ہے
کہ میں فرما نبر دارر ہوں)، بعنی ملت اسلامیہ پر ثابت قدم رہوں۔ (اور تلاوت کرتار ہوں قرآن کی)
ہیشہ، تا کہ اُس کے حقائق مجھ پر کھلتے رہیں۔ (تو جو) میری متابعت کے سب سے (راہ پر آیا) اور
اسلامی احکام پڑمل کرتار ہا، (تو وہ) صرف (اپنے ہی) فائدے کے (لیے برمبر راہ) اور صراط متنقم پر
(ہے۔ اور جو بے راہ ہوا) ان احکام اسلامیہ میں تہاری مخالفت کرنے کی وجہ سے، (تو) اُسے مجبوب!
اُن سے (کہدوہ کہ میں بس تہمیں ڈرسنا دینے والا ہوں) اور میرے ذمہ صرف تھم پہنچا دینا ہے، اور
دوسرے کی گراہی کا وبال مجھے نہیں پہنچا ہے۔
دوسرے کی گراہی کا وبال مجھے نہیں پہنچا ہے۔

## وقل الحمد للوسيريك ألته فتعرفونها

اور کہوکہ" ساری حمداللہ کی ،جلد د کھادے گاتہ ہیں اپنی نشانیاں ،تو بہجان لو گے اُنہیں۔

### ومَارَثُك بِعَافِلِ عَاكَمُكُونَ ﴿

اور نہیں ہے تہارارب غافل آب لوگو! تمہارے کرتوت ہے۔

(اور) اَ مِحبوب! بطورتحدیث نعت (کہوکہ ساری جمر) وثاء (اللہ) تعالی (کی)، نعت نبوت پر۔یا۔ اِس بات پر کہ مجھے علم نافع اور عمل صالح اُس نے عطا کیا، تو (جلد دکھا دے گاتہ ہیں) حق تعالی (اپنی) قدرت کی (نشانیاں)، دابة الارض کا نکلنا وغیرہ۔یا۔ وُنیا میں قہر کی نشانیاں کہ بدر کا واقعہ ہے، اور آخرت میں کہ عذاب ابدی ہے، (تو پہچان لو گے اُنہیں)۔ مگر اُن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اُن کا بہچان لینا تنہیں مفید نہ ہوگا، اور اُس سے تنہیں کی طرح کا نفع حاصل نہ ہوگا۔ (اور نہیں ہے تنہا را رب عافل اُ سے لوگوا تمہار ہے کرتوت سے)، تو تم پرعذاب تاؤل ہوئے میں ویر کھی حکمت کے ساتھ ہے کہ اِس کا جید بھی وہی جا قائے۔

Marfat.com

الكال ا

بعونه تعالى وبفضله بعانه ، آج بتاریخ ۲۵ رشوال المکرم ۱۳۳۸ هدر مطابق ۱۳۳۰ رخمبر ۱۳۱۱ می بروز شنبه ، سورة القصص کی تغییر کا آغاز کردیا ہے۔ مولی تعالی اس کی بخیل کی اور باقی قرآن کریم کی کمل تغییر کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یَا مُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِی طُهْ وَ یُس بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا بُدُونُ مُ

آیاتها۸۸\_رکوعاتهاه آیاتها۸۸\_رکوعاتهاه

القصص



سورهٔ تقس\_\_\_۸۸ مکیه۴

اس سورہ مبارکہ کانام انقصص ہے جو اِی سورہ کی آیت ۲۵ سے لیا گیا ہے، اور نام رکھنے کے لیے اِتی ہی مناسبت کافی ہے۔ اِس سورۃ میں حضرت موی النظیفیلا کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو تینتالیس آیتوں پر محیط ہے۔۔نیز۔۔حضرت موی النظیفیلا کی قوم کے ایک شخص قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے، جو مال و دولت کی کثر ت کی وجہ ہے متکبراور سرکش ہوگیا تھا، اور بالآخراس کا بُر اانجام ہوا۔ موی النظیفیلا کا قصہ اِس سے بہلے کی دو سورتوں میں بخصی بیان کیا گیا ہے، کین جن چیزوں کوائن سورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اِس سورت میں اُن کی تفصیل کردی گئی ہے۔

ایک اُور وجہ ہے سورۃ اہمل اور سورۃ القصص میں بیمناسبت ہے، کہ سورۃ اہمل میں حضرت صالح النظینی اور حضرت لوط النظینی کی قوموں کو ہلاک کرنے کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور سورۃ القصص میں بیقصہ تفصیل کی ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نیز۔۔ سورۃ اہمل کے آخر میں اُن مشرکین کی مذمت فرمائی ہے جو قیامت کا اِنکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کوئیں مانے تھے، اور سورۃ القصص میں اُس چیز پر زیادہ دلائل بیان فرمائے ہیں اور اُس موقف کو زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ زیادہ دلائل بیان فرمائے ہیں اور اُس موقف کو زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اِس کے علاوہ بھی بیسورۂ مبارکہ اعلیٰ مقاصد اور عظیم مطالب پر مشمثل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اِس کے علاوہ بھی بیسورۂ مبارکہ اعلیٰ مقاصد اور عظیم مطالب پر مشمثل ہے۔ ایسی عظیم الشان سورۂ مبارکہ کو سروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

بستواللو الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروامبربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (برا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پر اورمؤمنین کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

#### طسون

ط س م•

(طاسم)\_

اِن کلماٰتِ مقطعات سے اپنی مراد کو خدائے برتر و بالا ہی جانے۔۔یا۔خدا ہی کے علم دینے سے وہ جانے جن پر اِن کلمات کا براو راست نزول فر مایا گیا ہے۔۔یا۔خدا ورسول کے بتانے سے خدا کے وہ محبوبین جانیں، جن پر منجانب اللہ اِن کلمات کے اسرار ومعارف فلا ہر فر مادیے گئے ہیں۔ بعض عارفین نے کہا کہ طاء سے اشارہ ہے طہارتِ نفویِ عابدال کی طرف، کہ غیروں کی عبادت سے اُن کے فس طاہر ہیں۔۔اور۔۔طہارتِ قلوبِ عارفال کی جانب، کہ حضرت جبار کے سوا اُور کی تعظیم سے اُن کے قلوب طاہر ہیں۔۔اور۔۔طہارتِ اسرایِ ارواحِ میاں کی طرف، کہ اُن کی روح میں ماسوی اللہ سے محبت نہیں۔۔اور۔۔طہارتِ اسرایِ موحداں کی جانب، کہ غیرخدا کا مشاہدہ نہیں کرتے۔۔۔

۔۔ یوں ہی۔ 'سین' اسرارِ الہی میں سے ایک رمز ہے عاصوں کے ساتھ نجات کا ، اور مطیعوں کے ساتھ نجات کا ، اور مطیعوں کے ساتھ درجات کا ، اور محبوبوں کے ساتھ دوام مناجات کا ۔۔ اور۔۔'میم' ایماء ہے منت خالق کی طرف، کہتمام مخلوق پر ہے، بقدرِ حاجت سب کے کام چلانے اور مطالب کرلانے میں۔۔ الخضر۔۔

## تِلْكَ الْيُ الْكِتْلِ الْمُبِينِ وَنَتْلُوْ اعْلَيْكُ مِنْ كُيْرا مُوسَى

یہ ہیں آیتیں روش کتاب کی • ظاہر کررہے ہیں تم پڑھیک واقعہ موی

### و فريعون بالحق لِقوم لُغُومنُون ع

اور فرعون کا ، اُن کے لیے جو مان لیں •

فتم ہے اپنے دامن میں اسرار ورموز کی ایک کا نئات لیے ہوئے اِن مقدی حرفوں کی، (بیر میں آینتیں روش کتاب کی) جوظا ہر کرنے والی ہے طریق احسن کو۔ چنانچہ۔۔ہم (ظاہر کررہے ہیں) جبرائیل کے توسط سے (تم پر فعیک واقعہ مولیٰ اور فرعون کا) حق اور راسی کے ساتھ، (اُن کے لیے جو

مان لیں) اور دِل کی سچائی کے ساتھا اُس کی تصدیق کریں۔اگر چہ سچے واقعات بھی کی آئکھ کھولنے کے لیے ہوتے ہیں،لیکن اُس سے عبرت، درس اور سے فائدہ وہی حاصل کرسکیں گے، جواُس کو دِل سے ستایم کرلیں۔قصہ مخضر۔۔

### إِنَّ فِرْعُونَ عَلَا فِي الْرَاضِ وَجَعَلَ الْمُلَهَا شِيعًا يَسْتَضُعِفُ طَالِفَةً

بے شک فرعون بڑھ چڑھ گیا تھا اُس زمین میں ،اور بنادیا تھاوہاں دالوں کوشیعہ شیعہ۔اُن میں ہےا یک گروہ کو

### مِنْهُمْ يُنَاءِمُ أَبُنَاءَهُمْ وَيُسْتَحِي لِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفْسِرِينَ فَي

پت جانا، ذی کردیتا اُن کے بیٹوں کو، اور زندہ جھوڑتا اُن کی کورتوں کو، بے شک وہ نسادی نے والوں ہے تھا۔

(بے شک فرعون بڑھ چڑھ گیا تھا اُس زمین میں) یعنی زمینِ مصر میں ۔۔ الغرض۔۔ اُس نے بلندی اور برتری ڈھونڈی اور تکبر اور کمزوروں پر زبردتی کی، (اور بنادیا تھا وہاں والوں کو) یعنی مصر کے قبطیوں اور سطیوں کو (شیعہ شیعہ ) اور گردہ گروہ ، اور ہرایک گروہ کوایک کام کے ساتھ نامزد کردیا۔ (اُن میں سے ایک گروہ کو) یعنی بنی اسرائیل کو (پست جانتا)۔۔ چنانچہ۔۔ (ذرج کردیتا اُن کے بیٹوں کو)،
کیوں کدائس نے کا ہنوں ہے سن رکھا تھا، کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ اُس کے سبب سے تیری سلطنت میں زوال ہوگا۔۔ الخضر۔۔ اُس نے نوے ہزار بیٹوں کوئل کروادیا۔ تو وہ بیٹوں کوئل کرادیتا تھا (اور زندہ جھوڑتا تھا اُن کی عورتوں کو) قبط کے سرداروں کی خدمت کے واسطے۔ (بیٹنک موادیا نے والوں سے تھا) کیونکہ وہ پیٹیبروں کی اولاد کے ٹل پر جراُت کرتا اور آزادلوگوں کو خلام بنالیتا تھا۔۔۔۔

## و ثريدُ أَن ثُمُن على الزين استضعفوا في الزمن والجنعافة

اور ہماراارادہ تھا کہ ہم احسان کریں اُن پر،جو پست کیے گئے ہیں اُس سرز مین میں۔اور کردیں اُنہیں

## المِمْ الْمُ الْمُورِيْنَ فَ وَمُكُلِّنَ لَهُمْ فِي الْرَاضِ وَمُرَى فِهُ عُونَ

پیشوا، اور بنادیں اُنہیں حقدار • اور جمادیں ہم اُنہیں زمین میں ، اور ہم دکھا ہی دیں فرعون

وهامن وجُنُودهما مِنْهُو قاكانوا يَحُنُ رُونَ فَيَ

ومامان اوراُن کے تشکر کو،جس کووہ ڈرا کرتے تھے۔

(اور جاراارادہ تھا کہ ہم احسان کریں اُن پرجو پست کیے مجتے ہیں) اور ناجار پڑے ہوئے

یں (اُس سرز مین) مصر(میں) اوراُس کے نواح میں۔ یعنی بنی اسرائیل۔ تو ہم نے اُن پر اِس طرح احسان رکھنا چاہا (اور) بیارادہ کیا، کہ ہم اُس بلاء اور فرعون کی شدت سے چھڑا کر (کرویں آئیس پیشوا)
و بین کے کام میں۔۔ چنانچہ۔۔ اُنہیں خیروصلاح کا داعی بنادیں (اور بنادیں آئیس) فرعون والوں کے
مال ومتاع اوراُن کے املاک کا (حقدار ● اور جمادیں ہم آئیس زمین میں) یعنی مصروشام کی زمین کا
اُنہیں مالک بنادیں۔ (اور ہم دکھادیں فرعون وہامان اوراُن کے فکرکو جس کووہ ڈراکرتے ہے)۔
ایمنی بنی اسرائیل سے اُنہیں جوخوف تھا، کہ یہی اُس کی سلطنت کے زوال اوراُن کی ہلاکت کا باعث
ہیں، تو یہ سارا منظروہ اپنی آٹھوں سے دیکھ لیس۔ اور بیصورت اُنہوں نے اُس وقت دیکھی جب دریا
میں ڈو بنے کی علامت مشاہدہ کی ، اور بنی اسرائیل خوش وخرم دریا کے کنارے نظر آئے ، تو فرعون نے
میں ڈو بنے کی علامت مشاہدہ کی ، اور بنی اسرائیل خوش وخرم دریا کے کنارے نظر آئے ، تو فرعون نے
مین کرلیا، کہ ہم ظلم اور تعدی کے سب سے مغلوب و مقہور ہوئے اور جو بیچارے مظلوم ہے وہ اپنی مراد

روایت ہے کہ فرعون نے مصر کی دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں پرتعینات کردی تھیں اور دوسری ایک جماعت کوجھی اُن پر مسلط کر دیا تھا، کہ جس حاملہ کو بیٹا بیدا ہو، تو فورا اُس بیٹے گوتل کر ڈالو۔ جودائی حضرت موٹی النظینی کی ماں پر مسلط تھی، لڑکا پیدا ہوتے وقت حاضر ہوئی اور موٹی النظینی کی کو اُلے اُنے کے خارف کے چہرے کی طرف د کیھتے ہی اُن کے حسن و جمال پر عاشق ہوگئی، اور اُس فرزند ارجمند کے ساتھ ہوئی مجبت اُس کے دِل میں پیدا ہوئی۔ اور حضرت موٹی کی والدہ سے ہوئی، اور اُس فرزند اِرجمند کے ساتھ ہوئی مجبد ول کی اور جولوگ متعین ہیں اُن سے کہدوں کی والدہ سے ہوئی کی دوہ بچرا کی تھی، مری ہوئی، اُسے میں نے خاک میں دباویا۔ مگر شرط یہ ہے، کہ تیرے فرزند کو تیراکوئی عزیز قریب پڑوتی نہ دیکھے۔"

حضرت مویٰ کی ماں نے تین مہینے۔یا۔زیادہ حضرت مویٰ کو پوشیدہ رکھا۔اورا یک قول
یہ ہے کہ جب حضرت مویٰ پیدا ہوئے ، تو فوراً فرعون کے تعینات کیے ہوئے سپاہیوں کا ایک
گروہ گھر میں گھس آیا، حضرت مویٰ کی بہن نے حضرت مویٰ کواُٹھا کر گرم تنور میں ڈال دیا۔
سپاہیوں نے جب بچہ نہ دیکھا، تو گھر سے باہرنکل آئے۔حضرت مویٰ کی مال نے تنور کے
تریب آئے دیکھا، تو کیا دیکھتی ہیں، کہ آگ گل بوٹا ہوئی ہے اور موی النظیمیٰ اسے کھیل
د ہے ہیں۔غرضیکہ اُن کو چھپا کر پرورش کرتے رہے اور ہروفت ڈرتے رہے اِس واسطے کہ
فرعون کے لوگ حدسے زیادہ کھوج میں تھے، تو اُس وفت الہام الہی حضرت موی کی مال کو

پہنچا،جبیہا کہ خود حق تعالی فرما تاہے، کہ۔۔۔

### وادُعينا إلى المِمُوسَى أَنَ الضِعيةِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْرِ فِي الْبَيِّ

اور ہم نے دِل میں ڈالامویٰ کی مال کے کہ" اِنہیں دودھ پلاؤ۔ پھر جب ڈریگے اِن پرتو ڈال دوانہیں دریامیں،

## ولا عَنَافَ وَلَا عَدُنْ إِنَّا رَادُولُ النَّيْكِ وَجَاعِلُولُ فِنَ الْمُرْسِلِينَ وَ وَلَا عَنْ أَلْمُرْسِلِينَ

اورنہ کچھڈروندرنج کروہ ہم اِس کوؤ ٹاکر تہارے پاس لانے والے ہیں،اور اِن کورسولوں سے بنانے والے ہیں۔

(اور ہم نے ول میں ڈالامویٰ کی ماں کے، کہ انہیں دودھ پلا کی) اور پرورش کرتی رہو۔ (پھر جب ڈرگے اُن پر) اور ہمجھ لے، کہ لوگوں نے اُن کا پیدا ہونا جان لیا اور اُسے ہلاک کرنے کا قصد کریں،

(تو ڈال دو اُنہیں دریا میں) ۔ یعنی اُسے صندوق میں رکھ کرآ بینیل میں ڈال دو۔ (اور نہ پچھڈرو)۔

اس واسطے کہ وہ ضا کتا اور ہلاک نہ ہوگا۔ اور (نہ) ہی (رنج کرو) یعنی اُس کے فراق میں غمز دہ نہ ہو،
کیونکہ بے شک (ہم اُس کو کو ٹا کر تہمارے پاس لانے والے ہیں) تھوڑے ہی زمانے میں، اُس صورت پر جو کہ تیری خاطر خواہ ہو، (اور اُن کورسولوں سے بنانے والے ہیں)، یعنی اُسے نبوت کی برزگی ہم عطا کریں گے۔

برزگی ہم عطا کریں گے۔

پس جب حضرت موی کی مال کو در یا فت ہوا ، کہ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کے بیٹوں
کی تلاش میں بڑا مبالغہ اور بڑی ہی کوشش کررہے ہیں ، تو ایک بڑھئی جوعمران کا دوست تھا
اُس سے کہا ، کہ ایک صندوق پانچ ہالشت لمبااور پانچ ہالشت چوڑا گڑھ کے بنادے۔ اور
وہ بڑھئی خربیل بن صبورا تھا۔ اُس نے صندوق تیار کر کے حضرت موی النظیف کی مال کے
حوالہ کردیا اور اُس کے دِل میں یہ بات آئی کہ اِس عورت کولڑ کا ہے ، چا ہتی ہے کہ صندوق
میں بند کر کے فرعون کے سیا ہیوں سے بچا لے جائے۔

پس وہ بڑھئی فرعون کے کارندے کے پاس آیا اور چاہا کہ صورت حال بیان کرے، اُس کی زبان بندہوگئی، اپنے گھر پھر آیا اور چاہا کہ فرعون کے پاس جائے، اور آنکھ کے اشارے سے اُسے بتائے، تو اُس کی آنکھا ندھی ہوگئی۔ پس وہ بچھ گیا کہ جس لڑکے کا بتا کا ہنوں نے بتایا تھاوہ یہی ہے، بس فوراً بے دیکھے ہوئے ایمان لا یا اور فرعون کے لوگوں میں مؤمن وہی ہے۔ حضرت موسیٰ النظینے لا کی مال نے صندوق کو سیاہ روغن سے مضبوط کیا کہ پانی اُس میں نہ جائے، اور حضرت موسیٰ کو اُس میں لِنا دیا اور صندوق کا منہ اُس روغن سے مضبوط بند کر کے ویشل میں ڈال دیا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی برص کے مرض میں جتلا۔ کا ہنوں نے کہہ کے رُودِ نیل میں ڈال دیا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی برص کے مرض میں جتلا۔ کا ہنوں نے کہہ

دیا تھا کہ فلانے دن رُودنیل میں ایک آدمی کا بچہ پایا جائے گاہیہ بیاری اُس کے آب دھن لیعنی تھوک سے زائل ہوگی۔ اُسی دن فرعون اور اُس کی جورؤ اور بیٹی وغیرہ رُودِنیل کے کنارے آئے اور اُس خبردیے ہوئے بچے کا انتظار کرتے رہے، کہ دفعتاً وہ صندوق پانی پر نمودار ہوا۔ فرعون نے نوکروں کو تھم دیا، کہ اُس صندوق کو نکال لاؤ۔

## فَالْتَقَطَةُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَنْ قَا وَحَزَكًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ

چنانچہ اُٹھالائے اُنہیں فرعون کے اپنوں نے ، تا کہ ہوں اُن کے لیے دشمن اور سبب عم ۔ بے شک فرعون وہامان

#### وَجُنُودَهُمَا كَانُواخُطِينَ ٥

اوراُن کےمہار کے شکرخطا کارتھے•

(چنانچہ اُٹھالائے انہیں فرعون کے اپنوں نے ، تاکہ ہوں) بالآخر (اُن کے لیے دشمن اور سبب غِم) ۔ یعنی اُنہوں نے اس لیے نہیں اُٹھایا تھا کہ موگ (القلیلیلائی) اُن کے دشمن ۔ یا۔ جزن کا سبب ہوں گے ، لیکن انجام کاریہ ہوا کہ موگ (القلیلیلائی) اُن کے دشمن اورغم وحزن کا سبب ثابت ہوئے۔
اُس معنی پروہ علت کی جگہ پرواقع ہوئی اور چونکہ اُنہوں نے موگ القلیلیلائی کو اُٹھایا ، تو یہ کہ اُٹھانا علت کے مشابہ ہوگیا ، کیونکہ دشنی اور حزن کی غرض اُس سے مرتب ہوئی ، کیونکہ موگ القلیلیلائی کے ساتھ فرعون کے گھر والوں کی مجت اور بیٹا بنانا اُسی النفات کے بعد ہوا۔ الحقم القلیلیلائی کے ساتھ فرعون کے گھر والوں کی مجت اور بیٹا بنانا اُسی النفات کے بعد ہوا۔ الحقم ۔ ۔ حضرت موٹی القلیلیلائی بالآخر اُن کے دشمن ثابت ہوئے ، جوفرعون کی وجہ سے دریا میں غرق ہوئے اور حزن وغم کا سبب اُن عور توں کے لیے بینے جواُن کے تعلق میں تھیں ۔ ۔ جو نے اور حزن وغم کا سبب اُن عور توں کے لیے بینے جواُن کے تعلق میں تھیں ۔ ۔ جو نہ جو نہ ہوئی اس بینی اس بینے اور میں میں خطا

(بے شک فرعون وہامان اوراُن کے سار مے نشکر خطاکار تھے)، یعنی اپنے جملہ امور میں خطاکار تھے جن کو مل میں لا نا تھا۔ اوراُ نہوں نے بیکوئی نئی بات نہیں کی، کہ موی التقایق کی است نہیں کی کہ موی التقایق کی وجہ سے ہزاروں کو تل کرڈالا اور پھراُ سے خود پالا اور خود ہی اُسے جوان کیا، اور جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہی موی التقایق 'سے ہوکررہی ۔ یعنی اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے وکھا یا کرتا ہے، اُن کے ساتھ جو پچھ ہوا وہ کوئی نیا معاملہ نہ تھا۔

ہ من روایت ہے کہ جب صندوق کا پٹرا کھولا، تو موکی النظیمی کا دو یکھا، تو جولوگ حاضر تھے اور جنہوں نے دیکھا، تو جولوگ حاضر تھے اور جنہوں نے دیکھا، سب کے دِلوں میں حضرت موئی کی محبت پیدا ہوگئی اور فرعون کو دغد غہر ہوا کہ یہ بچہ کیونکر قتل ہے بچا، جس لڑ کے کی خبر کا ہن دیتے ہیں مبادا یہی ہو۔ فرعون کی جورؤ ہوا کہ یہ بچہ کیونکر آل ہے بچا، جس لڑ کے کی خبر کا ہن دیتے ہیں مبادا یہی ہو۔ فرعون کی جورؤ

ہولی، کہ میں نے نجومیوں سے سنا ہے، کہتے تھے کہ فرعون پر جو بات ہونے سے ہم ڈرتے تھے کہ فرعون! اب اِس بچہ کے لل سے ہاتھا اُٹھا، تھے فلانی رات اُس سے ہمیں دلجمعی ہوگئی۔ تو اَے فرعون! اب اِس بچہ کے لل سے ہاتھا اُٹھا، کہ اِس کے سبب ہم اپنی بلاس علاج کریں۔ پھر حضرت مویٰ کا ذرا ساتھوک لے کراُس لڑکی کے سفید داغ پرمکل دیا، ای وفت داغ زائل ہوگیا۔۔۔

## وقالت امرات فرعون فتات عين في ولك لا تقتالوك

اور بولی فرعون کی عورت، " آنگھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اور تمہارے لیے۔ اِس کوتل نہ کرو۔

### عَلَى إِنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَكِيْنَ لَا وَلِكَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ٥

قریب ہے کہ میں نفع وے، بابنالیں ہم اِس کو بیٹا،" اور وہ لوگ بے خبر ہے۔

(اور بولی فرعون کی عورت) کہ یہ بچہ (آنکھوں کی ٹھٹڈک ہے میر ہے اور تہارے لیے) کہ اُس کے باعث میری بیٹی نے شفاء پائی، تو (اِس کوئل نہ کرو) کیونکہ (قریب ہے کہ) یہ (ہمیں نفع دے) اس واسطے کہ برکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا) اِس واسطے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا کی بیٹانی سے ظاہر ہے۔ (یا بنالیس ہم اِس کو بیٹا کی بیٹانی سے خالی ہے کہ درکت کی نشانی اُس کی بیٹانی سے خالی ہو کر بیٹانی سے خالی ہو کی بیٹانی ہو کی بیٹانی ہو کی بیٹانی ہو کر بیٹانی ہو کی بیٹانی ہو کر بیٹانی ہو کی بیٹانی ہو کر بیٹانی ہو ک

فرعون نے مولیٰ النگلیٹلا کواپی جورؤ آسیہ بنت ِ مزاحم کے حوالہ کر دیا ، اور آسیہ اُس کی پرورش میں مشغول ہوئیں۔

(اور) درحقیقت (وہ لوگ بے خبر متھے)۔ یعنی وہ لوگ نہ جانتے تتھے کہ فرعون کی ہلا کت اِسی

فرزندلینی موی التکلیکانی کے ہاتھ سے ہے۔

## واصبح فؤادا قرموسى في عاران كادت كثيرى به لؤلا

اور منے کی موٹ کی مال کے دِل نے بے صبری سے۔ یقیناً قریب تھا کہ وہ اُنہیں ظاہر کرویت،

#### اَنَ رَبِطْنَاعَلَى قَلْمِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

اگرہم ندڈ ھاری بندھاتے اُن کے دِل پر ، تا کہ وہ رہے ہماری بات کے مانے والوں ہے۔

(اور منے کی موئی کی مال کے دِل نے بے مبری ہے) ، یعنی جب اُنہوں نے سنا کہ وہ صندوق فرعون کے ہاتھ پڑا ، تو بے مبر وبیقرار ہو گئیں۔ (یقینا قریب تھا کہ وہ اُنہیں ظاہر کردیت) کہ یہ میر ابیٹا ہے اِسے تل نہ کرو۔

اورایک ټول پیہ ہے کہ جب حضرت موئی کی ماں نے سنا؛ کہ فرعون نے موئی التکلیجائی کو بیٹا بنالیا ہے، تو اُن کا دِل عُم سے خالی ہو گیااور نزدیک تھا کہ خوشی کے مارے ظاہر کردیں، کہ بیٹا بنالیا ہے۔ بیمبرابیٹا ہے۔

(اگرہم نہ ڈھارس بندھاتے اُن کے دِل پر) یعنی ہم نے باندھ دیا اور محکم کردیا اُس کے دِل ہوں اور شات کے ساتھ، (تا کہوہ) عورت (رہے ہماری بات کے مانے والوں سے) اور ہمارے دیل کو صبر اور ثبات کے ساتھ، (تا کہوہ) عورت (رہے ہماری بات کے مانے والوں سے ۔ اور اگر ہم ہم ہم بانی نہ کرتے ، تو وہ ظاہر کردی اپنے بیٹے کو۔ اُس کے بعد حضرت مویٰ کی ماں نے اپنے اطمینانِ قلب کے لیے ایک تدبیر کی ۔۔۔

### وَقَالَتَ لِانْخُتِهِ قُصِّيَهِ فَيُصُرِثَ بِهِ عَنَ جُنْبِ

اور بولی اُن کی بہن کوکہ"اُس کے پیچھے چیچے جا،" تو وہ دیکھتی رہی اُس کودُورے،

#### ڗۿؖۿ<u>ٙ</u>ڒڮۺڠؙٷۏؽۿ

اوراُن سب کوخبر نبیس •

(اور بولی اُن کی) بینی حضرت موئی کی (بہن کو) جس کا نام مریم تھا۔ اورا کی صحیح قول کے مطابق اُس کا نام کلثوم تھا، جس کے شوہر کوغالب بن پوشا کہتے تھے۔۔۔الغرض۔۔

موی التکیان کی ماں نے اُس سے کہا (کہ اُس کے پیچے پیچے جا) اور اُس کی خبرلا ۔کلاؤم در بارِ فرعون کے درواز ہے پر آئی (تووہ دیکھتی رہی اُس کو)، یعنی اپنے بھائی کو (دُور سے) آسید کی گود میں، (اور اُن سب کوخبر نہیں) کہ بیہ اِس فرزند کی بہن ہے۔۔۔

وحرمناعلير المراضع من فبل فقالت هل ادلكوعلى المراضع من بيت اوربم في المراضع من ويلا عن المراضع من المراضع من المراضع من المراضع من المراضع من المراض المراض

#### ۗ ؿڴڡؙؙڵۯڹڬڰۯۿۄٙڵۿڵڝڂۅٛڹ۞

پرورش کردین تمہارے لیے اور وہ لوگ خیرخواہ بیں " (اور جم نے روک رکھا تھا اُن پر ساری دائیوں کو ) اُن کی بہن کے آنے کے (پہلے سے )۔۔ چنانچہ۔۔ آٹھ دن رات موی 'الطَلِیْلا' نے کسی اُٹا کا دودھ نہیں لیا، یہاں تک کہ آسیہ اور اُس کی قوم کے

لوگ ناچار ہوئے، مگر موکی النظی کا اپناانگوٹھا چوستے تھے اور پاک صاف دودھ اُس میں نکاتا تھا اُسے بیتے تھے۔ جب کلثوم نے دیکھا کہ آسیہ اُنا کے واسطے مضطرب ہے، (تووہ بول پڑی، کہ کیا میں بتادوں منہمیں ایسے گھرانے کوجو) شفقت کی راہ ہے اُس لڑے کو لے لیں اور (اُس کی پرورش کردیں تمہارے لیے، اور) حال یہ ہے کہ (وہ لوگ) اُس کے (خیرخواہ بیں)، لہذا اِسے دودھ پلانے اور پرورش کرنے میں کی نہ کریں گے۔

روایت ہے کہ جب ہامان نے بیہ بات می ، تو بولا کہ اِس عورت کو پکڑو، بیہ جانتی ہے کہ بیہ لڑکا فلاں گھرانے کا ہے۔ کلثوم مجھ گئیں اور بولیں ، کہ میں نے بیہ خیال کر کے کہا کہ وہ لوگ بادشاہ یعنی فرعون کے خیر خواہ ہیں لڑکے کے نہیں۔ تو کلثوم کی خاطر داری کر کے کہا ، کہ جا وُ جنہیں کہتی ہولے آؤ کلثوم جاکر مال کو بُلا لا ئیں۔ اُس وقت موی الطّنِین فرعون کی گود میں ستھے، ہر چنداتا کیں لاتے اور وہ موی الطّنِین کو گود میں اٹھا تیں مگر حضرت موی اُن سے منہ پھیر لیتے اور کسی کا دودھ نہ لیتے۔

جب اُنہیں ماں کی گود میں دیا اور ماں کی ہو اُن کے دماغ میں پنجی ، تو اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور چھاتی مند میں لی۔ فرعون بولا تُو کون ہے کہ اِس دودھ پیتے ہے نے تیری طرف رغبت کی ؟ حضرت موی النظیمیٰ کی ماں بولیں ، کہ میں عورت ہوں بہت پا کیزہ اور مجھ میں خوشبوآتی ہے اور میرا دودھ بہت لطیف اور شیریں ہے ، جولڑکا میرے پاس آتا ہے میرا دودھ پی ہی جاتا ہے۔ فرعون نے کہا ، کہ اِس کی اُجرت مقرر کرو۔ اُجرت مقرر ہوئی۔ بس فرعون نے موی النظیمیٰ کو اُن کی ماں کے سپر دکیا اور تھم دیا کہ این گھر لے جا ، ہفتہ بھر میں ایک بار میرے پاس لایا کرنا۔ موسیٰ النظیمیٰ کو اُن کی ماں نے لے لیا اور نہایت خوش سے اپ گھر واپس ہوئیں ، کہ خدا کا وعدہ سچا ہوا جیسا کہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا۔۔۔

حَقّ وَلِحِينَ ٱلْأَوْهُ وَلِا يَعُلُنُونَ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ الشُّقَّا لَا وَاسْتَوْى

ٹھیک ہے۔ لیکن اُن کے بہتیرے جاہل ہیں۔ اور جب وہ پہنچ چکے اپنی مضبوط عمر کواور ڈیل ڈول کے برابر ہوگئے،

19 E

نے بطریق مناجات۔۔۔

## قَالَ مَ إِنَّ ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرَ لِي فَغَفَى لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفْومُ

وُعا کی که "پروردگارا! بے شک میں نے خودا سے کوستایا، تو بخش دے مجھے، تو بخش دیا اُنہیں۔ بے شک وہ غفور

## الرَّحِيْمُ وَ قَالَ مَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنَ أَكُونَ

رجیم ہے • اقرارکیا کہ" پروردگارا! چونکہ انعام فرمایا تونے مجھ پر ،توندر ہوں گامیں

#### ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١

مجرموں کا مددگار"

روعاکی کہ پروردگارا! بے شک میں نے خودا پنے کوستایا) بعنی بلا قصد سہواً جھے سے ایک مل ہوگیا جس نے خود مجھے افسوس میں ڈال دیا اورغمز دہ کر دیا۔ (تو بخش دے جھے، تو بخش دیا انہیں) اللہ تعالیٰ نے اُن کے استغفار کے سب سے۔ (بے شک وہ غفور رحیم ہے) بعنی بندوں کو بخشنے والا مہر بان ہے۔ اُس وقت حضرت موی نے (اقرار کیا، کہ پروردگارا! چونکہ انعام فر مایا تو نے جھے پر) میری سہوو خطا کو معان فر ماکر، (تق) ہرگز (نہ رہوں گا میں مجرموں کا مددگار) اور اُن کا پشت پناہ ۔ یعنی ایسے کسی کی مدد نہ کروں گا کہ وہ گناہ کا سب ہو، جیسے اُس سطی کی مدد کے سب سے قبطی تی ہوگیا۔

## فَأَصْبَحُ فِي الْمَدِينَةِ خَالِهًا يُكُرُفُّبُ فَإِذَا الّذِي اسْتَنْصَرَةُ بِالْأَنْسِ

پھر مجے کی اُس شہر میں ڈرتے ہوئے چو کئے، کہ اچا تک وہی جس نے مدد مانگی تھی اُن کی کل،

### يَسْتَصْرِخُهُ \* قَالَ لَهُ مُولِنَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّهِينًى ١ يَسْتَصْرِخُهُ \* قَالَ لَهُ مُولِنَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّهِينًى

چلارہا ہے ان ہے۔ بولے اُسے مویٰ کہ ہے شک تُو یقینا کھلا ہوا بھٹر الؤ ہے ۔

(پھر صبح کی) مویٰ نے (اُس شہر میں ڈرتے ہوئے چوکنے)، کہ بیں ایسانہ ہو کہ کوئی اُنہیں بلا کے اور قصاص لے۔ حضرت مویٰ اِسی فکر میں تھے (کہ اچا تک وہی جس نے مدد ما تکی تھی اُن کی)

گزشتہ (کل، چلا رہا ہے اُن سے) اور دوسر نے بطی پر مدد چاہتا ہے۔ یعنی ابھی ایک کے جھٹر ہے سے اُسی فرصت ملی تو وہ دوسر سے جھٹر نے لگا، تو (بولے اُسے مویٰ، کہ بے شک تُو یقینا کملا ہوا جھٹر الو

کنارے پڑھی، وہ شخص (دوڑتا) ہوا حضرت موئی کے پاس آیا اور (بولا، کدا موئی! بے شک سمارے درباری مشورہ کررہے ہیں تہارے لیے کہ آل کردیں تم کو،تو) آپ اِس شہرے (نکل جائے) اور کہیں درباری مشورہ کررہے ہیں تہارے لیے کہ آل کردیں تم کو،تو) آپ اِس شہرے (نکل جائے) اور کہیں دُور چلے جائے۔ (بے شک میں آپ کے خیرخوا ہوں سے ہوں)، میں نہیں چاہتا کہ فرعونی لوگ اپنے ارادے میں کامیاب ہوں۔

## فَخَرَجَ مِنْهَا خَايِفًا يَكُونُكُ فَال رَبِّ فَجِنْ

تو نكل يرك وبال ي در ت جوك دعاكى كد برورد كارا! بچاك محكو

### مِنَ الْقُوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿

إن ظالم لوگوں ہے۔

روسان (اقر) حضرت موی فوراً ہی اُسی دم بے زادِراہ ، بے سواری ، اور بے ساتھی (نکل پڑے وہاں سے ڈرتے چو کئے ) ، اِس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اُن کے پیچھے کہیں اُن کی تلاش میں کوئی آتو نہیں رہا ہے ۔ اُس وقت حضرت موی نے (وُعا کی کہ پروردگارا! بچا لے جھے کوائن ظالم لوگوں سے ) یعنی فرعون اور فرعون کے لوگوں سے حضرت خریل نے حضرت موی کو یہ مشورہ بھی دیا ، کہ آپ مدین کی طرف چلے جا کیں اور پھرآپ کو مدین کی راہ پر نگا بھی دیا اور چونکہ آپ کو الہام کے ذریعہ مدین جانے کا تھم خداوندی بھی ہو چکا تھا۔۔ چنانچہ۔آپ چل پڑے۔۔۔

## وكتا توج رافا ومرين كال على رق أن يُهْدِيني

اور جب رُخ کیامدین کی طرف، بولے کہ قریب ہے کہ میرارب عُلائے مجھے

#### سَوَآءَ السَّنِيلِ @

سيدهي راه"

(اورجب رُخ کیامدین کی طرف) تو (بولے، کوتریب ہے کہ میرارب چلائے جھے سیدمی

راہ) مدین تک یعنی مدین تک چہنچنے والے کے راستے سے بھٹکنے ندو ہے۔

مدین شہرکانام' مدین ابن ابراہیم' کے نام پررکھا گیا جواُس کے آباد کرنے والے تھے۔ مصر سے وہاں تک آٹھ ون کی راہ ہے۔۔الخضر۔۔حضرت مویٰ اُسی رُخ پرسفر کرتے رہے اور آٹھ ون رات برابر جلتے رہے، کھاس پات کے علاوہ اور پچھ کھانا نہ تھا۔بعض عارفین

نے کہاہے، کہ دورانِ سفر حضرت مویٰ کا منہ تو مدین کی طرف تھا،اور دِل حضرت ذواکمنن کی طرف میں اور دِل حضرت ذواکمنن کی طرف، مدین کے میدانوں کی راہیں طے کرنے میں شوقِ لِقا اُن کے ساتھ تھا۔۔الحاصل۔۔ حضرت مویٰ جلتے رہے۔۔۔۔

### وكتاوى دماء منين وجد عليه المعاقب التاس يسفون

اور پایااُن لوگوں سے الگ دوغور تیں ، کہروک رہی ہیں اپنے جانور۔ بوچھا کہ" تم دونوں کا کیا حال ہے"؟

### فالتالانسقى حتى يصرر الزعاؤ وأبؤنا شيخ كبير

وہ بولیں کہ ہم پلائیں گے، یہاں تک کہ پلاکرواپس لے جائیں چرواہے اور ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں۔

(اور جب اُترے مدین کے پانی کے پاس)، اور وہ ایک کنوال تھا شہر کے کنارے، (تو پایا وہاں پرلوگوں کا ایک گروہ) جو (کہ ) اپنے اپنے (جانوروں کو پانی پلارہے ہیں۔ اور پایا اُن لوگوں سے الگ ) یعنی اُس مقام کے نیچے (دو کورتیں) جو (کہ روک رہی ہیں اپنے جانور)، یعنی اپنی بکریاں پرکراری تھیں اور اُن کی نگر انی کر رہی تھیں، تاکہ وہ اُوروں کے گئے میں نہ مِل جا کیں۔ چونکہ شفقت برا ان کی نگرانی کر رہی تھیں، تاکہ وہ اُوروں کے گئے میں نہ مِل جا کیں۔ چونکہ شفقت انبیاء عبم الله کی صفت ذاتی ہے، اِس واسطے حضرت موی آگے بڑھے اور مہر بانی کی راہ ہے اُن ہے ماتھ (بوچھا، کہتم دونوں کا کیا حال ہے) اور تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اپنی بکریوں کو اور بکریوں کے ساتھ گھاس چرنے اور یانی بینے سے روکتی ہو۔

(وہ بولیں کہ ہم نہ پلائیں گے یہاں تک کہ پلاکروا پس لے جائیں چرواہے) اپنے گلوں کو کو یہ اوراُن کے مویشیوں سے جو جارہ نج رہتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو دیتے ہیں، اِس واسطے کہ ہم کوئی معین و مددگار نہیں رکھتے، (اور ہمارے باپ بوے بوڑھے ہیں) جو اتن سکت نہیں رکھتے، کہ ہم کوئی معین اور ہماری مددفر مائیں۔

بعضوں نے کہاہے کہ وہ شعیب التیلینی کے بھائی۔۔یا۔۔ بھینچ کی بیٹیاں تھیں ،اور بہت مشہور بات رہے کہ خود حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام صفورا تھاا ورجھوٹی کا نام صغیرہ۔۔یا۔۔ صفوارا تھا۔ جب حضرت موک التیلینی کو اُن کا حال معلوم ہوا، تو چروا ہوں کے باس آئے اور رہے بات فرمائی ، کہ اُن بیچاری عورتوں کو کیوں انتظار کرنے دیتے ہو، پہلے اُنہی پاس آئے اور رہے بات فرمائی ، کہ اُن بیچاری عورتوں کو کیوں انتظار کرنے دیتے ہو، پہلے اُنہی

کے جار پایوں کو پانی پلادیا کرو، تا کہ بیاہ نے گھر جلدی واپس ہوجا کیں۔ اُنہوں نے تحکم کی راہ ہے کہا ، کہ ہم تو اِنہیں پانی نہیں دیتے ، اگرتم کو پچھ بل ہے تو آ وُ پانی پلاؤ۔ حضرت موگ النگائیلا آ گے بڑھے اور اُن لوگوں کی نگاہ اُن کی دونوں بھووُں کی نتیج میں پڑی، تو ڈرکے مارے بھا گے اور ایک طرف کھڑے ہوکرد کھنے لگے۔

پی موی النظینی کوی پر آئے اور جوڈول دی آدمی لی کھینچے تھے، انہوں نے اُسے
اکیا کیا کیا کیا کھینچا، حالانکہ آٹھ دن رات گزرے تھے کہ بچھ کھانا نہ کھایا تھا۔۔الخفر۔۔اُن
پیمبرزادیوں کی بکریوں کوسیراب کردیا۔بعضوں نے کہا، کہ حفزت موی دوسرے کنویں پر
گئے جس کے منہ پرایک ایسا پھر تھا جس کو چالین آدمی مل کراُٹھاتے تھے، آپ نے کنویں
کے منہ ہے اُسے اسکیے اُٹھایا،اوروہ بڑا ڈول جسے چالین آدمی مل کر کھینچے تھے، آپ نے تنہا
اُس سے یانی کھینجا۔۔۔

## فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تُوكِّلَ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ

تو یانی پلایامویٰ نے دونوں کے جانوروں کو، پھر گھوے سامید کی طرف ،تو دُعا کی کہ"پروردگارا! جو پچھ بھی تُو مجھ تک اُتاردے کھانے

### ٳڮۜٞڡؚؽؘڂؘؽڔٟڡؙٚۊؽڗۘؖ

كوميں أس كا حاجت مندہوں 🗬

(تو پانی پلایاموی نے دونوں کے جانوروں کو) اوروہ چلی گئیں۔ (پھر گھو ہے) موی النظی کا اوروہ چلی گئیں۔ (پھر گھو ہے) موی النظی کا اور دہ جلی گئیں۔ (پھر گھو ہے) موی النظی کا دیوار ۔ یا۔ درخت کے (ماید کی طرف تو) اُس ساید دارجگہ پر پہنے کر (دُعا کی پروردگارا! جو پھے بھی وُ جھتک اُتارد کے کھانے کو میں اُس کا حاجت مند ہوں)۔ یا۔ جو پھے کھنے کیوں میں سے تُو نے میر کی طرف بھیجا، کہ وہ کمال دین کی مدد ہے، اُس کے واسطے میں فقیر ہوا دُنیا میں اور وسعت بیش اور مالداری جو فرعون کے پاس میں رکھتا تھا، وہ میں نے چھوڑی۔ حضرت شعیب النظی کا 'کی بیٹیاں اُس روز بہت جدی گھر بر آئیں۔ باپ نے جلدی آنے کا سبب یو چھا، بیٹیوں نے تمام قصة عرض کیا۔ پس اُنہوں نے این ایک بیٹی کو تھم دیا، کہ جااور اُس جوانم دکو جلد لے آ۔۔۔۔

## في اعتار الماكثشي على المراكزة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة المواكنة المراكزة المر

تو آئی اُن کے پاس اُن دونوں ہے ایک شرم کے ساتھ چلتی۔ بولی کہ" بے شک میرے باپ بُلارہے ہیں آپ کو، تا کہ دیں

## ليجزيك اجرماسقيت كنا فكتاجاء لاوقص عليه القصص

آپ کواُجرت، جو پانی پلادیا تھا آپ نے ہمارے آرام کو، پس جب آئے وہ اُن کے پاس اور بتادیے اُنہیں سارے واقعات،

### كَالَ لَا تَخْفَ اللهِ مَجُورَت مِن الْقُرُور الطَّلِمِين ®

جواب دیا کہ مت ڈرو۔ ہم نیج نکلے ظالم لوگوں ہے 🖜

(تو آئی اُن کے پاس اُن دونوں سے ایک شرم کے ساتھ چلتی )۔ وہ حضرت صفوراتھیں جو اِس طرح آئیں جیسے شرم والی کنواریاں چلتی ہیں۔۔الخضر۔۔وہ آنے والی (بولی، کہ بے شک میرے باب بكار بے بي آپ كو، تاكه دي آپ كوأجرت، جو ياتى پلاديا تھا آپ نے ہمارے آرام كو)، يعنى آپ نے ہاری بکریوں کو جو یاتی پلایا ہے۔اور اِس سلسلے میں اگر ایک طرف آب نے ہاری بکریوں کوسیراب کیا،تو دوسری طرف ہم کوبھی آ رام پہنچایا، کہ ہم یانی بلانے کی مشقت ہے جے گئے اور ایک طرح کی راحت محسوں کی ہتو اِس سلسلے میں میراباپ جا ہتا ہے کہ آپ کو اُجرت عطا کرے۔ حضرت موی التکلینلا أجرت لینے کے خیال سے تونہیں، بلکہ صرف حضرت شعیب سے ملا قات اوراُن کی زیارت کے خیال ہے حضرت صفورا کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے ۔ پھر آپ نے ویکھا، کہ ہُوا کی وجہ ہے حضرت صفورا کا کیڑا تیجھاُڑ جاتا ہے جس ہےاُن کابدن پچھکل جاتا ہے، تو حضرت مویٰ نے اُن سے کہا، کہم میرے پیچھے پیچھے چلواور زبان سے مجھے راستہ بتالی رہو۔ ۔۔چنانچ۔۔اُنہوں نے ایبائی کیا۔ (پس جب آئے وہ اُن کے پاس اور بتادیے اُنہیں **سارے داقعات ) اور اپناسب حال بیان کر دیا ، تو حضرت شعیب نے پہچان لیا کہ بیہ جوان اہل بیتِ** نبوت میں سے ہے۔سارے حالات من کرحضرت شعیب نے حضرت موکی کو (جواب دیا ، کہ مت وروائم في الكے ظالم لوكوں سے)، يعنی فرعون اور أس كى قوم سے، إس واسطے كه إس ملك ميں أن كا میجھ قابونہیں۔ پھرحضرت شعیب کے فرمانے سے کھانا حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا۔حضرت موی نے کھانے سے اِنکار کیا، اور فرمایا کہ میں آخرت کا کام دُنیا کے عوض نہیں بیجیا، یعنی بکریوں کو یانی میں نے خدا کے واسطے پلایا ہے اُجرت کے لیے ہیں۔حضرت شعیب نے فرمایا، کہ کھانا تمہارے کام کی اُجرت نہیں، بلکہ میری عادت ہے کہ جوکوئی میرے گھر میں آتا ہے بطورِ ضیافت میں اُس کی خدمت كرتا ہول۔ابتم ميرےمہمان ہواور جو پچھ حاضرتھا موجود ہے،مروّت جا ہتی ہے كه أے رَ دنه كرو۔ موی التلینی است کی است کھانے میں سے چھنوش فرمایا۔ اِس ا ثناء میں

## قَالَتَ إِحَلْ هُمَا يَأْبُتِ اسْتَأْجِرُكُ ۚ إِنَّ خَيْرُمَنِ اسْتَأْجِرْتُ

اُن دونوں میں ہے ایک بولی کہ" اُے میرے باپ اُن کواُ جرت پررکھ لیجے۔ کہاچھا جے اُجرت پرر کھے وہ ہے،

### الْقُوِيُّ الْرَمِيْنُ @

جومضبوط امانت دار ہوں

(اُن دونوں میں سے ایک ہولی، کہ اُے میرے باپ! اِن کو اُجرت پر رکھ لیجے، کہ اچھا جے اُجرت پر رکھے وہ ہے جومضبوط امانت دار ہو)۔ یہ کنا ہے ہے اِس طرف کہ موی 'النظیظ' میں قوت اور امانت دونوں چیزیں ہیں۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی صفور اسے پوچھا، کہ تھے اُن کی قوت اور امانت کیونکر معلوم ہوئی، تو حضرت صفور انے ڈول کھینچنے کا قصّہ اور راہ میں انہیں اپنے بیچھے چلنے کو کہنے کا حال بیان کیا۔ حضرت شعیب 'النظیظل' کو جب بیرحال معلوم ہوا۔ ۔ تو۔۔

## قَالَ إِنِّ أَمْ يَدُانَ أَنْ كَاكُ إِحْدَى ابْنَتَى هَٰتَيْنِ عَلَى أَنْ كَاجْرَتِي

وہ بولے کہ" میں جا ہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کردوں اپنی اِن دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے، اِس پر کہتم کام کرو

## اللهي حجيج فإن أثنت عشرا فرن عنوك وما أريدان

میراآ ٹھسال۔ پھراگر پوراکر دیاتم نے دس سال ، توبیتہاری طرف سے ہے۔اور میں بیبیں چاہتا

## اَشْقُ عَلَيْكُ سُكِيدُ إِنَ شَكَاء اللهُ مِنَ الطَّلِحِينَ @

کہ مشقت ڈالوں تم پر۔ آئندہ پاؤے جھے، انشاء اللہ، اہلیت والوں ہے ۔
(وو) حضرت موسیٰ سے (بو لے، کہ میں جا ہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کردوں اپنی اِن دونوں

بیٹیوں میں سے ایک سے، اِس پر کہتم کام کرومیرا آٹھ سال)۔

اگلی شریعت میں بیٹیوں کے مہر کا اختیار باپوں کوتھا، وہ مہر لیتے تھے اور ہماری شریعت میں منسوخ ہوگیا، اِس تھم کے سبب سے کہ و انوا المسکا کوتھا گا فیان فیلگ ۔ اور بیات کہ مزدوری منافع مہر ہو سکے امام اعظم سے فردوری منافع مہر ہو سکے امام اعظم سے فردوری منافع مہر ہو سکے امام اعظم سے فردوری میں اپنی بیٹی ویتا ہوں، اور میری بیٹی کا مہر یہ کا معنی بیٹ کے آئے گھری ویتا ہوں، اور میری بیٹی کا مہر یہ ہے کہ آئے گھر بیاں پُراؤ۔

( پراکر پوراکردیاتم نے دس سال توبیتهاری طرف سے )عنایت دمبریانی (ہے۔اور میں

ر نبیں چاہتا کہ مشقت ڈالوں تم پر) اور خواہ نخواہ کے لیے تم پر بارر کھوں دئ سال پورے کرنے کا۔۔یا

یہ کہ۔۔ میں تم سے جھٹرا کرتار ہوں کہ ہر وفت تم میرا ہی کام کرتے رہو۔۔الغرض۔۔ میں تم سے وہی کام

لوں گا جس کے انجام دینے میں تہ ہیں آسانی ہواور تم تکلیف میں نہ پڑو۔ (آئندہ پاؤگے مجھے انشاء

اللہ المیت والوں سے)، جوخوش معاملگی اور عہد پورا کرنے اور آدابِ صحبت بجالانے میں شاکستہ

ہیں۔موی 'الکیلی کا مسلم نے۔۔۔

## قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُ التِّمَا الْآجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَكُلَّا

جواب دیا کہ" بیہو چکامیرے آپ کے درمیان۔ دونوں میں سے جومدت میں نے بوری کردی ، تو مجھ پر

#### عُدُوانَ عَلَى واللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ

کوئی الزام نہیں۔اوراللہ ہم لوگ جو کہدرہے ہیں اُس کا ضامن ہے 🖜

(جواب دیا، کہ) اچھالیجے(یہ ہو چکامیرے آپ کے درمیان) عہد۔ابہم میں ہے کوئی اُس کا خلاف نہ کرے۔اور آٹھ ۔۔یا۔۔دس اُرس کی اِن (دونوں) مدتوں (میں سے جو) بھی (مدت میں نے بوری کردی، تو جھ پرکوئی الزام نہیں)، ایسی صورت میں میری اہلیہ کومیرے حوالے کردینا چاہیے اور اُس کو جھے ہے دوک نہ رکھنا چاہیے۔ (اور اللہ) تعالی (ہم لوگ جو کہدہ ہے ہیں اُس کا ضامن ہے)، جو ہماری اِس گفتگو پر گواہ ہے اور میر اکارساز ہے، کہ میں اپنا کام اُس کے سپر دکرتا ہوں کہ اُس کی مدد اور قبق سے اپنا عہد بورا کروں۔

## فكتافضى مُوسَى الْرَجِل وسَارَبِاهُ لِهَ السَّونِ جَانِبِ الطُّورِكَارًا الْمُ

توجب بوری کرلی موی نے مدت ،اور چلے لے کرانی بی بی کو محسوس کیا طور کی طرف ہے آگ۔

### قَالَ لِاهْلِهِ امْكُثُوا إِنَّ انْسُتُ ثَارًا لَعَلِي البَيْطُهُ وَمِنْهَا

بولے اپی بی بی سے کہ مضرومیں نے دیکھ لی ہے آگ،شاید میں وہاں سے تہارے پاس

### مِخْكِرُ أَوْجِنْ وَيُوضِ النَّارِ لَعَكُمُ وَكُوضِ فَانْ وَالنَّارِ لَعَكُمُ وَتَصَطَلُونَ ١٠

كوئى خبرلاؤن، يا آگ كى دېمتى چنگارى كەتم تاپلۇ،

(توجب بوری کرلی مولی نے) اُن دونوں مرتوں میں دس اسال والی برسی (مدت)، یعنی دس ا

س مع

الیں صورت حال میں اُنہوں نے (محسوں کیا طور کی طرف سے آگ)، تو (بولے اپنی فی فی سے) اور دوسرے رفقاءِ سفر سے (کی تھیمرو میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں) یعنی جولوگ آگ کے پاس ہیں اُن سے خبر بوچھ آؤں، کہ راہ کدھرہے؟ (یا آگ کی دبکتی چنگاری) لے آؤں، تا (کہم تا پ لو) اور اپنے کوائس کے سبب سے گرم کرلو۔۔۔

## فكتاك فانودي من شاطئ الواد الكينون في البقعة المبركة من

توجب آئے وہاں، پکارے گئے میدان کے داہنے کنارے سے، اُس سرز مین شریف میں

## الشَّجَرَةِ أَنَ يَنُوسَى إِنِّ آنَا اللهُ مَ بَ الْعَلَمِينَ ﴾

ورخت سے کہ آ ہے موی ! بے شک میں ہی اللہ موں اسارے جہان کا پالے والا

وات الق عصاك فلتاراها تهار كانها جات كالما تكانها جات كل من برا وكم اوريك ذال دوا بناعصا، توجب ديكما أسه كدرينكتا جاتا به كويا كدوه مانب ب، توجين كي منه بيم كراور مُوكر

### يُعَوِّبُ الْمُوسَى الْإِلْ وَلَا يَخْفَ الْكُومِنِينَ ®

نددیکھا۔" اَے موکٰ! سامنے آ دَاور مت ذرو۔۔۔ بِشکہ ہم امن والوں ہے ہو۔
(اور) دوسرا (بیر، کہ ڈال دواپنا عصا)۔۔ چنانچہ۔۔ حضرت موکٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ (تو جب دیکھا اُسے کہ دینگتا چلتا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے) تڑ ہے والا، کہ عُرف میں اُس کو تیز سانپ کہتے ہیں۔۔ الحقر۔۔حضرت موکٰ نے جب سانپ کو دیکھا، (تو چلنے لگے منہ پھیر کراور مڑ کرنہ دیکھا)۔ لینی اُس وادی ہے رُخ بھیر کرا ہے لوگوں کی طرف چلے، تو پھر دوبارہ نِدا آئی (اَے موکٰ! سامنے آ وُ

یں اس وادی سے زرج چیر کرا ہے کو لول می طرف چیے ، نوچر دوبارہ بندا ای ( اے موی ! سما منے اوّ اور مت ڈرو۔۔ ہے شک تم امن والول سے ہو ) یعنی تمہیں امان دی جا چکی ہے ، لہذاتم اپنے لیے کسی '' سر پر پر نہ مرسب سر

طرح کا کوئی خطرہ محسوس نہ کر و۔۔اور۔۔

## اسلك يدك في جيبك يخرج بيضاء من غيرسو واحده

کے جاؤا پناہاتھا ہے گریبان میں، نکلے گاسفیدروش بغیر کسی بیاری کے۔اورا کٹھا کرلیا کرو

## النيك جناحك من الرَّهُ فَا فَا لِكُو اللَّهُ اللّ

اپنی طرف اینے باز وکوڈر لگنے سے ،توبیتمہاری دونشانیاں ہیں ہمہارے رب کی

## إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُ مِكَانُوا قُومًا فُسِونِينَ @

طرف ہے فرعون اور اُس کے درباریوں کی طرف، بے شک بیلوگ نافر مان ہیں "

(لے جاؤا پنا ہاتھا ہے گریبان میں)۔ وہ ہاتھ (نکلے گا سفیدروش بغیر کسی بیاری کے)۔

ایعنی اُس کی سفیدی کوئی بیاری نہیں جو بُری معلوم ہوا ور اُس سے طبیعت نفرت کر ہے، جیسے کہ برص کی سفیدی سفیدی سفیدی سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ (اور اکٹھا کرلیا کروا پی طرف اپنے باز وکوڈر لگنے ہے)، یعنی خوف کی صورت میں اپنے سینے برا پنا ہاتھ رکھوتا کہ سکین یاؤ۔

--L\_-

ہاتھ بائیں بغل کے نیچا او ، جیسا کہ ڈرے ہوئے آدمی اپنے خوف کوزائل کرنے کے خیال سے کرتے ہیں۔ (تق) اے موٹ! (بیتمہاری دونشانیاں ہیں تمہارے طرف سے) جوتمہارے رب العالمین کے رسول ہونے کی دلیل ہیں ، تو تم اِن دونوں مجزوں سمیت جاو (فرعون اور اُس کے درباریوں کی طرف ہے ہیں۔ درباریوں کی طرف ہے ہیں۔

## قَالَ رَبِّ إِنَّ تَتَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنَ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي

ے من کی کہ" اَے میرے رب! میں نے مارڈ الاتھا اُن میں ہے ایک تافیض کو ہتو میں اندیشہ کرتا ہوں کہ مجھے کو آل کردیں ورمیرے بھائی

## هُرُونَ هُوَ افْصَحُ مِنِي لِسَاكًا فَالْسِلَهُ مَعِي رِدَا يُصَيِّفُونَ فَرَيْ الْمُصَيِّفُونَ فَي

### إِنَّ آخَافُ آنَ يُكُنِّ بُونِ "

کیوں کہ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ مجھ کووہ لوگ جھٹلائیں گے۔

حضرت موی نے (عرض کی ، کہ آے میرے رب! میں نے مارڈ الا تھا اُن میں سے ایک ناشخص کو ، تو میں اندیشہ کرتا ہوں کہ ) کہیں ایسا نہ ہو ، کہ وہ میر اپنیا م اور میر کی ہدایت سننے سے پہلے ، ی اُس کے بدلہ میں (مجھ کوقل کر دیں)۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں وہ روانی اور صفائی نہیں ہے ، جو میرے بھائی ہارون می زبان میں ہے۔ (اور) بے شک (میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ صاف زبان کے ہیں ، تو اُن کو ) بھی (رسول بنادے میرے ساتھ مددگار) کے طور پرتا (کہ ) وہ اپنی فسے و بلیغ زبان و بیان سے (میری تقعدیق کرتے رہیں)۔ اور بیاس لیے بھی ضروری ہے (کیونکہ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ ) میری باتوں اور میرے بیان کو نسمجھ سکنے کی وجہ سے (میموں کو اُس میطلا کیں میں اندیشہ کرتا ہوں کہ ) میری باتوں اور میرے بیان کو نسمجھ سکنے کی وجہ سے (میموں کو اُس میلا کیں کے اور ممکن ہے کہ میری زبان مناظرہ کے وقت یاری نہ کرے ۔ حق تعالیٰ کا۔۔۔

# قَالَ سَنَشُتُ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَّا سُلَطْنًا فَلَا يَصِلُونَ

فرمان ہوا کہ قریب ہے کہ ہم مضبوط فرمادیں گئے تہارے باز دکوتہارے بھائی ہے،اور دیں گئے م دونوں کو ہیبت، فرمان ہوا کہ قریب ہے کہ ہم مضبوط فرمادیں گئے تہارے باز دکوتہارے بھائی ہے،اور دیں گئے م دونوں کو ہیبت،

## النيكما فإليتنا فأنشار من البككما الغلبون

کرند کنی سیس وه م دونوں تک ، مهاری نشانیوں کے سب ہم دونوں اور جس نے تمہاری پیروی کی جینے والے ہیں اور (فر مان ہوا، کہ قریب ہے کہ ہم مضبوط فر مادیں گے تمہارے باز وکو تمہارے بھائی سے، اور دیں گے تمہارے باز وکو تمہارے بھائی سے، اور دیں گے تم دونوں کو ہیبت ) ، یعنی تشمنوں پر غلبہ و تسلط ، تا (کہ نہ پہنی سیس وہ تم دونوں تک ) ، یعنی تم پر وہ غلبہ نہ پائیں گے ، تو جاوئم دونوں ہماری دلیلوں سمیت ، یعنی ہماری قدرت کی دلیس لے کر یقین (ہماری غلبہ نہ پائیں کے کر یقین (ہماری نشانیوں کے سب بہتم دونوں اور جس نے تمہاری پیروی کی ) سب کے سب (جینے والے ہیں) ۔ اِس واسطے کہ ہماری نشانیوں کا جھنڈ اہلند ہے، اور انبیاء پیم السلام کے ساتھ ہماری الم اواورا عانت متواتر ہے۔

Marfat.com

ركافته! دكافته!

## فكتاجاء هُمُوسى بِالْتِنَابِينَا لِيَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْرَسِعُ رُمُّفَتُرَى

پھر جب لے آئے اُن کے پاس موی ہماری روشن نشانیاں ،سب بولے کہ " نیبیں ہے مگر گڑھنت جادو،

### وَعَاسَمِعُنَا بِهِنَ افْعَ الْأَلْلِكَا الْاَوْلِينَ ﴿

اور ہم نے ہیں سنا اُسے اینے ایکے باپ دادوں میں 🖜

(پھر جب لے آئے اُن کے پاس موٹی ہماری روشن نشانیاں) اور ہمارے دیے ہوئے مجزے، تو (سب بولے کہ یہ بیس ہے گرگڑھنٹ جادو)، یعنی افتر اءکیا ہوا اور بنایا ہوا جادواِس کا، کہ اور کسی نے ایسا جادونہیں کیا اور ایسا جادوہ ہم نے نہیں دیکھا۔ (اور ہم نے نہیں سنا اُسے اینے اگلے باپ دادوں میں)، یعنی ایسا جادونہ ہوا ہوگا ہمارے باپ دادوں کے زمانے میں جوہم سے پہلے تھے۔ وادوں میں ایسا جادونہ ہوا ہوگا ہمارے باپ دادوں کے زمانے میں جوہم سے پہلے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس واسطے کہی، کہ خوداُن کے اوراُن کے باپ دادا کے زمانے میں

جادوگر بہت تھے۔

## وَقَالَ مُوسِى رَبِّيُ آعَلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلِى مِنْ عِنْدِهِ

اورکہامویٰ نے کہ"میرارب خوب جانتا ہے جولایا ہدایت اُس کی طرف ہے ، مرحے میں جوج کر میں اسلام مرجع کا ایک کا رہا کا کا کا کا ا

ر من تلون له عَاقِبُهُ الدَّارِ " (نه لا يُقَرِّحُ الطَّلِهُ الدَّارِ " (نه لا يُقَرِّحُ الطَّلِهُ ا

اورجس کا بھلا ہوگا گھر کا انجام۔ بلاشبہ نا کام رہیں گے اندھیر مجانے والے •

(اورکہاموی نے کہ میرارب خوب جانتا ہے) اُس شخص کوانبیاء میں اسے (جو) کہ

(لایابدایت أس كی طرف سے اور) أے بھی خوب جانتا ہے (جس كا بھلا ہوگا گھر كا انجام) يعنى

جس كا خاتمه ايمان بر بهوجائے \_\_ يا\_ آخرت ميں انجام بہتر بوء ليني أے دوزخ سے نجات حاصل

ہواوروہ جنت میں داخل ہو۔اور (بلاشبہنا کام رہیں کے اندھر مجانے والے) انجام بخیرنہ ہونے کے

سبب ہے۔حضرت موی التکیالا 'کابدارشاد۔۔۔

## وقال فرعون يَايُهَا الْمَلَامَاعَلِمُ عَالَيْكُ مُاعَلِمُ فَيَكُمُ مِنْ الْهُ عَيْرِي عَلَيْ فَيَالِي عَيْرِي ع

اور بولافرعون كر" أيدر باريو! من نبيل جانتا تمهارا كوئي معبودايين سوا

فَأَوْوَلُ إِنْ يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِي ٱلطَّيْنِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَكُم لِي مَا الطِّينِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَكُم لَا عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلَ إِلَى صَرْحًا لَعَلِي الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَى صَرْحًا لَكُم لِي الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَى صَرْحًا لَعَلِي الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَى عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَى الطَّيْنِ فَالْحِيلُ فَي الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَى صَرْحًا لَكُولُ مِنْ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّى صَرْحًا لَعَلِي الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّهُ عَلَى إِلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّهُ عَلَى إِلَّى مَا يَعْلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّهُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّهُ عَلَى إِلَّى عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّى الطَّيْنِ فَاجْعَلَى إِلَّهُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّى مَا يَعْلَى الطَّيْنِ فَاعْمُ عَلَى الطَّيْنِ عَلَى الطَّيْنِ فَاعْمُ الطَّيْنِ عَلَى الطّ

توپکواؤمیرے لیے آے ہامان!مٹی کی اینٹیں، پھر بناؤمیرے لیے بلندگھر،

### إلى إلهِ مُوسَى وَإِنَّ لَاظُنَّهُ مِنَ الْكُوبِينَ ٥

كه شايد مين جها نك آون موى كي معبودكو \_اور مين توخيال كرتا بهون أنبين جهوثا"

(اور) یہ گفتگو سننے کے بعد (بولافرعون) اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے، (کہ اُک درباریو! میں نہیں جانتا تہارا کوئی معبودا پنے سوا) کہتم اُس کی پرستش اور تعظیم کرو، اور موی کہتا ہے کہ خدا اُور ہے جس نے آسان پیدا کیے۔ (تو پکواؤ میرے لیے اُکے ہامان! مٹی کی اینیٹیں) تا کہ وہ پختہ ہوجا کیں۔ اُس سے جو بنیا در کھی جائے اُس میں مضبوطی ہو۔ الغرض۔ فرعون نے اپنے وزیرے کہا کہ اینیٹیں پکاؤ۔ (پھر بناؤ میرے لیے بلندگھر)۔ اُس کی سٹر ھیاں ہوں کہ اُس کی جھت پر چڑھوں، تا کہ شاید میں جھا تک آؤں موسی کے معبود کو)۔ یعنی تا کہ میں دیکھ آؤں کہ کیا ایسا ہی ہے جسیا کہ موک کہتے ہیں۔ (اور میں تو خیال کرتا ہوں اُنہیں جھوٹا) یعنی جھوٹوں میں سے۔

فرعون نے تصور کیا تھا، کہ حق تعالی جسم والا ہے اور آسان پراس کا مکان ہے اوراً س کی طرف پڑھ جانامکن ہے۔ چنانچہ۔ ہامان نے مزدوروں کے علاوہ پچاس ہزار کاریگر جمع کے ، اور اینٹیں پاتھنے، چونا پکانے ، لکڑی کا شخے ، اور مکان اُٹھانے کا تھم دیا۔ گل اُٹھانہایت اون پااور پکامضبوط ، کہ کسی نے اِس سے پہلے ایسائحل نہ بنایا تھا۔ جب مکان بن چکا، تو فرعون اُس کی جھت پر پڑھا اور اُس کے خیال میں تھا کہ آسان کے نزد یک پہنچا ہوگا۔ جب اُس نے دیکھا، تو آسان کو اُس کی لیے ہوگا۔ جب اُس نے دیکھا، تو آسان کو اُس کی لیے سے جھی ویسا بی دیکھا، جیسا کہ ذمین پرسے دیکھا تھا، تو ہوا گرا۔ بس فرعون بولا ، ایک تیر آسان کی طرف مارو۔ لوگوں نے تیر مارا، وہ تیرخون میں جمرا ہوا اُلگائی ہیں ہوا گرا۔ بس فرعون بولا ، کہ میں نے موئی کے خدا کو مارلیا۔ پس حق تعالی نے جرائیل النگائی ہی ہوا گرا۔ بس فرعون بولا ، کہ میں نے موئی کے خدا کو مارلیا۔ پس حق تعالی نے جرائیل النگائی ہی فرعون کے نظر گاہ پر، اور اُس سے ہزاروں قبطی دب کر مر گئے۔ اور ایک فکو اور یا میں ، اور ایک مغرب کی طرف چپا۔ باوجود مغرب کی طرف چپا گیا۔ اور اُن کاریگروں اور مزدوروں میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ باوجود اِس بات کے فرعون متنب نہ ہوا، اور اُس کا تکبر اور غرور اور وروں میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ باوجود اِس بات کے فرعون متنب نہ ہوا، اور اُس کا تکبر اور غرور اور وراؤر ہی نے یادہ ہوا۔۔۔۔

واستكرهو وجنوده في الكرض بغيرالحق وكالمؤا أمهم الينا

اور بردا بناوہ اور اُس کے سارے لشکراُ س سرز مین میں ناحق۔ اور مجھے کہوہ ہماری طرف

## لايرجعون ﴿فَاحْنُ أَنْ وَجُنُودُهُ فَلَيْنَ أَنَّهُمْ فِي الْيُو

نہ کو ٹائے جائیں گے۔ تو پکڑا ہم نے اُسے اور اُس کے شکروں کو، پھر جھونک دیا اُن سب کو دریا میں ،

### فَانْظُرُكِيكَ كَانَ عَالِبُهُ الظُّلِمِينَ ۞

تود كيهلوكيساانجام مواظالمون كا

(اوربرا بناوہ اوراُس کے سارے لشکراُس سرزمینِ) مصر (میں ناحق)، کیونکہ اُسے استحقاق اورلیافت نتھی۔ (اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف) یعنی ہماری جزااور سرزا کی طرف (نہکوٹائے جائیں گے) حشر ونشر کے سبب سے۔ (تو پکڑا ہم نے اُسے اوراُس کے لشکروں کو، پھر جھونک دیا اُن سب کو دریا میں ،تو د کھیلو) اُے محبوب! کہ (کیساانجام ہوا ظالموں کا) یعنی مشرکوں کا۔ اوراپی تو م کوایسے قصے اور واقعے سناکرڈراؤ۔

## وجعلنهم أيم ين عون إلى التار و يوم القيلة لاينصرون © و

اور بنار کھا ہم نے اُنہیں لیڈر، کہ بُلا یا کریں جہنم کی طرف۔اور قیامت کے دن اُن کی مددنہ کی جائے واور

## اَتْبَعَنْهُمُ فِي هٰذِهِ التَّالِيَالَعُنَا وَيُومِ الْقِيلِيةِ هُمُومِنَ الْمُقْبُومِينَ الْمُقْبُومِينَ

چھےلگادی اُن کے اِس دُنیامیں لعنت۔ اور قیامت کے دن وہ یُرے ہیں۔

(اور بنارکھا) ہے (ہم نے اُنہیں لیڈر کہ بُلا یا کریں جہنم کی طرف) لین ایسے کاموں کی طرف بُلا یا کریں جس کے سبب سے لوگ دوزخ میں ہوں، جیسے گفراور معصیت (اور قیامت کے دن اُن کی مدونہ کی جائے) گی۔ لینی اُن کا کوئی یارو مددگار اُن سے عذاب ندرو کے گا۔ (اور چیچے لگادی اُن کے اِس وُنیا میں لعنت) کیونکہ فرشتے اور ایمان والے اُن پر لعنت کرتے ہیں، (اور قیامت کے دن وہ) بہت ہی (ثرے ہیں) لیمنی برصور توں میں سے ہوں گے۔ یا۔ راندہ درگاہ ہوں گے۔ مندرجہ ذیل چار آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہوں میں مندرجہ ذیل چار آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ میں سے ہوں کے درمیان کی طرح مکالمہ ہوا؟ اور مناظرہ ہوا؟ کو و مندرت موئی النظیفی اور فرعون کے درمیان کی طرح مکالمہ ہوا؟ اور مناظرہ ہوا؟ کو و طور پر آپ پر کس طرح وئی نازل کی گئی؟ بیتمام چیزیں آپ نے بیان فرما کیں ، حالا تکہ آپ خیرات موئی النظیفی کے زمانے میں موجود نہ تھا اور آپ اُئی شے آپ نے بیوا قعات حضرت موئی النظیفی کے زمانے میں موجود نہ تھا اور آپ اُئی شخص آپ نے بیوا قعات

200

تورات میں نہیں پڑھے۔نہ آپ علماءِ اہل کتاب کی مجلس میں رہے، پھر آپ نے بیغیب
کی خبریں کیسے بیان کردیں؟ اُس کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ
آپ کو اُن خبروں پر مطلع فرمایا۔ یہی آپ کے برحق رسول ہونے کی دلیل ہے۔۔ چنانچ۔۔
حق تعالیٰ سابقہ ہونے والے واقعات کے متعلق ارشا دفرمار ہاہے۔۔۔

### وَلَقُلُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ مِنْ يَعْرِمَا آهُلَكُ فَاللَّهُ فَنَ

دِل کی آئیمیں کھولنے والی لوگوں کی ،اور ہدایت ورحمت ، کہوہ لوگ نصیحت باِئمیں •

(اور) واضح فرمار ہاہے، کہ (بے شک دی تھی ہم نے موئی کو کتاب، بعد اِس کے کہ ہم برباد فرما چکے ہے بہلی امتوں کو)، بعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کو۔ اِس حال میں کہ وہ آ بیتی تھیں (دل کی آ تکھیں کھو لنے والی لوگوں کی) یار وشی تھیں، جو کہ دیدۂ بصیرت کوروش کردیں۔ الحقر۔ وہ آ بیتی حکتوں اور تا با نیوں کی حامل تھیں (اور ہدایت ورحمت) پر مشمل تھیں، بعنی احکام شرع کی راہ بنانے والی تھیں اور اپنے تا بعوں اور عالموں کے واسطے رحمت تھیں، تا (کہ وہ لوگ تھیجت یا کیں) اور

ومَاكُنْتُ عِهَانِبِ الْغَرْقِ إِذْ قَصْيَنَا إِلَى مُوسَى الْاَمْرُومَا كُنْتُ

اورتم ند من چیچی جانب، جب کہ بھیجا ہم نے موی کی طرف تھم ،اورنہ تم

مِنَ الشَّهِدِينَ فَ وَلِكِنَّا أَنْمَانَا قُرُونًا فَتُكَا وَلِكَنَّا أَنْمَاكُنْ وَمَا كُنْتَ

و ہاں حاضر ہے۔ لیکن ہاں بیدا فرماتے رہے ہم امتوں کو، پھر دراز ہو کیں اُن پرعمریں -اور نہ ہے تم

عَادِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْمِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُنْ سِلِيْنَ ١٠

تیام پذریدین والوں میں، تلاوت کرتے اُن پر ہماری آئیوں کی کیکن ہاں ہم ہیں رسولوں کے بیجنے والے ہو اور (اور) اُ ہے جو ب اور (اور) اُ ہے جو ب اور (اور) اُ ہے جو ب اور اُئم نہ نتھے بچھی جانب کی وادی میں جونواح طور میں واقع ہے، اور مقام مویٰ ہے طور مغرب کی طرف تھا۔ الحاصل۔ اَ ہے جو بتم کو وطور پر موجود نہ تھے، (جبکہ بھیجا ہم نقام مویٰ ہے طور منظر ب کی طرف تھے ، اور نہم وہاں حاضر تھے) کہ گواہ ہو جاؤ اہل فرعون کی طرف مویٰ کو بھیجنے پر۔ نے مویٰ کی طرف مویٰ کو بھیجنے پر۔

(لیکن ہاں) بطورِ وی بھیجاہم نے وہ قصّہ تمہاری طرف اِس واسطے کہ (پیدا فرماتے رہے ہم امتوں کو، پھر دراز ہوئیں اُن پر عمریں) یعنی بڑی مدتیں اُن قَر ن والوں برگزریں، اور خبریں صحت اور صواب کی راہ سے بدل گئیں، اور علم مُندَرِسُ ہو گئے، تو ہم نے تم پروہ خبریں تازہ کردیئے کے واسطے بھیجیں، تا کہ تھلندلوگ جان لیں کہ ایسی خبریں بغیر وی خدانہیں ہوسکتیں۔

(اور) اَے محبوب! (نہ تھے م قیام پذیر مدین والوں میں تلاوت کرتے اُن پر ہماری آیتوں کی) جس طرح کہ حضرت موی وحضرت شعیب وہاں قیام پذیر سے ۔لہذا یہ بھی امکان نہیں رہ گیا، کہ وہاں کے کسی اور جانکار سے یہ واقعات آپ نے س لیے ہیں اور اُس سے علیم حاصل کرلی ہے۔ ۔الغرش دیا ہو جب مدین میں سے ہی نہیں، تو یہ قصہ وہاں کے کسی شخص سے حاصل کرنے اور معلوم کرنے کا سوال ہی کہاں بیدا ہوتا ہے؟ (لیکن ہاں ہم ہیں رسولوں کے بھیجنے والے) تہماری طرف اور تہمیں خبر کرنے والے، اُن قصوں کی ۔ الخضر۔ اُن واقعات کاعلم تم کو ہماری فرستادہ وقی سے ہی ہوا ہے۔

وَفَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَّحُمَةً

اور نہ تنے تم طور کے کسی سمت، جب کہ ہم نے بند افر مائی تھی ۔لیکن ہاں بیغیب کی تعلیم رحمت ہے

مِنَ رَبِكَ لِتُنْزِر قُومًا مَّا أَتْهُومُ مِّنَ كُنِيرٍ

تمہارےرب کی ، تا کہ ڈراتے رہوا نہیں جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرسنانے والا

مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَكُاكُرُون ®

تم ہے پہلے، کہ دہ تھیجت پاسکیں۔

(اور) یوں ہی (نہ نے تھے تم طور کے کسی سمت جبکہ ہم نے ندا فرمائی تھی) مویٰ کواور اُنہیں توریت عطافر مائی۔

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابو ہریرہ دی تھا ہے ہے منقول ہے کہ "نداکی است محمل النہ تعالیٰ علیہ آلہ میں کے تعلق سے روایت بہ ہے کہ موی النگائی آئے کہا، کہ الہی توریت میں ایک امت کی صفت اور سیرت میں بڑھا کرتا ہوں کہ نیک خصلتوں اور صفتوں سے موصوف ہے، یہ س بی محمل امت ہوگی؟ جواب ملا، کہ اَے موی ! یہ امت ہمارے حبیب محمل النہ کہ آرزو ہوئی کہ اُس امت کو دیکھیں۔ حق تعالی نے محمل جھی کے ہوگی۔ بیس موی النگائی کو آرزو ہوئی کہ اُس امت کو دیکھیں۔ حق تعالی نے

فر مایا، کہ اَ ہے موی ٰ! ابھی بیامت ظاہر ہونے کا وفت نہیں ہے۔اگرتم کومنظور ہو،تو اُس کی

بحرحق تعالی نے خطاب فرمایا، کہ اَ است محمد علی اسب نے اسیے بایوں کی پشت ے جواب دیا لَبینك اَللَٰهُمَّ لَبینك جب حضرت موی كوامت محدى كى آواز فق تعالی نے سنائی، توبیرنہ جاہا کہ بے تھند ہے پھیردے۔ توحق تعالیٰ نے فرمایا، عطیہ دیا ہم نے تم کوبل اِس کے کہتم مجھ سے مانگو۔اور میں نے تم کو بخش دیا پہلے اِس سے کہتم مجھ سے بخشش جا ہو۔ سبحان الله! امت محمری کوحق تعالی نے کیا مرتبہ عطافر مایا ہے، کہ باوصف بیمرتبہ یانے کے كه آنخضرت على اور قرآن كے ساتھ بين، إس طرح يرخوشخرى يائى ہے۔ اور جب اليي سرفرازی امت کو آنخضرت علی کے واسطہ سے حاصل ہے، تو آپ سے تن تعالی فرماتا ہے كهأے بهارے حبيب إتم كو وطور برحاضر ندھے جب كه بم نے تمہارى امت كو يكارا ---(لیکن ہاں بیغیب کی تعلیم رحمت ہے تہارے رب کی) لینی اُس رحمت کے سبب سے ہے جودا تع ہے تم پرتمہارے رب کی طرف ہے ، اور ہم نے تم کو بیاقصے اس کیے سکھائے (تا کہ ڈراتے ربو) أے مر ﷺ (أنبيس) لعني أس كروه كو (جن كے ياس نبيس آياكوئي ورسنانے والاتم سے يہلے)۔ یعنی اُس ز مانه میں جوحضرت عیسیٰ اور حضرت سرورِانبیاء علیماالسلام کے درمیان میں تھا۔ اگر چه حضرت اساعیل کوعرب میں رسول کیا تھالیکن اُس زمانہ کو بہت مدت گزرگئ تھی ، پھر اِس ز مانہ میں حضرت بھی کوئن تعالیٰ نے رسول کیا۔ تا ( کہ وہ تھیجت پاسکیں) اور اینے ازلی عہد کی تجدید کرسکیں جوکلمہ ُشہادت سے ہوئی ہے۔

اورکلمهٔ شهادت ہی دارین کی نجات کا موجب ہے۔

## وكؤلا أن تُصِيبَهُ وَقُصِيبَةً بِمَا قَتَامَتُ أَيْدِيهِ وَفَيْقُولُوا رَبَّنَا

اوراگرند ہوتا بیکہ آئندہ پہنچی اُنہیں مصیبت ، بوجہ اُس کے جواُن کے ہاتھوں نے آگے کررکھا تھا،تو بیکہ سکتے کہ میروردگارا!

## لَوْلِا ارْسَلْقَ الْيُنَارِسُولُا فَنَكْيَمُ النِّلْكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

کیوں نہ جیجا تو نے ہمارے پاس رسول ، کہ ہم پیروی کرتے تیری آینوں کی ،اور ہوتے ماننے والوں سے (اورا کرنہ ہوتا ہے کہ اکندہ پہنچی انہیں مصیبت، بوجداس کے جوان کے ہاتھوں نے آھے کر

رکھا تھا)، لینی شرک، ظلم اور گناہ جو اُنہوں نے کیے، (تو) نزولِ عذاب کے وقت (بیہ کہہ سکتے کہ پروردگارا! کیوں نہ بھیجا تو نے ہمارے پاس رسول، کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہوتے مانے والوں سے )۔ خلاصہ آیت کا بیہ ہے، کہ اگر وہ اپنے کردار پرعذاب کے نزول کے وقت عذرِ مذکور نہ کرتے ، تو آپ کورسول بنا کر نہ بھیجے ۔ لیکن چونکہ اُن کا قولِ مذکور محقق ہے جس سے وہ کئی قتم کا إنکار نہیں کرسکتے ، اِسی لیے ہم نے آپ کو قطعی طور پر اُن کا رسول بنایا تا کہ پھر قیامت میں کی قتم کا عذر نہ کرسکتے ، اِسی لیے کہ ہم نے آپ کو قطعی طور پر اُن کا رسول بنایا تا کہ پھر قیامت میں کی قتم کا عذر نہ کرسکتے ، اِسی لیے کہ ہم نے آپ کو قویہ قائم کردی ہے۔

قریش کے گروہ نے یہود ہے رسولِ مقبول کے بارے میں سوال کیا اور اُنہوں نے آپ
کی نبوت کا اقر ارکر دیا اور آپ کی نعت اور صفت توریت سے پڑھی ، تو مشرکوں نے توریت سے بھی اِنکار کر کے کہا ، کہ محمر عربی ﷺ اگر پیغیبر ہیں ، تو جو مجز ہے حضرت موی رکھتے تھے ، یہ کیوں نہیں رکھتے ؟

فَكُمُّا الْحُكُمُّ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِ كَا قَالُوْ الْوَلْالَ الْوَلْقَ الْوَلِيَّ الْوَلْقَ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### دقالوًآ إِنَّا بِكُلِّ كُوْرُونَ@

اور بولے کہ" ہم سب ہے! تکاری ہیں"

(چنانچہ جب آگیا اُن کے پاس تن ہاری طرف سے، تو کہنے گئے کہ کیوں نہ دیا گیا) محمد عربی ﷺ کو (جس طرح دیا گیا موئی کو) مجزات، عصااور پدِ بیضاء وغیرہ لوگو! جواب دو، کہ (کیا نہیں اِ اَکار کر دیا تھا) مشرکین قبط نے اُن اُن مجزات کا جو (جو دیا گیا تھا موئی کو پہلے ہی)، یعنی نو شانیاں ۔ (بولے دونوں جادو ہیں) جو (باہم پشت پناہ) ہیں خوارتی عادات ظاہر کرنے میں ۔۔یا۔ عرب کے مشرکوں نے کہا، کہ دوجادوا یک دوسرے کے معین ہیں یعنی توریت اور قرآن ۔ (اور بولے) قبطی ۔۔یا۔ عرب کے مشرکین، (کہم سب سے اِ انکاری ہیں) یعنی اُن دونوں جادووں میں سے ہر ایک کے ۔۔یا۔ سب پنج ہروں اور اُن کی کتابوں کے ساتھ کا فرہیں۔ اُسے پنج ہرا۔ ۔۔۔

ڠڷٷٞٲؿڗٳڽڮؚۺۑؚۺؘۼڹ۫ڔٳٮڵۄۿۅؘڵۿڵؽ؋ڹؙػٵڰڽ۪ۼ؋ٳڹٛڰؙڹٛڎۄؙۻڔۊؽڹ

کہددوکہ" پھر لے آوئتہیں اللہ کی طرف ہے کوئی کتاب، جوزیادہ ہدایت کرےان دونوں ہے، کہ ہم اُس کی بیروی کریں اگر سے ہوں

فَإِنْ لَمُ يَسْجِيبُو إِلَكَ فَاعْلَمُ النَّهِ عُونَ اهْوَاء هُمْ وَمَنَ اصَلُّ مِنْ النَّهُم

پھراگرنہ قبول کیا تمہارے جیلنج کو ہتو یقین جانو کہ وہ اپنی خوامشوں ہی کے غلام ہیں ،اوراُس سے زیادہ ممراہ کون ہے،جس نے

هَوْرُ بِغَيْرِهُ مُ عَنِي اللَّهِ إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُوْمُ الطُّلِيدِينَ فَ

پیروی کی اپنی خواہش نفسانی کی ، بغیر کسی ہدایت کے ، اللہ کی طرف ہے۔ بے شک اللہ ہمیں راہ دیتا ظالم لوگوں کو •

( كهددو،كه پركة وتمهين الله) تعالى ( كى طرف سے كوئى كتاب،جوزياده بدايت كرے

اُن دونوں) کتابوں (سے) جو مجھے پراورموی علیمااللام پرنازل ہوئی، (کہہم اُس کی پیروی کریں

اگر)تم اِس بات میں (سیچ ہو) کہتوریت اور قر آن جادو ہے۔اور ظاہر ہے کہ جادو کا جواب جادو سے

دیا بی جاسکتا ہے۔ (پھرا گرنہ قبول کیا) اُن کا فروں نے (تمہارے پینے کو) اور تمہیں جواب نہ دے

سكيل\_ ينز \_ كوئى كتاب نه پيش كرسكے، (تو) پھر (يفين جانو كه وه اپنى خوامشوں بى كے غلام بيل) \_

ندأن كے ياس علم باورنددليل (اور) ظاہر بكر (أس سے زياده مراه كون بجس نے بيروى

کی اپنی خواہش نفسانی کی) بغیر بصیرت اور (بغیر کسی مدایت کے اللہ) تعالی ( کی طرف سے)، تو

(بے شک اللہ) تعالیٰ (نہیں راہ دیتا) اور منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا تا (ظالم لوگوں کو) جوایے نفس

اورخواہش کی پیروی کرتے ہیں۔

ولقن وصلنا لهُ والقرل لعكم يتن كرون والرين المينه والكتب

اور بے شک ہم نے لگا تار نازل فرمائی بات ، کہوہ یا در کھا کریں ۔ جنہیں دی ہم نے کتاب

مِن قَبُرُلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ ®

اس کے پہلے، وہ اے بھی مانتے نہیں۔

(اور بے فنک ہم نے لگا تار تازل فرمائی بات) ۔ بعن قرآن کریم کوہم نے ملاہوا بھیجاء ایک

آیت دوسری آیت کے بعد، اور ایک سورت دوسری سورت کے بعد، ایک دوسرے سے معنوی طوریر

مربوط۔۔یایہ کہ۔۔ملائی ہم نے اُن کے واسطے ہات بعنی دعوت کو دلیلوں سے ،نفیحت کو وعیدوں اور

عبرتوں ہے اور قصوں کومثالوں سے ،تا (کہوہ) بخو بی مجھیں اور پھر (یاور کھا کریں جنہیں ہم نے

ستنكالتفسي

دى كتاب) توريت (إس) قرآن (سے بہلے)، تو (وه) توریت پرتوایمان لائے ہی تھے، اوراب (ا ہے بھی مانے ہیں)۔ یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔

مفسرین کے ایک گروہ کے نزدیک اِس آیت سے وہ یہود مراد ہیں جوایمان لائے، جیسے حضرت ابن سلام اور اُن کے اصحاب۔ اور بہت مشہور سے بات ہے کہ کتاب سے انجیل اور اہل کتاب ہے حبشہ اور شام کے وہ حالین نصاری مراد ہیں، جوآنخضرت ﷺ کے پاس مکہ معظمہ میں مشرف بداِسلام ہوئے۔ اِس واسطے کہ بیسورت مکہ میں نازل ہوئی اور ابن سلام اور اُن کے یار مدینه منوره میں ایمان لائے۔ مگر بعضے مفسر کہتے ہیں کہ بیآیت مدینہ میں اُتری ہے۔

## رَادَايْتُلَى عَلَيْهِمْ قَالْوَ الْمَثَارِبَهِ إِنَّهُ الْحُقْمِنَ رَّبِّنَا إِثَالُنَّا وَإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوا الْمَثَارِبَهِ إِنَّهُ الْحُقْمِنَ رَّبِّنَا إِثَالُنَّا

اور جب تلاوت کی جاتی ہےاُن پر ، کہنے لگے کہ" ہم مان چکے اِس کو ، کہ بلاشبہ فق ہے ہمارے رب کی طرف ہے ، بے شک ہم

### مِن تَيْلِهِ مُسَلِمِينَ @

اُس کے پہلے ہی ہے نیاز مند تھے۔

(اور جب تلاوت کی جاتی ہے اُن) نفوسِ قد سیدر کھنے والوں (بر)، تو اُن کا طرزِ کلام بیرہا، كرده (كيني ككے، كرہم مان يكے) بيل (إس كوكر بلاشبر) بيكلام خدا كا ہے، جو بالكل (حق ہے)۔ لین سیجے اور درست ہے۔اور اُتراہے (ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اِس کے )اتر نے سے (بہلے بی سے) اِس کے (نیازمند سے)۔ اِس جہت سے کہ اگلی کتابوں میں اِس کا ذکرہم نے یا یا تھا، اور اِس کی حقیقت ہم پہیانے ہوئے تھے۔

# اوللك يُولُون اجرهم محرين بماصيروا وين روون بالحسنة الموليك يولوء ون بالحسنة المحسنة المحسنة

السَيِّعَة وَمِثَارَنَ قَنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُواَ عَرَضُوا عَنْهُ

اورجوروزی دی ہم نے اُنہیں ،اُس سے خرج کریں ۔ اور جہال سنا بے ہودہ بات کو،رخ پھیرلیا اُس سے،

وَقَالُوْ النَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ وَقَالُوالنَّا الْخُمَالُكُمْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ

اور كهدويا كه مارے ليے مارے اعمال بين،اور تهبين تمهارے كرتوت بين، ماراسلام لو۔

### لانبئغى الجهلين®

ہم نہیں پیند کرتے جا ہلوں کو

(یہ) دونوں کتاب والوں کے وہ (لوگ ہیں) جو (کر تواب دیے جائیں گے ڈیل)، کیوں (کہ) یہ (صبر کرتے رہے) اور ثابت قدم تھے توریت۔۔یا۔۔انجیل کے۔۔یا۔قرآن شریف کے ایمان پر، (اور) اُن کی عمدہ خصلت ہے کہ (ہٹائیں نیکی سے بُرائی کو)۔

روایت ہے کہ نصاری جب ایمان لائے ، تو ابوجہل وغیرہ اُن کوگالیاں دیتے تھے اور وہ اُن کوگالیاں دیتے تھے اور وہ اُن کے جواب میں کہتے تھے، کہ خداتم کو تو فیق دے اور ہدایت فرمائے۔۔یا۔۔مدینہ کے منافق اور یہود، ابن سلام اور اُن کے یاروں رضی اللہ تعالی عنی کرتے تھے، اور یہ بھی اُن کوئری کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ حق تعالی نے اُن کی تعریف کی ، کہ نیک بات کہہ کراُن احقوں کے کلام کور دکرتے ہیں۔۔۔

(اور)ان کی روش ہے کہ (جوروزی دی ہم نے اُنہیں)، خدا کی راہ میں (اُس سے خرج کریں • اور جہاں سا ہے ہودہ بات کو، رُخ بھیرلیا اُس سے)، یعنی کا فروں اور منافقوں کی طعن و تشنیع کو، تو اعراض کرتے ہیں اُس سے اور چپ ہور ہتے ہیں اور کس سے بچھ تعرض نہیں کرتے، (اور) یہاں تک کہ اُن کی شرافت کا عالم ہیہ ہے، کہ (کہہ دیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہہیں تہمارے کرتوت ہیں، ہماراسلام لو) لیعنی سلامتی ہے تم کوہم سے، یعنی تہماری لغوبات کے جواب میں ہم لغونہیں کہتے ۔ الخضر یہم ہماری لغواور احتمانہ با تیں تہمارے واسطے ہیں اور ہمارا تحل اور بُر دباری ہمارے لیے ہے۔ یا یہ کہ ۔۔ ہمارے لیے ہمارادین اور تہمارادین اور تہمارادین۔ بعضوں نے کہا کہ یہسلام زمستی اور چھوڑ دینے کا ہے، تحیت اور دُعا کا نہیں ہے۔ یعنی ہم نے تہمیں چھوڑا، کیونکہ۔۔۔

رہم نہیں پہندکرتے جاہلوں کو) لیمن ان کی صحبت کو، اور تمہارے اوصاف ہم اپنے میں نہیں پیدا کرتے ، اِس واسطے کہ بُر وں کی صحبت وُ نیا میں سبب بدنا می عقبیٰ میں باعث بدانجا می ہے۔

۔۔ہاں۔۔دعوت و تبلیغ کا فریضہ اوا کر سکنے والوں کے لیے اُس فریضے کی اوائیگی کے لیے جاہلوں اور مجمرا ہوں کے قریب جانا انہاء و مرسلین کی سنت ہے۔۔ چنانچہ۔۔ تیفیبر اسلام بھی اِس فریضے کو اواکر تے ہیں۔ چونکہ آپ سب کے ایمان کے حریص ہے، اس لیے خصوصی طور

پرگھر والوں اور خاندان والوں کے لیے آپ کے دِل میں یہ فطری خواہش تھی کہ سب ایمان والے ہوجا کیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی عزیز ترین قرابت والا ایمان سے اپنے کومحروم بنا کررکھتا، تو آپ کو اُس کا دکھ ہوتا۔ جو بلند و بالا ہستی ایک عام انسان کی ہلاکت کے خیال سے رنجیدہ خاطر ہوجاتی ہو، وہ خود اپنے گھر والوں اور خاندانی عزیزوں کی ہلاکت کوسوچ کر کیوں نہ افسر دہ خاطر ہوگی ، اس لیے نبی کریم کی تسلی کے لیے ارشا دفر مایا جارہا ہے، کہ ۔۔۔

## إِنْكَ لَا يَهْنِي مُنَ آخَبِيْتَ وَلَحِينَ اللَّهُ يَهْنِي مُنَ يَشَاءُ

بے شک میم نہیں ہدایت کررہے ہوجس کی جاہا کیکن ہال، بیاللدراہ دے رہاہے جے جا ہے۔

### رَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُهْتَٰلِينَ ١٠

اوروہ خوب جانتا ہے راہ یانے والوں کو

(بنک بیم نہیں ہدایت کررہے ہوجس کی چاہا، کین ہاں، بداللہ) تعالی (راہ دے رہا ہے جے چاہے)۔ لہذا۔ فریضہ عہدایت اداکر نے والوں کی صرف اتن ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تن راستہ دکھا دیا کریں اور بس۔ رہ گیا راستہ پراور منزلِ مقصود پر پہنچا دینا، اُس کورب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر کھا۔ (اور) بداس لیے کہ (وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو)۔ لیمنی اُن الوگوں کو جو ہدایت پانے پرمستعد ہیں۔ یا۔ وہ لوگ تھم ازلی جن کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا ہے، اس واسطے کہ تھم ازلی ہدایت میں اصل ہے۔

کے لوگوں کو ہدایت قبول کرنے میں بدبات مانع تھی، کہ ہیں ہمیں اُس کے نتیج پر کفار حرم کی زمین سے باہر نہ کردیں، اور تھوڑے ہونے کے سبب ہم اُن سے مقابلہ بھی نہ کر کیس اور کھر در بدری کی زندگی بسر کریں۔ چنا نچے۔ حارث بن عثان بن نوفل نے رسالت مآب ملی الله تعالی اور عرض کیا ملی الله تعالی اور عرض کیا منا الله تعالی اور عرض کیا تھا، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور وفات کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے، گر آپ کی متابعت تمام عرب کی مخالفت کا باعث ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کی پیروی کروں، تو عرب مجھے زمین حرم سے نکال دیں گے اور میرے یار ومددگار تھوڑے سے ہیں، مجھے عرب سے مقابلہ کرنے کی قوت نہ ہوگی۔۔۔۔

## وَقَالُوۤٳ إِنَ نَكْبِمِ الْهُلِى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ الْوَلِي مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ الْوَلِي

اور کہنے لگے کہ"اگرہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ ، تو اُنچک لیے جائیں گے ہم اسپے وطن ہے۔"

## اولهُ نُمَحِن لَهُ وَحَرَمًا امِنَا يُجِبَى البُوثَكُونُ كُلِ شَيء

كيانبين المكاندديا بم في أنبين امن والحرم من جمينج لائة جات بين جس كى طرف برجيزك

### رِيْ قَامِنَ لَكُ ثَا وَلَكِنَ ٱلْأَثْرُهُ مُولِا يَعْلَمُونَ ١٩٠٥ وَلَكِنَ ٱلْأَثْرُهُ مُولِا يَعْلَمُونَ

کھل،روزی ہماری طرف ہے،لیکن اُن کے بہتیرے نادان ہیں•

(اور کہنے لگے) بعض کافر، (کہاگرہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ)، یعنی آپ

پرایمان لائیں اور آپ کی اطاعت شروع کردیں ، (تق) اندیشہ ہے کہ (اُچک کیے جائیں سے ہم اپنے ا

وطن ہے)، لینی کفارِعرب ہمیں اِس دیار ہے نکال دیں گے۔حالانکہ اُنہیں سوچنا جا ہے تھا، کہ (کیا ن

تبیں ٹھکانہ دیا ہم نے اُنہیں امن والے حرم میں ) کہ کوئی اُن پر قابونہ پائے۔ ( تھینج لائے جاتے ہیں

جس کی طرف ہر چیز کے پھل) یعنی ہرتسم کے میوے، ہرتسم کی منفعت اور ہر جگہ کی عجیب چیز وہال لاتے

ہیں۔اور دی ہم نے اُس وادی غیرذی زرع اور بنجر میدان میں (روزی ہماری طرف سے) بے

منتوغيربه

توجب باوجود بت پرسی کے ہم انہیں بے خوف اور مطمئن اور مرفدالحال رکھتے ہیں ، تواگر وہ ایمان لا کیں نو کیونکر انہیں خوف اور نکال دیے جانے سے ہم امان میں نہر تھیں گے۔ (لیکن اُن کے بہتر بے ناوان ہیں) اور اِس نکتے کی طرف اُن کا ذہن نہیں جاتا۔ بیذ ہمن شین رہنا چاہیے کہ ایمان والوں اور مخلص اطاعت شعاروں پر ہماری ہمیشہ نوازش رہی ہے۔۔۔

## وكم اهككنا مِن فَرُيَة بطرت معيشتها فتلك مسكنهم

اورکتنی بر بادکردین ہم نے آبادیاں جو اِترانی تھیں اپنے عیش آرام پر۔توبیان کے کھریار ہیں ،

## كَمُ ثُنكُنَ مِنْ يَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيّلًا وَكُنّا عَنْ الْورِثِينَ ﴿ وَكُنَّا عَنْ الْورِثِينَ ﴿ وَكُنّا عَنْ الْورِثِينَ ﴾

نہیں رُکا جاتاتم سے جہاں اُن کے بعد ، مکر ذراسا، اور جمیں رہ مکے وارث

(اور) اُن کے برخلاف (کننی برباد کردی ہم نے آبادیاں جو اِتراقی تعیس این عیش آرام

پر)۔۔ چنانچہ۔۔وہ اپنی زندگی میں کا فرہو گئے۔ لیمنی نعمت کے وقت طاغی اور باغی ہو گئے۔اور ہم نے

ابره گیااس مقام پریسوال کہ جوکفارا پی خوشحالی پر اِتراتے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہلاک کردیا، تو سیدنا محمہ ﷺ سے پہلے جوکفار کفر وعناد میں مستغرق ہے، اُن کو کیوں نہیں ہلاک کیا؟ اِس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، کہ آپ کا رب بستیوں کو اُس وقت تک ہلاک کرنے والانہیں ہے، جب تک اُن کے مرکز میں کسی رسول کو نہ جیج دے جو اُن پر ہماری آینوں کو تلاوت کرتا ہو۔۔ چنانچہ۔۔ارشادِر بانی۔۔۔

## ومَاكَانَ رَبُّكُ مُهْلِكَ الْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي آمِهَا رَسُولًا يَتُنُو اعَلَيْهِمَ

اورتمہارارب بستیوں کو ہر با دفر مانے والانہیں، یہاں تک کہ بھیج دے اُس کے مرکز میں کوئی رسول، جو تلاوت کرے اُن پر

### النتنا ومَاكِنًا مُعَلِي الْقُلْبِي الْقُلْبِي الْآو اَهَلُهَا ظُلِمُونَ ١

ہاری آیتیں،اورہم نہیں ہیں آبادیوں کو جاہ کرنے والے، گرید کہ ہاں والے اندھر چانے والے ہوں۔

(اور) فرمانِ خداوندی ہے کہ (تمہارارب بستیوں کو ہرباد فرمانے والانہیں، یہاں تک کہ بھتے دے اُس کے مرکز میں کوئی رسول جو تلاوت کرے اُن پر ہماری آیتیں)۔ یہاں مرکز سے مراد اُس دیار کی ہوئی بستی ہے۔ اس لیے کہ ہوئی بستی کے دہنے والے آدی گاؤں کے دہنے والوں کے بہ نسبت زیادہ ہوشیار اور بمجھدار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی انہی میں رسول پیدا فرما تا ہے تا کہ وہ تھم اللی سبت زیادہ ہوشیار اور بمجھدار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی انہی میں رسول پیدا فرما تا ہے تا کہ وہ تھم اللی قب سبت نویادہ معذرت کے لیے۔ حق تعالی فرما تا ہے اِسے سنو! (اور) یا در کھو! کہ (ہم نہیں ہیں آبادیوں کو جاہ کرنے والے اندھر مچانے والے آبادیوں کو عذاب سے تباہ و ہرباد کردینے والے نہیں، (گرید کہ وہاں والے اندھر مچانے والے آبادیوں کو عذاب سے تباہ و ہرباد کردینے والے نہیں، (گرید کہ وہاں والے اندھر مچانے والے والے ایدوں کی تکذیب اور حق سے اِنکار کرے۔

ومااويت ومااويت فكاع الكيوال المانيا وزينها

اور جوتم دیے گئے ہو چھے، تو وہ دُنیاوی زندگی کاربن مہن اوراُس کی آرائش ہے۔

### وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ الْفَيْ الْكَلَّا تَعْقِلُونَ ﴿

اورجو پھاللہ کے پاس ہے بہتراور ہاتی رہنے والا ہے۔تو کیاتم عقل نہیں رکھتے؟

(اور) نادانو ایم جس آرائش حیات اور و نیوی سرمایہ کے بنیاد پر فینگیس ماررہ ہواورا یک دوسرے پر فخر کررہ ہو، وہ سب بے اعتبار ہیں۔ چنانچہ۔ (جوتم ویے گئے ہو پچھ ہو وہ) صرف (و نیاوی زندگی کاربین ہمن اورائس کی آرائش ہے) جس کا پچھ اعتبار نہیں۔ وہ سب کے سب فناہ وجانے والے ہیں۔ (اور) اُس کے بر خلاف (جو پچھ اللہ) تعالیٰ (کے پاس ہے) و نیاوی ساز وسامان سے (بہتر اور) ہمیشہ (باقی رہنے والا ہے)۔ اور وہ ثو اب ہا اور ہمیشہ رہنے والی نعتیں ہیں۔ یہ تعتیں اس لیے ہیں بہتر ہیں کہ اُس کی لذتیں، مشقت اور مونت کی کدورت سے خالص ہیں۔ ( تو کیا ہم عشل نہیں اس کے سے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے پاس و نیا کی جو اور اس خیال میں۔ اور مونو کی کرورت سے خالص ہیں۔ ( تو کیا ہم عشل نہیں اس کے سے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے پاس و نیا کی جو نعتیں ہیں کہیں وہ ہم سے چھن نہ جو ؟ اور اِس خیال سے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے پاس و نیا کی جو نعتیں ہیں کہیں وہ ہم سے چھن نہ جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں لارہ ہم وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کیا کہ کہ کہ اور اس تعلی سے خود کو مؤسین سے اور این وہم کو وین اسلام سے بہتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ۔ اِس تعلق سے حضرت علی اور حضرت ہمزہ وہ اسلام سے بہتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ۔ اِس تعلق سے حضرت علی اور حضرت ہمزہ وہ ایس وہ کی وہ کیا کہ ایو جہل کے ساتھ ہوی کو کھی کے باس اپنی بہتری کی دلیل اُن کی اپنی وہ نیاوی کا فروں کے یاس اپنی بہتری کی دلیل اُن کی اپنی وہ نیاوی

افكن وعاله وعالاحسنافهولانيركن منعنه

آسائش حیات کی فراوانی تھی، اِس پرخق نعالی نے ارشاوفر مایا۔۔۔

تو کیاجس ہے وعدہ فرمایا ہم نے اچھا،تو وہ أے ملنے والا ہی ہے ایسا ہے، جے رہنے دیا ہم نے

مَتَاعَ الْحَيْوِةِ النَّانَيَا ثُقَّةِ هُوَكِوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْحُفَرِيْكُ

دُ نیاوی زندگی کی رہن مہن ، پھروہ قیامت کے دن پکڑ کرحاضر کیے ہوئے ہیں •

Marfat.com

والح

(تو کیاجس سے وعدہ فرمایا ہم نے اچھا) نیک، کدائس میں خلاف متصور نہیں، (تو وہ) بلاشبہ (اُسے ملنے والای ہے)۔ یعنی اُس سے جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو کیا بیر (ایساہے)، اُس شخص کے مانند ہے (جسے رہنے دیا ہم نے دُنیا دی زندگی کی رہن ہمن، پھروہ قیامت کے دن پکڑ کرحاضر کیے ہوئے ہیں) عذاب۔ یا۔ حساب کے واسطے۔

۔۔الخفر۔۔حضرت علی ،حضرت جمزہ اور حضرت عمارا بن یا سررضی اللہ تعالی منہ خصوصی طور پر اور سیار سے مومنی نامور پر اور سیار سے حصوصی طور پر اور سیار سے اور سیار سے حصوصی طور پر اور سیار سے کا فرول سے عمومی طور پر بُرتر و بہتر ہیں۔

## ڮۯؘۄؽڬٳڋؽۿؚۉؘؽڰ۠ڗڷٳؽؽۺ۠ڒڰٳۧؿٵڵڔٚؽڹۘڂٛڹٛڎٛڗڗؙۼؠؙۅٙؽ

اورجس دن أنبيس بند افر مائے گا، تو فر مائے گا كە" كہاں ہیں جن كوتم ہمارا شريك سمجھا كرتے ہے؟ "

### قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَ يَنَا هَوُلَاءِ الَّذِينَ اعْوَيْنَا عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَ يَنَا هَوُلَاءِ الَّذِينَ اعْوَيْنَا عَ

بول دیے جن پر درست نکلی بات کہ پر وردگارا! یہ بیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ جیسے ہم گراہ تھے، ویساہی گمراہ کیا۔

## اَعْوِينْهُ مُكَاعُويْنَا ثَبُرِ إِنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُو اِيَا نَايِعَبُدُونَ الْ

ہم اُن سے بازآئے تیری طرف۔ وہ ہمیں ہیں یوجے تھے۔

آ مے محبوب! کافروں کی بدتری، بے کسی اور بے بسی کا منظر ظاہر (اور) نمایاں کرنے کے لیے یاد کرواُس دن کو (جس دن اُنہیں ندافر مائے گا) حق تعالی، (تو فر مائے گا کہ کہاں ہیں جن کوتم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے) اور گمان کرتے تھے، کہ وہ ہمارے شریک ہیں؟ (بول دیے) کافروں کے رئیس ۔یا۔شیطان ۔الفرض۔ (جن پر درست نکل) ہماری (بات) بعنی وعید کی آ بیتی، (کہ پروردگارا! بیہ ہیں) ضعیف و بے چارے نا سمجھاور عقل سے کورے، (جنہیں ہم نے گراہ کیا) اور اِس بات کا خیال رکھا، کہ (جیسے ہم) خود (گمراہ تھے ویا ہی) اُنہیں (گمراہ کیا)۔ ضال و مضل ہونے کی بات کا خیال رکھا، کہ (جیسے ہم) خود (گمراہ تھے ویا ہی) اُنہیں (گمراہ کیا)۔ ضال و مضل ہونے کی حیثیت ہے ہمیں جو پچھ کرنا تھا ہم کر چکے، گراب (ہم اُن سے باز آئے تیری طرف) اور اُس کفر سے بھی باز آئے جواُنہوں نے اختیار کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ (وہ ہمیں نہیں پوجتے تھے) بلکہ وہ اپنی خواہش کی پستش کرتے تھے۔ یعنی بنیا دی طور پر وہ اپنے نفس کے پرستار تھے، اور اُس کے مطبع و فرما نبردار تھے۔ وہ اُنہیں جدھر جھکا تا تھا جھک جاتے تھے۔ کین اُن کی یہ بات نا قابل قبول اور بچکا نہ فرما نبردار تھے۔ وہ اُنہیں جدھر جھکا تا تھا جھک جاتے تھے۔ کین اُن کی یہ بات نا قابل قبول اور بچکا نہ فرما نبردار تھے۔ وہ اُنہیں جدھر جھکا تا تھا جھک جاتے تھے۔ کین اُن کی یہ بات نا قابل قبول اور بچکا نہ فرما نبردار تھے۔ وہ اُنہیں جدھر جھکا تا تھا جھک جاتے تھے۔ کین اُن کی یہ بات نا قابل قبول اور بچکا نہ

تھ ہری۔ انہیں سو چنا تھا کہ جس طرح اُن کانفس اُنہیں باطل کی دعوت دے رہاتھا، اُسی طرح اللہ تعالی کے رسول اُنہیں جن کی طرف بُلا رہے ہے، تو اُنہوں نے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، اورنفس کی بات کیوں نہیں مانی، اورنفس کی بات کیوں مان لی؟۔۔۔

## وقِيلَ ادْعُواشْرُكَاء كُمُ فَلَاعُوهُ وَلَهُ لِيسَجِيبُوا لَهُمُ

اور تھم دیا گیا کہ "بُلا وَاپنے ساختہ شریکوں کو،" تو اُنہوں نے پکارا اُنہیں، تونہیں جواب دیا اُنہیں،

### وَرَاوَا الْعَنَ ابَ لَوَ أَنْهُمُ كَانُوا يَهْتُدُونَ اللهُ

اورد کھنا پڑاسب کوعذاب کاش وہ راہ پائے ہوتے۔

(اور) پھر (تھم دیا گیا کہ کما واپنے) خود (ساختہ شریکوں کو) جن کو ہماراشریک کرتے تھے بتوں میں سے کہ وہ آکرتم پر سے عذاب دفع کریں، (تو اُنہوں نے پکارا اُنہیں) مدد کی امید پر، (تو اُنہوں نے پکارا اُنہیں) مدد کی امید پر، (تو اُنہیں جواب دیا انہیں) بتوں نے (اور) بالآخر (ویکھنا پڑاسب کوعذاب)، تا بع کو بھی اور اُن کو بھی جن کے تا بع سے ۔اور تمنا کریں گے کہ (کاش وہ راہ پائے ہوتے) حیلہ کی، کہ عذاب اپنے اوپر سے دفع کرتے ۔۔۔۔

## ويوم يناديهم فيقول ما ذآ اجبتم المرسلين وفعريت

اورجس دن بدافر مائے گا أنهيں ، تو فر مائے گا كر" كيا جواب ديا تھاتم نے رسولوں كو؟ " تواندهرا كئيں

### عَلَيْهِمُ الْرَثْبَاءُ يُومِينِ فَهُمُ لَا يَتُسَاءُ لُونَ ﴿

ان پرساری ہا تھی اُس دن ہو وہ پوچہ کھے خدکریں گے۔

(اور) اُسے محبوب! یاد کرواس دن کو (جس دن ندا فرمائے گا) حق تعالی (انہیں) یعنی

تکذیب کرنے والوں کو پکارے گا، (تو فرمائے گا کہ کیا جواب دیاتم نے رسولوں کو) جب اُنہوں نے

تم کوحت کی طرف بُلا یا تھا، (تو اندھرا کئیں اُن پرساری ہا تیں) یعنی اُنہیں پھے بھی یاد ندر ہا کہ پینی بروں

نے اُن سے کیا فرمایا تھا۔ یا یہ کہ۔ بھول جا کیں گے دلیلیں۔ (اُس دن) نہ جا نیں گے کہ کیا کہیں،

(تو وہ) ایک دوسرے سے (پوچھ کھے نہ کریں گے) کہ ہم کیا جواب دیں۔ اِس جہت سے پوچھے والا

Marfat.com

میرواہ نہ کریں گے۔

## فَأَقًا مَنَ ثَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعُسَى أَنَ يُكُونَ

توہاں جس نے توب کی ،اورایمان لایا،اورلیافت کے کام کیے، تو قریب ہے

### مِن المُقْلِحِين ®

کہ کامیابوں سے ہو**ہ** 

(توہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور لیافت کے کام کیے، تو قریب ہے کہ کامیابوں سے ہو) بعنی نیکوں اور چھٹکارا پانے والوں میں سے ہوا ور ظالموں سے نہ ہو۔ اور نہ ہی سوال کے وقت عاجز رہنے والوں میں سے ۔۔الحاصل۔۔فلاح ونجات آنخضرت بھٹے 'کادین قبول کرنے کے ساتھ بندھی

عرب كيمردارا بني خام خيالي اور كم عقلي كيسب طعنددية عظي، كدفق تعالى محدعر بي المعلقي والمعند وينظي كونبوت كي لي كان اختيار كرن لكار جا اليها منصب عالى مكداور طائف ميس جوسب سي زياده بزرگ مواست بهنجي، توحق تعالى نه أس كے جواب ميں فرمايا۔۔۔

### ورَبُّك يَعْلَىٰ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الَّخِيرَةُ سُبُعِنَ اللهِ

اورتمہارارب بیداکرے جے جا ہے اور چن لے۔ اُن لوگوں کا کچھا ختیار نہیں۔ یا کی ہے اللہ کی ،

#### وتعلى عمّا يُشْرِرُون ٠

اوروہ بلندوبالا ہے اُن سے جن کوسب شریک بناتے ہیں •

(اورتمہارارب پیدا کرے جسے چاہے) ہموجب اور ہے مانع اوران میں سے برگزیدہ کرلے۔۔نیز۔۔ادکام پہنچانے کے لیے اختیار کرلے (اور چن لے) جسے چاہے۔ اِس سلسلے میں (ان) کافر (لوگوں کا پچھاختیار نہیں)، اِس انتخاب کاحق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ولیدا بن مغیرہ جسے کافروں کو حق بہتی پہنچا، کہوہ نبوت کے واسطے کسی کو برگزیدہ کریں اور خداجے چاہے اُسے زَدکر دیں۔ (پاکی ہے اللہ) تعالیٰ (کی) اِس بات سے کہ اُس پرکسی کو اختیار ہو۔ (اور وہ بلند و بالا ہے اُن سے جن کوسب شریک بناتے ہیں)۔۔الخقر۔۔اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوائس سے وہ بُرتر و بالا ہے۔

## ورَيُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِنَّ صُنُ أُوهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لِآلِكُ إِلَّهُ الْآلِكُ اللَّهُ

اورتمہارارب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائیں اُن کے سینے، اور جو کچھوہ فلاہر کریں۔ اور وہی اللہ ہے، کہیں ہے کوئی معبوداُس کے سوا،

### كَ الْحُدَدُ فِي الْأُولِي وَالْأَرْخُرُةِ وَلَهُ الْحُكْثُمُ وَ النَّيْهِ ثُرْجَعُونَ ©

اُس کی حدہے دُنیاد آخرت میں۔اوراُس کا تھم ہے اوراُس کی طرف تم سب کوٹائے جاؤگ۔ (اور تمہارارب خوب جانتا ہے جو پچھے چھیا کیں اُن کے سینے ) بعنی پیغیبراسلام سے عداوت

اورایمان والول کے ساتھ کینہ، إن باتول سے خدا بے جنہ نہیں، (اور جو کھوہ فلا ہر کریں)۔۔ مثلاً: نبوت پر طعن اور قرآنِ کریم کی تکذیب، قالی إن سے بھی ناوا قف نہیں۔ (اور وہی اللہ) تعالی (ہے) عبادت کا مستحق، (کہ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا) اور (اُس کی حمہ ہے دُنیا وا خرت میں)۔ یعنی اس جہان میں اور اُس جہان میں۔ اِس واسطے کہ دُنیوی اور اخر وی نعتوں کا مالک وہی ہے۔ (اور اُسی کا تھم ہے) یعنی اُس کے لیے ہی تھومت ہے، (اور) بالآخر (اُسی کی طرف تم سب کو ٹائے جاؤگے) قیامت کے دن۔ اَسے مجبوب! اُن سے۔۔۔

## قُلِ أَمَاءَ يَثُمُّ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّكُ سَرُمَا اللَّه يَوْمِ الْقِيلَةِ

یوچھوکہ" ذراد یکھوتو، کہا گرکردے اللہ تم پررات کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک ، تو کون معبود ہے، اللہ کاغیر، جو لائے تمہارے

### مَنَ إِلَّا عَيْرَاللهِ يَأْتِنِكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ<sup>©</sup>

یاس روشنی ، تو کیاتمهار کان بیس بین ؟

(پوچھوکہ ذراد کیموتو، کہ اگر کردے اللہ) تعالی (تم پردات کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک)،

اس طرح کہ آ فا ب کوزمین کے بنیج ہی رکھے۔یا۔زمین کے بالکل نچلے اور بست صے کے حوالی میں

حرکت دے، کہ آ فاب اُفق کے اوپر آئی نہ سکے، (تو کون معبود ہے اللہ) تعالی (کاغیر، جو) اپنی
قدرت کا مظاہرہ کر سکے اور (لائے تمہارے پاس دوشن)، یعنی روزِ روش جس میں طلب معاش کرتے

ہو، (تو کیا تمہارے کان نہیں ہیں؟) یعنی کیا تم نہیں سنتے ہوئے سے قرواعتبار کے کان سے۔یوں ہی

أت محبوب! أن سه - - - -

قُل اَرْءِ يَبْتُورُ إِن جَعَل الله عَلَيْكُمُ النّهار سَرُمَكَ اللّه يَوْمِ الْقِيمَةِ يوجِور " ذراد يَمُوتُو، كما كركرد الله تم يردن كو بميشه كے ليے تيامت تك،

من إله عَيْرًا للهِ يَأْتِينُكُمْ بِلَيْلِ لَمُنْكُنُونَ فِيهِ أَفْلَا ثَبْعِرُونَ <sup>©</sup>

توكون معبود بالله كاغير، جولائة تنهارے پاس رات ، كه آرام كروجس ميں ، توكيا آنكوبيس ركھتے ؟ "

(پوچھوکہ ذرادیکھوتو، کہ اگر کردے اللہ) تعالیٰ (تم پردن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک)،
اس طرح کہ آفاب کو وسط آسان پر۔یا۔فوق الارض کے مدار پرحرکت دے، (تو کون معبود ہے اللہ) تعالیٰ (کاغیر،جو) تم پرکرم فر مائے اور اپنے نصل ورحمت سے نوازے اور (لائے تمہمارے پاس رات، کہ آرام کروجس میں) اور دن کے کاموں کی تھکن سے رحمت طلب کرو، (تو کیا آئکھ بیس رکھتے؟) بعنی کیانہیں دیکھتے ہو آ ٹار قدرت کوفکر کرنے اور بصیرت چاہئے کی آئکھ سے نور سے سنو!۔۔۔

### ومِن رُحُمرته جعل لكُو البُل والنهار لِتسَحُنُوا فِيهِ

اوراس کی رحمت ہے، کہ بنایاتمہارے لیےرات اور دن ، تا کہ آ رام کرواس میں ،

## ولِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيُهُمُ

اورتا که تلاش کرواً س کافضل ،اورشکر گزاری کروی اورجس دن ندافر مائے گا اُنہیں ،

### فيقُولُ إِينَ شُرِكَاءِى الَّذِينَ كُنتُمُ تَرْعُمُونَ ﴿

تو فرمائے گاکہ" کہال ہیں جنہیں میراشریکتم سمجھتے تھے؟"

(اور) یا در کھو! کہ (اُس کی رحمت سے ہے کہ بنایا تمہارے) فاکدے کے (لیے رات اور دن ، تاکہ آرام کرواُس میں) یعنی رات میں، (اور تاکہ تلاش کرو) دن میں (اُس کا فضل) یعنی وہ روزی جو خدا نے اپنے فضل سے مقرر کی ہے۔ (اور) اللہ کی عطافر مودہ رات اور دن کی نعمت پر (شکر گزاری کرو اور) اُسے مجبوب! یا دکرواُس دن کو (جس دن) اللہ تعالیٰ (ندا فرمائے گا اُنہیں) یعنی بت پرستوں کو پکارے گا۔

یہاں اِس نداء کی تکرار پھٹکار پر پھٹکار ہے۔۔۔

(تو) اُن بت پرستوں ہے (فرمائے گا، کہ کہاں ہیں جنہیں میراشریکتم سجھتے تھے) لیمی تم گان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں اورتم جھوٹ کہتے تھے۔۔ چنانچہ۔۔ ہم نے تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔

## وَنَزَعْنَا مِنَ كُلِّ أُمَّةً شَهِينًا فَقُلْنَا هَا ثُوْ ابْرُهَا نُكُو فَعَلِمُوۤا

اور سيخينج نكالا بم في مرامت سے كواہ ، تو بم نے فرمایا كه "لا دَاپنا ثبوت ، " توسب جان كے

### آتَ الْحَقّ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مّا كَانُوا يَفْتُرُونَ فَ

کرت اللہ کے لیے ہے، اور گم ہوگیا اُن ہے وگر ھاکرتے ہے۔

(اور گھینچ نکالا ہم نے ہرامت سے گواہ) اُن کے قول اور نعلی پر، لینی اُن کے پیغمبر کوہم گواہ

لائیں گے، (تق) پھر (ہم نے فرمایا) امتوں سے (کہلاؤا پٹا ثبوت)، لینی اپنی دلیل جوشرک اور تکذیب

پر کھتے ہو۔ (توسب جان گئے) اُس وقت (کہتن اللہ) تعالی (کے لیے ہے)۔ بے شک سچائی۔ یا

۔عبادت ۔یا۔ تو حید اللہ ہی کے واسلے ہے، (اور کم ہوگیا اُن سے جوگر ھاکرتے ہے) جووہ افتر اء

کرتے ہے جھوٹی با تیں ۔ یا۔ امید شفاعت جو بتوں سے رکھتے تھے۔

کرتے ہے جھوٹی با تیں ۔ یا۔ امید شفاعت جو بتوں سے رکھتے تھے۔

حضرت موسیٰ التکلیخالیٰ کے عہد والوں کے قصوں میں قارون کا قصہ بھی بڑا ہی سبق آموز اور عبر تناک ہے،لہٰذا اُب اُس قصے کو بیان فر ما یا جار ہا ہے، کہ۔۔۔

### إِنَّ قَارُدُنَ كَانَ مِنَ قُرْمِمُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَالْمَيْنَةُ مِنَ الْكُنُورِ

بے شک قارون تھامویٰ کی قوم ہے، پھر ہاغی ہوگیا قوم کا۔اوردے رکھا تھا ہم نے اُسے استے خزانے،

## مَا إِنَّ مَفَا مِنْ لَكُونًا بِالْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ وَإِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ

كەأس كى تنجيال بھارى بوجھ بوجاتيں زورمند جماعت پر۔جب كەكھاأسے أس كى قوم نے كە

## لاتفَحُرانَ اللهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ @ وَابْتَخِرِفِيمَا اللهُ اللهُ الدَّارَ

"مت إنرا! بي شك الله نبيس يسند فرما تا إنران والول كو اور تلاش كرأس مال ميس جود ب ركها ب تخيم الله في داير

## الذخرة ولد تنس تصيبك من الثانيا واحسن كما اخسن الله

آ خرت کو،اورمت بھول میں رہ اپنے وُ نیاوی حصہ کے۔اوراحیان کیا کرجس طرح کیا حسان بھیجااللہ نے

## اليك ولاتبخ الفساد في الرفي إن الله لا يُحِبُ المُفسِدين ٩

تیری طرف، اورمت چاہا کرفساد ملک میں۔ بے شک اللہ نہیں پیند فرما تا فساد مجانے والوں کوئ (بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم سے ) جو حضرت موسیٰ کا چچاز او بھائی تھا۔
کیونکہ قارون یصہر بن قاصش کا بیٹا ہے اور حضرت موسیٰ عمران بن قاصش کے فرزند ہیں،
اور قاصش لاوی بن یعقوب النظیمیٰ کی اولا و سے تھا۔ اور قارون چونکہ نہایت خوبصورت اور
زیبا طلعت تھا، اُس وجہ سے اُسے منور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل بھر میں توریت خوب پڑھتا تھا،

اوراس کے ستر مختاروں میں سے ایک ریجی ہے مفلسی اور مختاجی کے زمانہ میں منکسر المز اح اور خلیق آ دمی تھا، مالدار ہوتے ہی اُس کا حال بدل گیا۔۔۔

(پر باغی ہوگیا قوم کا) اور حضرت موی کی قوم پر یعنی خوداپی ہی قوم پر ظلم وزیادتی کرنے لگا،
اور جا ہا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ (اور دے رکھا تھا ہم نے اُسے اسخے خزانے کہ اُس کی تنجیاں بھاری
بوجھ ہوجا تیں زور مند جماعت پر)، یعنی چالیس طاقتور مُر دقارون کے خزانوں کی تنجیاں اُٹھاتے تھے۔
ایک روایت ہے کہ ساٹھ اُونٹ اُس کے خزانوں کی تنجیاں اُٹھاتے تھے۔ ہر خزانے
کی ایک تنجی اور کوئی تنجی افکی بھر سے زیادہ نہ تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تنجیوں سے مال
کے صندوق مراد ہیں اور وہ چارلا کھ چالیس ہزار سونے چاندی سے بھرے ہوئے
صندوق مراد ہیں اور وہ چارلا کھ چالیس ہزار سونے چاندی سے بھرے ہوئے

بعضوں نے کہا اُس کامعنی پیر ہیں، کہ ۔ ۔ ۔

ا پنا حصہ بھول نہ جا آیعن جس قدر مال تجھ کو کفایت کرے اُسی پر بس کر۔ (اور) باتی سے
(احسان کیا کر جس طرح کہ احسان بھیجا اللہ) تعالیٰ (نے تیری طرف) ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ
نے تیری طرف نعتیں بھیجی ہیں ،اُسی طرح تُو بھی اُن نعمتوں سے دوسر بے ضرور تمندوں کو ستفیض کر۔
(اور مت چا ہا کرفساد ملک میں ) ، یعنی اپنی سرز مین پر تباہ کاری ظلم اور زیادتی کا خوا ہشمند مت رہ ،اور
نہیں پندفر ما تا فساد مجانے والوں
نہی متکبرانہ انداز سے زمین پر چل ۔ کیونکہ (بیشک اللہ) تعالیٰ (نہیں پیندفر ما تا فساد مجانے والوں
کو) جو دُنیا کے سبب سے تفاخر کرتے ہیں اور بڑائی ڈھونڈ ھے ہیں۔

## قَالَ إِنْكَا أُورِيْنَةُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوْلَهُ لِيعُلُمُ إِنَّ اللَّهُ قَالَهُ مَا اللَّهُ قَالَهُ وَلَا لَيْهُ اللَّهُ قَالَهُ الْمُلَكُ

اُس نے جواب دیا کہ مجھے دیا گیا ہے یہ صرف میرے علم کی بنا پر جومیرے پاس ہے کیا اُس نے نہ جانا،

### مِنَ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنَ هُو اَشَكُ مِنْهُ قُوَّةٌ وَالْكُرُجَمُعًا ﴿

كه بلاشبداللدنے بربادفر ماديا أس كے يہلكتنى قوموں كو، جوأس سے زيادہ تضرور ميں، اور بہت جمع والے تھے،

### وَلَا يُسْعَلُ عَنَ ذُنْوَبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup>

اورنہیں پوچھے جایا کرتے اپنے گنا ہوں کے بارے میں مجرم لوگ 🗨

(اُس نے) یعنی قارون نے اُس کا (جواب دیا، کہ مجھے دیا گیا ہے بیصرف میر سے علم کی بناپر جومیر سے پاس ہے )، یعنی علم توریت، اِس واسطے کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ میں توریت کا عالم ہوں ، اور اُس کے رموز واسرار کا سب سے بڑا عارف ہوں ۔ یا۔ تجارت اور کاشت کاری اور دیگر پیشوں کا علم جس کو اعلیٰ پیانے پر انجام دے کرمیں نے بید دولت اکٹھا کی ۔ یا۔ حضرت یوسف کے خزانے اُسے معلوم ہو گئے اور وہ اُٹھا لایا تھا۔

اوربعضوں نے کہا کہ علم سے علم کیمیا مراد ہے، کہ حضرت موی نے اپنی بہن کو بتادیا تھا
اور اُنہوں نے قارون کو تعلیم کیا تھا۔ بعض علاء کا کہنا ہے کہ بجر ہو کرامت سے تو پھر وغیرہ کا
سونا ہو جانا ممکن ہے، لین ایسا کو کی علم نہیں جس سے پھر وغیرہ سونا بن سکے، یہ ایک تلاقی علی قل قل کے جوقد رہے ماون ہے۔ قارون
ہے جوقد رہے خاو در کہ در خور انوں پر مغر در نہیں ہونا چاہے تھا۔ فٹا ہو جانے والی وولت کب کی
کواپی بے بناہ دولت ہو خزانوں پر مغر در نہیں ہونا چاہے تھا۔ فٹا ہو جانے والی وولت کب کی
کواپی بے بناہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور نہ بی دولت والے۔۔۔
کے کام آسکی ہے؟ نہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور نہ بی پر ھا اور مورخوں سے نہیں
نے اُس نے) لیمی قارون نے (نہ جانا) اور تو رات میں نہیں پڑھا اور مورخوں سے نہیں
نا، (کہ بلا شبہ اللہ) تعالی (نے بر با دفر مادیا اِس) قارون (کے پہلے کئی قو موں کو جو اُس سے نہیا دولت
شے زور میں)، یعنی اَزرو کے قوت، وہ اُس ہے کہیں زیادہ قوی تھے۔ (اور) اَزرو کے مال ودولت
(بہت جمع والے تھے)۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قارون اپنی قوت اور کثر ہے مال پر کیوں مغرور ہوا، حالا نکہ
وہ جانا ہے کہ جولوگ اُس سے زیادہ قوی اورغی تھے اُن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ تو تہدیدگی رؤ سے فرما تا
ہے (اور) آگاہ کرتا ہے، کہ (نہیں پو جھے جایا کرتے اپنے گنا ہوں کے بارے میں مجرم لوگ) یعنی
مشرک لوگ، کہ اُنہیں اُن کی پیشانی کے نشان سے پہچان کیں گے۔۔یا۔اُن سے بتانے کا سوال نہ
مشرک لوگ، کہ اُنہیں اُن کی پیشانی کے نشان سے پہچان کیں گے۔یا۔اُن سے بتانے کا سوال نہ

ہوگا،اس واسطے کہ فق تعالی مطلع ہے اُس پر۔۔یا۔۔عذاب کرنے میں اُن سے پچھسوال نہ ہوگا، اِس واسطے کہ وہ بے حساب دوزخ میں جائیں گے۔۔الخضر۔۔قارون آسائشِ حیات کی کثرت کے نشے میں پچورد ہا۔۔۔

فَخُرُجُ عَلَى قُوْمِهِ فِي مِن يُنْتِهُ قَالَ النِّينَ يُرِيدُ وَنَ الْحَيْوِةَ النَّانِيَا

تو نكلاا پی قوم پراپی سجاوٹ میں۔ بولے جو جائے ہیں دُنیاوی زندگی کو

## يليت كنامِعُل مَا أَوْتِي قَارُونَ ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَرْظِ عَظِيمٍ ﴿ لِلَّيْتَ لِنَامِعُ لَا مُعَالِمُ وَالْحَالَةُ وَحَرْظِ عَظِيمٍ ﴿

ك" أيكاش! بهارا بوتا، جبيها كه ديا كيائيات قارون \_ بشك وه بزين فيبه والات"

(تولکلا) ہفتہ کے دن (اپنی قوم پراپی سجاوٹ میں) ۔ لینی این آرائش کے ساتھ سفید خچر پر

سوار، سنہرازین گیے ، زرد جوڑا پہنے، جار ہزار سوار اِسی کیفیت اور صفت پراُس کے ساتھ۔

ا ایک روایت کے مطابق نوے ہزار آ دمی سرخ لباس بینے اُس کے ساتھ سوار تھے، اور اُس

سے پہلے کی نے جگسم 'کارنگ نہ دیکھا تھا۔ بیکھی روایت ہے کہ ہزارلا کیاں سفید خچروں پر

اُس کے ساتھ سوارتھیں ،سنہرے زین گیے ،زردجوڑے بہنے ،سفیدموزے چڑھائے۔

جب قارون اِس شوکت اور دبد ہے ساتھ قوم کے لوگوں میں داخل ہوا، تو (بولے) اُس

کی قوم کے وہ لوگ (جو جاہتے ہیں وُنیاوی زندگی کو) اور اُس کی رغبت رکھنے والے ہیں، ( کہ اُے

كاش! مارا موتا)، لعنی مارے پاس بھی ایہائی مال ومنال ہوتا، (جبیہا كردیا گیا ہے قارون۔ بے

تنک وہ بڑے نصیبہ والا ہے) اور بڑاہی مزالُو شنے والا ہے۔۔۔

وَقَالَ النَّانِينَ أُوثُوا الْعِلْمُ وَيُلَكُمُ ثُوَّابُ اللهِ حَيْرٌ لِنَ الْمُن الْمَن

اوركها أنهول في جن كوعم ويا كيا بيك "تم يرافسوس ب،الله كالواب بهتر بان كے ليے جوايمان لائے

وعول صالحًا ولا يُكَثُّمُ الدالطيرُون ٥

اورلیافت والے کام کیے۔اور نہیں یاتے ہی، مگر صبر کرنے والے

(اور) اُن کے برنکس (کہا اُنہوں نے جن کو) احوالِ آخرت کا (علم دیا گیاہے)،اور جو لوگ قناعت کی برکت اور تو کل کی عزت کو جانتے ہیں، جیسے حضرت یوشع النظیظ اُوراُن کے اصحاب، لوگ قناعت کی برکت اور تو کل کی عزت کو جانتے ہیں، جیسے حضرت یوشع النظیظ اُوراُن کے اصحاب، (کہتم پرافسوں ہے) اُسے دُنیا کے طلب کرنے والو! کیا تمہیں خبرنہیں، کہ (اللہ) تعالیٰ (کا ثواب

بہترہے) دُنیا کے مالوں سے (اُن کے لیے جوابیان لائے اورلیافت والے کام کیے،اور نہیں ہاتے)
ہیں (یہ)، یعنی عالموں نے جو یہ بات کہی اُس کی تلقین نہ کریں گے اور دِل اور زبان پر نہ رکھیں گے،
(گر صبر کرنے والے) طاعت پر۔یا۔مصیبت پر۔ الحقر۔ اُن علاء کی باتوں کو بجھنے والے اور اُن
پر عمل کرنے والے صرف صابرین ہی ہیں، جن کی نگا ہوں میں دُنیا کی آرائش کی کوئی حقیقت نہیں
۔ الحاصل۔ خدا نیک کا موں کی تو فیق نہیں دیتا گر صابر وال کو۔

چونکہ قارون اپنے مال و دولت اور جاہ وحثم پر بہت فخر اور تکبر کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات تکبر کرے والوں کوز مین میں دھنسادیتا ہے اوراُس کونشانِ عبرت بنادیتا ہے۔۔ چنانچہ ۔۔ چنانچہ ۔۔ قارون کے تعلق سے بھی حق تعالیٰ نے فر مایا ، کہ جب وہ غرور و تکبر میں حدسے زیادہ بڑھ گیا۔۔۔

## فخسفنابه ديداروالارض فماكان لهمن فعلي ينصرونه

تود صنسادیا ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کوز مین میں ۔۔ تو ندرہ گیا اُس کا کوئی گروہ ، جو مدو کرے اُس کی

### مِنَ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثَتَّعِرِينَ @

الله كے مقابل \_اور نہوہ خود بدلہ لے سكا۔

(تو دهنسادیا ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کو) مال و متاع سمیت (زمین میں)۔
اُس کے زمین میں دھننے کی دوسری وجہ فسرین اور موز فین نے یہ بیان کی ہے، کہ حضرت موئی نے اُس کے خلاف دُ عاکم تھی ۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موئی نے اُس پرز کو ق وینا لازم کر دمیا تھا، اس لیے وہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ دشنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دہ آپ پر حسد کرتا تھا اور کہتا تھا، کہ آپ بی بیں اور ہارون امام بیں، میرے لیے کوئی منصب نہیں۔
بھر قارون نے ایک فاحشہ تورت کورشوت دے کر اِس پرتیار کیا کہ جب حضرت موئی کی اسرائیل میں خطبہ دے رہ ہوں، تو وہ آپ سے کہے کہ تم وہی ہونا جس نے میرے ماتھ کی اسرائیل میں خطبہ دے رہ ہوں، تو وہ آپ سے کہے کہ تم وہی ہونا جس نے میرے ساتھ کوش کام کیا تھا۔ حضرت موئی میں کرکانپ اُسٹے، اُسی وقت و ورکعت نماز پڑھی اور اُس وات کی قسم دیتا ہوں جس نے دریا میں تمہارے لیے اُس عورت سے کہا، کہ میں تم کو اُس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے دریا میں تمہارے لیے خشک راستہ بنایا، جس نے تہمیں اور تمہاری قوم کوفرعون کے مظالم سے نجات دی بتم سچاوا تھہ بیان کرو۔

ویتا ہم کو) بھی زمین میں۔(افوہ!) ہمیں بیخیال ہی نہ رہا، کہ (نہیں کامیابی یاتے کافرلوگ)۔ بعنی عذاب سے چھٹکارانہیں پاتے کافر۔۔یا۔۔ناشکرے۔۔یا۔۔تکذیب کرنے والے۔رہ گئے۔۔۔

## تِلْكَ الدَّارُ الْاِخْرُةُ بَجُعُلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ

ية خرت والے كھر ہم أن كے ليے كرتے ہيں جونہ جا ہيں بروابناز مين ميں،

#### وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِينُ لِلْمُتَّقِينَ®

اورنه فساد، اورانجام بخير ہونا ڈرجانے والوں کے لیے ہے۔

(بیآخرت والے گھر) لیمنی تہماری تمجھی ہوجھی بہشت، (ہم اُن کے لیے) مقدر (کرتے ہیں، جونہ چا ہیں بڑا بنیاز مین میں)، لیمنی زمین والوں کے ساتھ بڑائی اور تکبر سے پیش ندآ کیں۔ (اور ند) ہی زمین پر افساد) ہر یا کریں، جیسا کہ قارون نے چاہاتھا۔ (اور انجام بخیر ہوتا) تو صرف (ورجانے والوں) لیمنی پر ہیزگاروں (کے لیے ہے)۔

## مَنْ جَاءً بِالْحَسِنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ هَا وَمَنْ جَاءً بِالسِّيِّعَةِ

جوكرلايانيكى ،تو أسے أس سے بھى بہتر ہے۔اور جوكرلايا يُرائى ،

## فكر يُجْزى الذين عَبِلُوا السِّيّاتِ إلَّا مَا كَانْوُا يَعْمَلُونَ ٥

تونہ بدلہ دیے جائیں مے جنہوں بدکاری کی بمرجوان کا کرتوت ہے۔ (جو کرلایا نیکی) ، نیک خصلت اپنائی ۔ یا۔ یو حیدِ ربّانی کی معرفت حاصل کرلی ۔ یا۔ یا اخلاص کے ساتھ اطاعت شعار ہوگیا، (تو اُسے) آخرت میں (اُس) کی نیکی (سے بھی بہتر) تواب اخلاص کے ساتھ اطاعت شعار ہوگیا، (تو اُسے) آخرت میں (اُس) کی نیکی (سے بھی بہتر) تواب

(ہے۔اور) اُس کے برعکس (جوکرلایا کرائی) اُسے اُس کی کرائی کے مطابق سزادی جائے گی۔ (تونہ بدلہ دیے جائیں گے جنہوں نے بدکاری کی ، مگر جوان کا کرتوت ہے)۔ لینی مثل اُس کے جو تھے دُنیا میں عمل کرتے۔

ظاہرآیت اِس بات پردلیل ہے کہ نیکی کا ثواب اُس سے بہتر ہوگا،اور بُرائی کی جزااُس کے مثل ملے گی۔ منمیز کی جگہ اسم ظاہر کولا نابد کاروں کے حال کی خرابی ظاہر کرنے کو ہے، اور اُن کی طرف بُرائی کی اسناد مکرر کرنے سے فائدہ یہ ہے، کہ تقلمندوں کو زجر ہواور بُرائی سے باز رہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو غالب باز رہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرکے مکہ کی طرف کو ٹائے گا۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے، کہ۔۔۔

## إِنَّ الَّذِي فَهُ صَاعَلَيْكَ الْقُرَّانَ لَرَادُكَ إِلَّى مَعَادٍ قُلْ رِّبِّي

ہے شک جس نے تم پر ذمہ داری لگادی قرآن کی مضرور واپس لانے والاہے تہیں ہمہاری واپسی کی جگہ پر۔ کہددو کہ "میرارب

## اعُكُوْمَنَ جَاءَ بِالْهُلَاى وَمَنَ هُوَفِي صَلَلِ مُبِينِ

خوب جانتاہے، جو ہدایت لے کرآیا، اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔

(بے شک جس نے تم پرذمدداری لگادی قرآن کی ، ضرورواپس لانے والا ہے تہ ہیں تہاری واپسی کی جگہ پر) فتح مکہ کے بعد۔اُ محبوب! آپ کے تعلق سے کا فروں کا یہ کہنا ، کہ آپ گراہ ہیں ، اُن کی ایک لا یعنی بکواس ہے۔ تو اُ محبوب! واضح لفظوں میں اعلان کر دواور ( کہہ دو ، کہ میرارب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کرآیا) ، یعنی جو صراطِ متنقیم ۔یا۔ تو حید۔یا۔ قرآن لے آیا۔ اور سنو! وہ لانے والا میں ہی ہوں۔ حق تعالی اِس حقیقت کو بخو بی جانتا ہے۔ (اور) وہ اُ سے بھی جانتا ہے (جو کملی گراہی میں ہے) جیسے وہ لوگ جو میرے منکر ہیں۔

ذبن شین رہے کہ رب کریم جب کسی پراپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، تو اُس کی طلب وتمنا اور انظار وتو تع کے بغیراُ سے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، خواہ اُس شرف سے مشرف ہونے کاعلم اُس کو مشرف ہونے سے پہلے ہو۔ یا۔ نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم ﷺ کی شان بیتھی کہ نزول وی سے پہلے ہی مختلف ذرائع سے آپ کو معلوم ہو چکا تھا، کہ آپ پروی نازل ہونے والی ہے، اور فریضہ نبوت کی اوائیگی کا تھم من جانب اللہ طنے والا ہے، مگر چونکہ آپ بذات خوداُس کے اور فریضہ نبوت کی اوائیگی کا تھا من جانب اللہ طنے والا ہے، مگر چونکہ آپ بذات خوداُس کے امید وارنہیں تھے، اِس کیے تن تعالی نے آپ کو تخاطب فرمایا، پھرار شاد فرمایا۔۔۔۔

## ومَا كُنْتُ تَرْجُوا أَنْ يُلْقِي إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَارَضَهُ مِن تَرْكِ

## قَلَا تُكُونَى كَالْمِيرًا لِلْكَافِيرَا لِلْكَافِينَ الْمُ

تو مجھی نہ ہونا مدد گار کا فروں کے •

(اور) واضح کردیا کہ (تم امید نہیں کرتے تھے کہ پہنچائی جائے گی تم تک کتاب مگر) تم پریہ کتاب مگر) تم پریہ کتاب کا نہوں کے اس کا نہوں کی اس کتاب کا نہوں سے کتاب کا نہوں سے کہ ہوں کی اس کی الحرف سے کتاب کا نزول اور منصب نبوت سے تمہاری سرفرازی مسرف (رحمت ہے تمہارے دب کی طرف سے)

ساب ہاروں اور مستب بوت ہے ہماری سربراری ہمرت ور مت ہمارے مار ہے۔ ۔۔الحاصل۔۔آپ برصرف آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے بید کتاب نازل کی گئے ہے، اُور کی وجہ سے

ہے کتاب نازل نہیں کی گئی۔۔یا۔ آب برحمت کے سوااور کسی حال میں ریم کتاب نازل نہیں کی گئی۔ **(تو** 

تجھی نہ ہونامد دگار کا فروں کے ) بعنی اُن کے ساتھ مدارانہ کرواور جو پچھوہ جا ہیں اُسے قبول نہ کرو۔

إس آیت میں تعریض ہے۔ بہ ظاہر مشرکین کی مدونہ کرنے کا خطاب نبی التکلیٹالا کو ہے،

اورمرادآپ کی امت ہے۔۔۔

لینی آپ کی امت جب دُنیا میں تبلیغ کے لیے اُٹھے، تو مشرکین کے دباؤے اللہ کے بیغام سنانے میں کوئی نرمی نہ کرے ،اور نہ کسی قتم کی تحریص اور ترغیب سے متاثر ہوکر مداہنت کرے۔۔۔

ولايص لأتك عن البت الله بعد الدُ انْزِلِت الله كادُمُ

اور نہ بھی وہ روک بن سکیں تمہارے،اللہ کی آیتوں ہے،اُس کے بعد کہ نازل فرمائی گئیں تمہاری طرف، اور مُلاتے رہو

إلى رَبِكَ وَلَا كُنُونَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَولَا تُنْعُمَعُ اللهِ

ابیخ رب کی طرف، اور بھی نہ ہونامشرکین ہے۔ اور نہ دُہائی دینا اللہ کے ساتھ

القااخر لأاله الاهو الموسك القالة الادجهة

دوسرے معبود کی۔۔ نہیں ہے کوئی معبودائس کے سوا۔۔ ہر چیز مٹنے والی ہے سوا اُس کی ذات کے۔

لَهُ الْحُكُمُ وَالْبَيْءِ ثُرْجَعُونَ فَ

أسى كاتكم ہے، اورأسى كى طرف تم لوگ لو ٹائے جاؤ كے •

(اور نه بمی وه روک بن سکیس تنهار بے اللہ) تعالیٰ (کی آینوں سے)، یعنی وه آپ کواللہ کی اللہ کی تناف کی میں میں میں میں میں میں اللہ کی تناف کی

آ بنوں کی بہلیغ سے ندروک دیں (اِس کے بعد کہنازل فرمائی تمیں تہاری طرف)۔

Marfat.com

3

وي درين درين جو ہمیشہ سے ہواور ہمیشہ رہے۔اوراُس کے سواہرایک چیز ممکن ہے،اور ہلاک ہونے والی ہے۔اور جو درجو چیز ممکن ہو وہ اپنے ہونے میں کسی اور کی طرف مختاج ہوگی۔اور جواپنے وجود میں غیر کامختاج ہو،وہ عبادت کامسخق کب ہوسکتا ہے۔

پھرفر مایا کہ 'اُس کا تھم ہے۔' یہ اُس کے مستحقِ عبادت ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جس کا تھم چانا ہو، اور جو حاکم علی الاطلاق ہو، وہی عبادت کا مستحق ہوسکتا ہے۔ اور فر مایاتم اُس کی طرف کو ٹائے جا کے ۔ یہ اُس کے مستحقِ عبادت ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ تم نے زندگی میں جو بھی عمل کیے ہیں، آخرت میں تم ہے اُس کی بازیرس ہوگی۔ اور تہارا اُس کی طرف کو ٹایا جانا اِسی لیے ہوگا کہتم سے سوال کیا جائے، کہتم نے کس کی عبادت کی ہے۔ اور یہ سوال اور بازیرس وہی کرے گا۔ اِسی لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ سواسی کے عبادت کر واور اُس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرو۔

بعونه تعالى وبفضله ببحائه آج بتاریخ ۱۰ دی القعده ۲۳ ساس در مطابق در ۱۹ ارا کتو برا ۱۰ بروز چهارشنه سورة العنکبوت کی تفییر کا آغاز کردیا مولی تعالی اس کی اور باقی قرآن کریم کی تفییر کی تحیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپی حفاظت خاص میں رکھے۔ آمِیُنَ یَا مُجِیُبَ السَّافِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَ یاسَ بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا ابْدُوحُ وَ اَمِیُنَ یَا مُحُومُ مَةِ سَیّدِ الْمُرُ سَلِیُنَ محصل صلی الله تعالی علیه وآله واسحابه وسلم -

تک کافروں کے جوار میں رہو گے تہارااسلام پورانہیں ہے، تو بعضائن میں ہجرت کی نیت

کر کے نکلے اور مشرک آگاہ ہو گئے اور اُنہیں راہ سے پھیر لے گئے ، تو حق تعالیٰ نے اُن کی

تعلیٰ کے واسلے یہ آیت بھیجی کہ بینہ نصور کرنا چاہیے، کہ بلاکشاکش بلاء دعویٰ ولائیجے ہو۔

\_\_الحقر\_\_ ہرا بیمان والے کو آز ماکشِ خداوندی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رب کریم جو

بھی کرے اُسے اُس کا اختیار ہے اور اُس میں اُس کی حکمت و مصلحت ہے۔

ایمان والے لوگو! خداوند کریم صرف تمہاری ہی آز ماکش نہیں فرمار ہا، بلکہ اُس کا فرمان ۔۔۔

## وَلَقَانَ فَتَكَا الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَلَ قُوا

اور بلاشبهم نے آزمایا جو اِن سے بہلے ہوئے ، توضرور بتادے گاالله اُنہیں جو سے ہیں ،

### وَلَيْعُلَمُنَّ الْكُوْبِيْنَ @

اورضرور بتادے گاجھوٹوں کو۔

(اور)ارشادہ، کہ (بلاشہم نے آزمایا جو اِن سے پہلے ہوئے)۔ یعنی بیصورت توسب امتوں میں واقع تھی اورسب کے دعووں کو بلاء کے ذریعہ آزمایا گیا۔ (تق) اُس آزمائش کے ذریعہ (ضرور ہتادےگا) اورسب پر ظاہر فرمادےگا (اللہ) تعالی (اُنہیں جو سچے ہیں) اپنے دعوی ایمان میں۔ (اور ضرور ہتادےگا) اور ظاہر فرمادےگا (جموٹوں کو) جو دین میں جموٹا دعوی کرتے ہیں۔ یا میں۔ دکھادےگا اُن دونوں کا حال خلق کو۔یا۔ جزادےگا اُس چیزی جو جانتا ہے اُن کا بیج اور جموث کے عبر تناک سزادےگا اُس چیزی جو جانتا ہے اُن کا بیج اور جموث لیا سے تا کہددیے والوں ایک کی اچھی جزااور جموث کی عبر تناک سزادے گا۔تو کیا صرف زبان سے آمنا کہددیے والوں انے گمان کرلیا ہے، کہ اُن کی آزمائش نہ ہوگی۔۔۔

## اَمْرِ حَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّالِ النَّيِّالِ النَّيِّالِ النَّيِّالِ النَّيِّالِ النَّيِّالِ النَّ

یا بھی بیٹے ہیں جوکرتے ہیں کہ ہے کام، کہ "وَہ ہم ہے بڑھ کلیں گے۔" کیا کہ افیصلہ کرتے ہیں۔

(یا سمجھ بیٹھے ہیں جوکرتے ہیں کہ ہے کام) جیسے گفراور گناہ، (کہ وہ ہم سے بڑھ کلیں گے)،

ایعنی بیشی کریں گے ہم پراور ہم کو عاجز کردیں گے اُن کو گناہوں کی جزادیئے ہے۔

السم سے ہیں) ۔ بینی وہ جو تھم کرتے ہیں وہ کتنا کہ اتھم ہے۔

اس آیت کی بیجی توجیہہ کی گئے ہے، کہ ۔۔۔۔

کیا گمان کرتے ہیں گندگار، کہا پنے گنا ہوں کے سبب سے میری مغفرت اور شمول رحمت پر سبقت لے جا کیں۔ بیت کم نا پہند ہے اس واسطے کہ میری رحمت سبقت لے گئی ہے اُن کے گنا ہوں پر جوموجب غضب ہوتے ہیں۔ و۔ و۔۔

### مَنَ كَانَ يَرَجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوالتَّهِيُّمُ الْعَلِيُّهُ

جولُولگائے ہے اللہ علی ، تو یقینا اللہ کامقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے ، اور وہی سننے والا جانے والا ہے ۔

(جولُولگائے اللہ) تعالی (سے ملنے کی) بہشت میں۔ یا۔ تو اب پانے کی۔
اور بعضوں نے کہا ہے کہ جوکوئی ڈرتا ہے روزِ قیامت سے اور اِس بات سے کہ میں خدا
کے سامنے حاضر کیا حاوٰں گا۔

(تو) اُس سے کہہ دو کہ آ مادہ رہے، (یقیقا اللہ) تعالی (کامقرر کیا ہواوفت ضرور آنے والا ہے)۔ بشک جومدت کہ خدا نے مقرر کردی ہے آخرت میں لقاءِ اللی کی، وہ یقیقا آنے والی ہے۔ (اور وہی سننے والا) ہے بندوں کی بات اور (جاننے والا ہے) اُن کے دِلوں کے ارادے اور خیالات۔

## وَمَنَ جَاهَدَ فَإِنَّهُ الْجُهَامِدُ لِنَفْسِمُ إِنَّ اللَّهُ لَغَنَّ عَنِ الْعَلَمِينَ وَ

اورجس نے جہاد کیا، تو وہ اپنے بھلے کو جہاد کرتا ہے۔ کہ یقینا اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان ہے۔
(اورجس نے جہاد کیا) کفار ہے۔۔یا۔ اپنے نفس غدار ہے، (تو وہ اپنے) ہی (بھلے کو جہاد
کرتا ہے)۔ یعنی اپنے ہی فاکد ہے کے واسطے جہاد کرتا ہے۔ اِس واسطے کہ اُس کا تو اب اُس کو ملے گا۔
کیوں (کہ یقیناً اللہ) تعالی (بے پرواہ ہے سارے جہان سے)۔ یعنی اہل عالم کی طاعتوں اور مجاہدوں
سے۔۔الحقر۔۔وہ بندوں کوعبادت کی تکلیف اُنہی کے احوال کی درسی کے واسطے دیتا ہے۔

## والزين امنوا وعبدواالطراب لنكون عنهم سيتانهم

اورجومان محيئ ادركرنے كے كام كيے ، تو ہم ضرورميث ديں محے أن كے گنا ہوں كو،

### رَ لَنَجُزِينَّهُمُ إِحْسَنَ الَّذِي كَاثُوَا يَعُلُونَ <sup>©</sup>

اورضروراً نہیں بدلہ دیں مے زیادہ بہتر،اس سے جودہ مل کرتے ہے۔

(اورجومان محيداوركرنے كے )لائق (كام كيے، توجم ضرورميث ديں محان كے كناہول

کو)۔ یعنی اُن کے گناہوں کومٹادیں گے۔ (اور ضرور اُنہیں بدلد دیں گے زیادہ بہتر اُس سے جودہ ممل کرتے تھے)۔ یعنی تو حید کی جزا، کہ اُن کے سب مملوں میں یہی بہتر ہے، اور باقی کام چونکہ فضیلت میں اُس کے برابر نہیں ہیں، اُن کی جزا اُن کے موافق ہم دیں گے اُن کے ممل سے بہتر اور زیادہ ، ایک کی برابر نہیں ہیں، اُن کی جزا اُن کے موافق ہم دیں گے اُن کے ممل سے بہتر اور زیادہ ، ایک کے بدلے دیں اور میں بے بھی زیادہ سات سوتک۔ اِس واسطے کہ وہ مختاج ہیں اور میں بے نیاز ہوں۔ اس لیے مختاج کو بین اور میں ویتا کہ مجھ بے نیاز کی اطاعت پر میر ہے کئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔۔۔۔ اور میری نافر مانی کر ہیٹے میں ۔۔۔۔۔

## ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وران جاهل كالشرك

اورہم نے تاکید فرمادی انسان کوائے مال باپ کے ساتھ نیکی کی۔اورا گروہ دونوں دباؤڈ الیس تم پر،

## بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَى مُرْجِعُكُمُ

كەشرىكە بناۋمىرا،جس كاتىمېيىسى طرح بھى علم بىيس، تۇمت كېامانوان كا\_مىرى طرف تىم سب كالوشاپ،

## فأنتِئكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

تو بتادوں گاتمہیں جوتم کرتے رہے **•** 

(اور) اِس لِیے (ہم نے تا کیدفر مادی انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی)۔ لیعنی ایسے کام کی جو محض نیکی ہو لیکن والدین کی اطاعت کے تعلق سے اِس بات کا خیال (اور) لحاظ رہے، کہ (اگر وہ دونوں د ہاؤڈ الیس تم پر کہ شریک بناؤ میراجس کا تمہیں کسی طرح بھی علم نہیں)۔

يبال علم في ألوميت كتعبير نفي علم ألوميت كيساته كي كن هـــــ

لینی ماں باب اگر تخفیے تھم کریں اِس بات کا کہ اُس چیز کومیراشریک تھہرا جس کی خدائی کو تُو نہ جانتا ہو،اور واقع میں خدائی میر ہے سواکسی کے واسطے ثابت ہی نہیں۔۔الخضر۔۔اگر مال باب شرک کرنے کو کہیں (تو مت کہا مانو اُن کا)۔ اِس واسطے کہ خالق کے گناہ میں مخلوق کی فر مانبر داری درست نہیں ۔۔۔

فرکورہ آیت کریمہ اُس وقت نازل فرمائی گئی، جب حضرت سعد بن وقاص ﷺ نے بارگاہ رسول کریم ﷺ میں عرض کیا، کہ میری مال نے اِس بات کی ضد کرلی ہے، کہ اُس وقت تک میں نہ تو سا ہے میں رہوں گی اور نہ ہی کھھاؤں گی پول گی، جب تک تُو دین

محمدی کوترک نہیں کردیتا۔ تو آیت کریمہ نے ظاہر فرمادیا کہ ماں باب کے ساتھ حسن سلوک تو بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کسی حال میں بھی جائز نہیں۔تو والدین کی خدمت اور دِل جوئی میں اِس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے، کہ ہمارے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نہ ہونے یائے۔۔الحاصل۔۔ارشادِ خداوندی ہے، کہ۔۔۔

میری معصیت کر کے کسی کی اطاعت کا سوال ہی کہاں بیدا ہوتا ہے۔جبکہ حقیقی صورت حال یہ ہے، کہ (میری طرف) ہی (تم سب کا کو ٹناہے)۔مؤمن ہو۔۔یا۔۔مشرک ،فر مانبر دار بیٹا ہو۔یا ۔۔نافرمان، قیامت کے دن سب کومیری جزا کی طرف ہی پلٹنا ہے، **(توبتادوں گاتمہیں جوتم کرتے** رہے)۔۔الخقر۔۔سب روزِ قیامت اپنے اعمال ناہے سے باخبر ہوجا کیں گے،اوروہ وُنیامیں جوکرتے رہے ہیں اُس کا اُنہیں علم ہوجائے گا۔

## وَالَّذِينَ الْمُثُوَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ لَنُكُ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّاحِينَ ٥

اورجو مان گئے اور کرنے کے کام کیے ، تو ضرورہم داخل کریں گے اُنہیں لیافت والوں میں۔

## وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يُقُولُ النَّايِاللَّهِ فَإِذًا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ

اور پچھلوگ ہیں کہ 'کہتے ہیں کہ ہم مان گئے اللہ کو'، پھر جب د کھ دیا گیا اللہ کی راہ میں ،

## فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَنَ اللهِ وَلَمِنَ جَآءَ نَصُرُهِنَ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ

تو بنانے سگے لوگوں کے فتنے کو ، اللہ کے عذاب کے برابر۔اوراگر آگئی مددتمہارے رب کی طرف سے ، تو ضرور کہیں گے

## إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ آوَكِيْسَ اللَّهُ يِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُوْدِ الْعَلِمِينَ ٥

ک" ہم آپ کے ساتھی تھے۔" کیااللہ خوب نہیں جانتا؟ جوسارے جہان کے سینوں میں ہے۔ (اورجومان محيّے اور كرنے كے)لائق (كام كيے، تو ضرور بم داخل كريں مح أنہيں ليافت والوں میں) یعنی نیکوں کے گروہ میں۔۔یا۔۔لائیں کے ہم اُنہیں اُن کے داخل ہونے کی جگہ میں ، کہ وہ بہشت ہے۔اُن صالحین کے برعکس (اور پھھلوگ ہیں) جو (کہ کہتے ہیں کہ ہم مان محصاللہ) تعالیٰ

بيمنا فق \_ ـ يا\_ ضعيف الإيمان لوگ تتے جو كہتے تنے كه بم بھى ايمان ركھتے ہيں ۔ (پر) أنبيس (جب د كاوياميا الله) تعالى (كى راه من) ، يعنى راه خدا ميس اين وين ك

سبب ہے، یعنی جب کافران پرختی کرنے گئے، (توبنانے گئےلوگوں کے فتنہ کو) یعنی اُن کی طرف سے رخی اور تختی کو (اللہ) تعالی (کے عذاب کے برابر) ۔ یعنی خلق کی تکلیف اور ایذاء رسانی کے سبب سے ایمان چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح عذاب اللی کے خوف سے کفرترک کردینا چاہیے۔ (اوراگرا گئی مدد تمہارے رب کی طرف سے) یعنی فتح وغنیمت عاصل ہوگئی، (تو ضرور کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھی تمہارے دب کی طرف سے) یعنی فتح وغنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ (کیا اللہ) تعالی (خوب نہیں جانتا جوسارے جہان کے سینوں میں ہے) یعنی جو آدمیوں کے دلوں میں ہے۔ اخلاص کی صفائی۔۔یا۔۔دلوں کا مکیل۔

الفشد الشافي

## وليعكمن الله الزين امنوا وليعكمن المنفوين ١

اورضرور بتادے گااللہ ایمان لانے والوں کو،اورضرورمعلوم کرادے گامنافقوں کو

(اورضرور بتادے گااللہ) تعالی (ایمان لانے والوں کو،اورضرورمعلوم کرادے گا منافقوں

کو)۔ ہے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے منافقوں کو، تو اُن کو دُنیا میں متاز کردے گارنج میں مبتلا کر کے اور بلاء میں ڈال کراُن کا امتحان لے کر۔ اِس واسطے کہ بلاء ومصیبت میں مُر دوں کا جو ہر پہچانا جاتا ہے،

ہر رہاں رہاں ہوں ہے۔ جس طرح آگ میں سونے جاندی کا کھرا کھوٹا بین کھل جاتا ہے۔ یہ کفار بھی عجیب سنج فہمی کا مظاہرہ

کرتے ہیں۔۔۔

## وَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ وَالِكِنِينَ امْنُوا الَّهِعُواسِيلِكَا وَلَنْحُولَ خَطْلِكُمْ \*

اور بولے کفر کرنے والے ایمان لانے والوں کو کہ چل پڑو ہماری راہ ،اور ہم اپنے ذمہ لیں گے تمہارے گنا ہوں کو۔"

## وَمَا هُمُ وَلِمُلِينَ مِنْ خَطَيْهُمُ مِّنَ شَيِّ إِنَّهُمُ لَكُنْ اِنْ الْأَنْ الْوَنَ الْعَالَمُ الْمُونَ

حالانکہ وہ اُن کے گناموں کے ذمہ دار بچھ بھی نہیں ہیں۔ بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں۔

(اور) بے عقلی سے کام لیتے ہیں۔ چنانچ۔ ۔ (بولے کفر کرنے والے ایمان لانے والوں کو،
کہ چل پڑو ہماری راہ،اورہم اپنے ذمہ لیں گے تمہارے گناہوں کو)۔ یعنی اگرتم اپنے باپ دادا کے طریقے پررہواورہاری متابعت کرو،تو ہم تمہارے گناہ اُٹھالیں اوراُس کے ذمہ دارہو جائیں۔ (حالانکہ وہ اُن کے گناہوں کے ذمہ دار کچھ بھی نہیں ہیں) اور نہ ہوسکتے ہیں۔ (بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں) اپنی اِس

بات میں جو کہتے ہیں، کہ ایمان والے کے گنا ہوں کا بو جھ ہم اُٹھالیں گے۔اوروہ اُسے اُٹھانے پر قادر نہ ہوں گے۔نہ تھوڑے کے نہ بہت کے،اپنے گنا ہوں کے بار کی جہت سے،اور اُن کے گنا ہوں کے بدہوں کے بارگی جہت سے،اور اُن کے گنا ہوں کے بوجھ کے باعث سے بھی، کہ اُنہیں کا فروں کے سبب سے وہ گمراہ ہوئے اور اُن کا فروں کی متابعت کی، جیسا کہت نعالی نے فرمایا ہے۔۔۔۔

وليخبلن اثقالهم واثقالا مم اثقالهم وليسكن يوم القيلة

اورضرورا بنا بھاری بوجھوہ اُٹھاکیں گے،اوراُن بوجھوں کےساتھ اور بوجھ۔اورضرور بوجھے جاکیں گے قیامت کے دن،

عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ وَلَقُلُ الْسِلْنَا لُوْعًا إِلَى قُوْمِهِ فَلَيْكَ فِيهُمْ

جو گڑھا کرتے تھے اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کواُن کی قوم کی طرف ،تورہے اُن میں

الف سنة الاختسين عامًا فأخاهم الطوفان

ایک ہزار برس، پیاس سال کم ۔ تو پکڑا اُنہیں طوفان نے،

وَهُمُ طُلِمُونَ ۞

اوروہ اندھیروالے تھے۔

(اور) واضح فرمادیا ہے، کہ (ضرور) بالضرور (اپنا بھاری بوجھ وہ اُٹھا کیں گے) قیامت کے دن، (اوراُن بوجھوں کے ساتھ) دوسرے (اُور بوجھ) بھی۔ یعنی جن لوگوں کو اِن کا فروں نے گراہ کیا ہے اُن کے وبال کے بوجھ کو اِن کا فروں کے گناہوں کے بوجھ پراضافہ کریں گے، بغیر اِس بات کے کہ گراہوں کے گناہوں میں سے بچھ کم ہو۔ (اور ضرور پوجھے جا کیں گے) تابع اور متبوع لوگ (قیامت کے دن) اُس چیز کے تعلق (جو) افتراء کرتے تھے اور (گرھا کرتے تھے) باطل باتیں اور حیلے جس کے سبب سے خلق گراہ ہوتی ہے۔

اب آ گے حضرت نوح کا قصہ اِس جہت ہے بیان فرمایا، کہ حضرت سیّدِا نام ﷺ کے دلے مبارک کوتسکین ہواور توم کی ایذاء اور ظلم اُٹھانے پر آپ کو آگاہی ہوجائے، اور طوفانِ نوح کا حال سن کر تکذیب کرنے والوں کو دھم کی ہوجائے۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے۔۔۔
(اور) فرمایا جاتا ہے کہ (بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف تو) قوم کے لوگوں کوراوِت کی طرف بڑا نے کے واسط (رہے اُن میں ایک ہزار برس پیچاس سال کم)۔

Marfat.com

وليال

حضرت نوح کے تعلق سے بیروایت بہت مشہور ہے، کہ آپ چالیس برس کے نیم معوث ہوئے اورنوسو بچاس برس خاتی کوخدا کی طرف پکارا،اورطوفان کے بعدساٹھ برس معوث ہوئے اورنوسو بچاس برس خاتی کوخدا کی طرف پکارا،اورطوفان کے بعدساٹھ برس کی خرچورہ سوبرس کی ہوئی۔ایک قول ہے کہ حضرت نوح 'القلینی ' کی عمر چورہ سوبرس کی ہوئی۔ایک قول ہے کہ تین ''سوستر برس میں مبعوث ہوئے،اورنوسو بچاس برس دعوت کی اورطوفان کے بعد تین ''سو بچاس برس زندہ رہے۔قبض روح کے وقت ملک الموت القلینی اورطوفان کے بعد تین ''سوب پیغیبروں میں بڑی عمروالے،آپ نے دُنیا کوکیسا پایا؟ فرمایا کہ جیسے دوسرے سے نکل جا کیں ۔۔الحقر۔۔حضرت نوح کو دوروں کا ایک گھر، کہ ایک سے آئیں دوسرے سے نکل جا کیں ۔۔الحقر۔۔حضرت نوح الکان نہ لاما۔

(نو پکڑا اُنہیں طوفان نے اوروہ اندھیروالے تھے) کفر کے سبب سے۔۔۔

## قَاجَيْنَهُ وَآصَابُ السَّفِينَةُ وَجَعَلَنْهَا ايَّةً لِلْعَلِيدِينَ ﴿ وَإِبْرُهِيْمَ

پھر بچالیا ہم نے نوح اور سارے کشتی والوں کو، اور کر دیا ہم نے اُس کونشانی سارے جہان کے لیے • اور ابراہیم،

## ادُكَالَ لِقُرْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَالنَّفُوكُ ولِكُوحَ وَيُرُّكُكُو إِنْ كُنْتُوتَ كُنُونَ ﴿ لِكُوحَ وَيُرَّكُكُونَ كُنْتُو يَعْلَمُونَ ﴾

جب كهكهاا بي قوم كو، كه " بوجوالله كو، اورأے ڈرو، يهى بہتر ہے تمهارے ليے اگر علم سے كام لوپ

(پھر بچالیا ہم نے نوح اور سارے کشتی والوں کو) یعنی جوکوئی اُن کے ساتھ تھا ایمان والے آدی اور اقسام جانور (اور کر دیا ہم نے اُس کو) یعنی کشتی کو۔یا۔حضرت نوح کے واقعے کو، (نشانی سارے جہان کے لیے)۔یعنی سارے الم عالم کے لیے۔تاکداُس سے دلیل پکڑیں۔یا۔نصیحت مانیں۔(اور) ایسے ہی ہدایت ورہبری کے لیے بھیجا ہم نے (ابراہیم) کو، (جبکہ کہا اپنی قوم کو کہ پوجو) صرف (اللہ) تعالی (کواوراُسے) یعنی اُس کے عذاب سے (ڈرو، پہی) عبادتِ خداوندی اورخوف اللی (بہتر ہے تمہارے لیے) تمہارے خودساختہ دین وآئین سے (اگر علم سے کام لو)،اور بھے سکو کہ خیر کیا ہے شرکیا ہے،اور نفع کس میں اور ضررکس میں ہے۔تہاراتو جاہلانہ کرداریہ ہے۔۔۔۔

راعًا تَعْبُدُ فَى مِنْ دُونِ اللهِ أَوْكَا كَا وَكَا كَا وَكُنْ لُونِ فَي اللهِ اللهِ الرَّبِينَ فَي اللهِ اللهِ الرَّبِينَ فَي اللهِ الرَّبِينَ فَي اللهِ الرَّبِينَ فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تم بس بوجا كرتے مواللد كے مقابل بتوں كى ،اوركر هنت كر صقے مو۔ بے شك جنہيں

### تَعَبُّنُ وَنَ مِنَ دُونِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ رِنَا قَالْبَعُوا

تم پوجتے ہواللہ کے مقابل ہمیں مالک ہیں تمہاری روزی کے بتو تلاش کرو

## عِنْكَ اللَّهِ الرِّيْنَ يَ وَاعْبُدُ وَيُ وَاشْكُرُو الدِّ الدِّر الدِّر الدِّر الدُّونَ وَاشْكُرُو الدِّ الدِّر الدِّر الدَّر الدُّر الدِّر الدُّر الدِّر الدُّر الدِّر الدُّر الدِّر الدُّر الدَّر الدُّر اللَّهُ اللّهُ ا

## وَإِنْ ثُكُرِّ بُوا فَقُلُ كُنَّ بَ أُمُحُ مِنْ فَيُلِكُمُ وَقَاعَلَى الرَّسُولِ

اورا گرتم نے جھٹلا یا ،تو بے شک جھٹلا چکی ہیں امتیں تم سے پہلے۔اور نہیں ہے رسول کے ذمہ،

الدِ الْبَلْغُ الْبُهِينَ ١٠

محرصاف صاف پہنچادینا"

(اور) فرما تا ہے کہ (اگرتم نے جمطایا، تو) یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی، بلکہ (بے شک جمطان کھیں ہیں امتیں تم سے پہلے) اپنے اپنے بیغیبروں کو، جیسے قوم نوح ، قوم ہود ، اور قوم صالح علیم اسلام۔ اور اُن کی تکذیب سے بیغیبروں کوکوئی ضرر نہیں پہنچا، بلکہ اُن کی بھی مصرت اُنہیں امتوں کے لاحق حال ہوئی ، کہ دہ لوگ وُ نیا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوئے۔ تو اُے کفار قریش ! تمہاری تکذیب سے میرے صبیب کوکیا نقصان ؟ (اور) اِس میں ہارے رسول کے لیے کسی نقصان کا سوال ہی کیا ہے ، اس لیے صبیب کوکیا نقصان ؟ (اور) اِس میں ہارے رسول کے لیے کسی نقصان کا سوال ہی کیا ہے ، اس لیے

کہ (نہیں ہے) ہمارے (رسول کے ذمہ مگر صاف صاف پہنچادینا)۔ اور وہ کام اُنہوں نے کردیا ۔۔ چنانچہ۔۔ اُنہوں نے پیغام پہنچا کر ،خوف اور امید دلاکرتم کوراوت کی طرف بُلایا اور عذابِ آخرت ہے تم کوڈرایا، اورتم حشر ونشر کے منکر ہوئے۔۔ تو۔۔

## اَوَلَهُ بِيرُوَاكِيْفَ يُبَيِى ئُاللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِينُ كُوْ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِينُ كُوْ

كيا أنبين نبين سوجها، كه كيسے ابتدا فرما تاہے الله خلق كى ، پھر دوبارہ بنائے گا أے۔

### إِنَّ دُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرُه

بے شک بیاللد کوآسان ہے۔

(کیا اُنہیں) یعنی ان حشر ونشر کے منکروں کو (نہیں سوجھا، کہ کیسے ابتداء فرما تا ہے اللہ) تعالیٰ (خلق کی) اور کس طرح نیست کو ہست کرتا ہے، اور (پھر دوبارہ بنائے گا اُسے) ، یعنی موت کے بعد زندگی عطا فرمائے گا۔ (بے شک میہ) یعنی پہلے پہل پیدا فرمانا اور دوبارہ زندہ فرمانا (اللہ) تعالیٰ (کوآسان ہے)۔ اِس حقیقت کو بالکل سمجھانے کے لیے اَمے مجبوب! اُن کو۔۔۔

## قُلْ سِيْرُوْافِ الْارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بِكَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ

بتاؤكة سيركر والوزمين مين، پهرديمهوكهس طرح شروع كياخلق كو، پهرالله

## يُنْشِى النَّشَاكَة الْرَخِرَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

پیدافرمادےگا دوبارہ۔"بےشک اللہ ہرجا ہے پرقادرہ

(بتاؤ کہ سیر کر ڈالوز مین میں، پھر دیکھوکہ کس طرح شروع کیا خلق کو) اور بیدا کیا اُن کوئنگف شکلوں ، مختلف فعلوں ، اور مختلف حالوں پر ، اور اُس کام میں اُس کوکوئی دشواری نہیں ہوئی ، اُسی طرح (پھراللہ) تعالیٰ (پیدا فرمادے گا دوبارہ) اور اُس کام کے لیے بھی اُسے کیا مشکل پیش آئے گی؟ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ جب تم نے دیکھا اور جان لیا کہ ابتداء میں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو تم پر دوبارہ پیدا کرنے کی دلیل اور ججت لازم ہوجائے گی اور خواہی نخواہی جان لوگے ، کہ جوابتداء میں خلائق کا پیدا کرنے والا ہے ، ہوسکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے والا بھی ہو۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (ہرچاہے پرقادرہے) جوچاہے کرے۔ ابتداء پیدا کرنے پربھی قدرت ہے اور دوبارہ زندگی بخشنے پر

بھی قدرت ہے۔

اِس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ قدرت اُس کی صفت ِ ذاتی ہے،اوراُس کی ذات سب مکنات کے ساتھ نسبت کر کے میسال ہے۔توجب وہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے،تو یقینی دوبارہ پیدا کرنے ہے عاجزنہ ہوگا۔۔الخضر۔۔وہ ہرجا ہے پر قادر ہے۔تو۔۔

## يُعَنِّبُ مَنَ يَشَاءُ وَيَرْحَهُ مَنَ يَشَاءُ وَ النَّهِ تُقْلَبُونَ ١٠

عذاب دے جے جاہے ، اور دم فرمائے جس پر جاہے۔ اوراُس کی طرف تم سب پھیرے جاؤگے۔ (عذاب و بے جسے) عذاب دینا (جاہے ، اور دم فرمائے جس پر) رحم کرنا (جاہے۔ اوراُس) کے حکم (کی طرف) روزِ جزامیں (تم سب پھیرے جاؤگے)۔

بعضول نے کہا ہے کہ عذاب کرتا ہے چھوڑ دینے اور کفران کے ساتھ، اور دم کرتا ہے تو فیق ایمان دے کر بعض عارفین کا کہنا ہے کہ عذاب اُس کا عدل کی راہ سے ہے، اور حمت اُس کے فضل کی رؤ سے۔ جس کے ساتھ چاہتا ہے عدل کرتا ہے اور سامنے سے ہنکادیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے اور دمت حسنِ خلق کے ساتھ بلا تا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عذاب بدخوئی کے سبب سے ہے اور دمت حسنِ خلق کے باعث سے۔ اور بعضوں نے نز دیک عذاب دُنیا کی طرف میل اور دغبت کرنے سے، اور دمت دُنیا کور ک اور نفرت کرنے سے، اور دمت دُنیا کور ک اور نفرت کرنے سے، اور دمت دُنیا کور ک اور نفرت کرنے سے، اور دمت ملاز مت سنت کے سبب سے ۔ یا۔ عذاب پر بیثانی خاطر اور دمت کی جمیت دل کے ساتھ۔ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ عذاب یہ ہے کہ بندے کوائی پر چھوڑ دے اور دمت یہ ہے کہ خود بندے کے کامول کا کھیل ہوجائے۔

ومَا انْتُوبِهُ عَوِيْنَ فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَمَا لَكُوفِ وُمَا لَكُوفِ وُفِ اللَّهِ

اورنة تم براسكنے والے زمین میں ،اورندآ سان میں ،اورند تمہارااللہ کے مقابل

مِنَ دَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ ﴿

كونى ياراور ندمد د كار

الح

(اور) یادرکھو! کہ (نہم ہراسکنے والے) ہوخداکو (زمین میں اور نہ آسان میں)، کہ وہ تہہیں عذاب دینے سے عاجز آجائے اور عذاب نہ دے سکے، اور تم کہیں جھپ کراپنے کو اُس کے عذاب سے خودکو بچالو۔ الحقر۔ زمین والی مخلوق زمین میں اور آسان والی مخلوق آسان میں، دونوں ہی خداک قدرت و مشیت کے تحت ہیں، اور کوئی بھی اُن میں خداکو عاجز کرنے پر قادر نہیں۔ (اور نہ تمہارا اللہ) تعالی (کے مقابل کوئی یار اور نہ مددگار) ہے، جو تہہیں عذاب اللہ سے بچائے۔ یا۔ تم پر سے عذاب اللہ اٹھائے۔ تہہیں معلوم ہے کہ عذاب اللہ کے مشخق کون ہیں؟ تو آؤسن لو۔۔۔

وَالْذِينَ كُفُّ وَا بِالْبِ اللَّهِ وَلِقَالِمَ أُولِلِّكَ يَبِسُوا مِنْ رَحْمَتِي

اورجنہوں نے إنكاركر دياالله كى آينوں كا،اوراُس كے ملنے كا،وهسب نااميد ہو تھے ميرى رحمت سے،

## وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَنَاكُ الْيُعْقِ

اوراً نہیں کے لیے ہے د کھ والا عذاب

(اور) یا در کھو! کہ (جنہوں نے اِنگار کر دیا اللہ) تعالیٰ (کی آیتوں کا)، یعنی اُس کی کتابوں
کا ایمان نہ لائے۔۔یا۔ اُس کی حکمت اور وحدانیت کی دلیلیں نہ مانیں، (اور اُس کے ملنے کا) یعنی
اُس کی ملاقات اور دیدار کا، یعنی آخرت اور حشر ونشر کے منکر ہوئے، (وہ سب ناامید ہو چکے میر کی
رحمت ہے) اِس دُنیا میں، اور قیامت میں بھی ناامید ہوں گے۔ (اور) سن لو! کہ (انہیں کے لیے
ہود کھو والاعذاب)، یعنی وہ بمیشہ عذاب میں رہیں گے اپنے کفر کے سبب سے۔
جدکھ والاعذاب)، یعنی وہ بمیشہ عذاب میں ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم کے قصے کا باتی
حصہ بیان فرمایا جاتا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم اپنی قوم کو بت پرتی سے منع فرما چکے اور
بت و ڈردے۔۔۔

فَهُاكَانَ جَوَابَ قُومِهُ إِلَّالَى قَالُوا اقْتُلُوكُ أَدْحَرِقُوكُ فَأَنْجِهُ

يس نه تفاأن كى قوم كاكوئى جواب، مكريدكه بول برز ك كد مارد الوانبيس، ياجَلا دوأن كو، توبچاليا

اللهُ مِنَ الثَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ لِنُوَعِمْ لُوَانَ اللهُ مِن الثَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ لُؤُمِنُونَ اللهُ مِن الثَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ لُؤُمِنُونَ اللهُ

الله نے اُنہیں آگ ہے۔ بے شک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو مانیں۔

(پس نہ تھا اُن کی قوم کا کوئی جواب، گریہ کہ) اُن کے بعض (بول پڑے، کہ مار ڈالو اُنہیں یا جُلا دو اُن کو)، اور جلانے پر شفق ہوکر اُنہیں آگ میں ڈال دیا۔ (تو بچالیا اللہ) تعالی (نے اُنہیں آگ میں ڈال دیا۔ (تو بچالیا اللہ) تعالی (نے اُنہیں آگ میں ڈال دیا۔ (تو بچالیا اللہ) نجات دینے آگ ) کے ضرر (سے)، اور آگ اُن پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کردی۔ (بے شک اُس) نجات دینے (میں ضرور نشانیاں ہیں) اُس کی قدرت کی ، کہ آگ کو بچھایا، خلیل کوسلامت بچایا، اُن کی تفری کے واسطے ہیں؟ (اُن کے لیے جو مانیں)۔ واسطے آتش کدہ کو گل کدہ بنادیا۔ یہ قدرت کی نشانیاں کن کے واسطے ہیں؟ (اُن کے لیے جو مانیں)۔ اُس لیے کہ مانے والے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ النہ النظامی کی اُس پرغور وفکر کرتے ہیں اور فاکدہ اُٹھاتے ہیں۔

## وَقَالَ إِنَّمَا النَّفَانُ ثُمَّ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاكًا مُو دَوَّ بَيْنِكُمُ

اورابرا ہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے بنار کھا ہے اللہ کوچھوڑ کر بنوں کو، اپنی آپس کی محبت سے

## فِ الْحَيْرَةِ النَّانَيَا " ثُمَّ يُومَ الْقِيلَةِ يَكُفُّ بَعَضْكُمْ بِبَعْضِ

یمی دُنیاوی زندگی میں۔پھر قیامت کے دن اِنکار کرے گاتمہاراایک دوسرے ہے،

#### وَيَلْعَنْ بِعَضَّا عُوَمَا وَكُو النَّارُ وَمَا لَكُو قِنَ لَعُورِينَ فَيَ وَيَلْعَنْ بِعَضَّا مُو مَا وَكُو النَّارُ وَمَالَكُو قِن لَعْسِرِينَ فَي

اورلعنت بصيح گاايك دوسرے پر۔اورتمہارالمحكانہ جہنم ہوگا،اورنہ ہوگاتمہاراكوئي مددگار"

(اورابراہیم نے کہا، کہتم لوگوں نے بنار کھا ہے اللہ) تعالی (کوچھوڑ کربتوں کو) خدا (اپنی آپس کی محبت سے)، اپنے درمیان دوئی ہونے کے سبب سے، بعنی تا کہتم اور بت پرست باہم مل جاؤاور بتوں کی پرستش میں اجتماع کرلو (یہی وُنیاوی زندگی میں)، یعنی جب تک وُنیا میں رہووہ دوئی باتی ہے، اور (پھر قیامت کے دن اِنکار کرے گاتمہاراایک دوسرے سے اور لعنت بھیج گاایک دوسرے پر) ۔ بعضے تمہارا، یعنی بیروی کرنے والے اور رزیل لوگ اُن پر جو آگے چلنے والے رئیس لوگ ہیں۔ (اور) اُس وقت حال یہ ہوگا کہ (تمہارا) یعنی تم سب کا (محکانہ جہنم ہوگا، اور نہ ہوگا تمہارا کوئی مدوگار) جن کی مدد سے تم آتش جہنم سے نجات یاؤ۔ اور جب حضرت ابراہیم آگ سے نگلے۔۔۔

قَامَنَ لَهُ لُوطًا مُوقَالَ إِنَّى مُهَاجِرً إِلَى مَرَقَّتْ

تومان محية أن كولوط .... اورابراجيم بولے كه ميس سب كوچيور كر كالا اسپندرب كى طرف"۔

Marfat.com

3

### إِنَّكُ هُوَ الْعَنِ يُزُ الْحُكِيدُ الْحُكِيدُ الْمُ

بے شک وہی غلبہ والاحکمت والا ہے**●** 

(ق) تقدیق کی اُن کی اور (مان سے اُن کولوط) جو حفرت ابراہیم کے بھانجے۔۔یا۔ بھیجے
سے ۔ (اور ابراہیم ہولے) حفرت لوط النگینی سے اور حضرت سارہ سے جو کہ اُن کی چیاز اور بہن تھیں
اور اُن کا ایمان لائی تھیں، (کہ میں سب کوچھوڑ کرچلاا پنے رب کی طرف) ۔ لینی میں جمرت کرنے والا
ہوں اُس قوم سے اُس جگہ جہاں میرے رب کا حکم ہو۔ (بے شک وہی غلبوالا) ہے جو مجھے دشمنوں
سے مغلوب نہ کرے گا ،اور (حکمت والا ہے) لینی حکمت کے ساتھ میرا کام بنانے والا ہے۔
پھر لوط النگینی اور سارہ وض الشقائی منا ابرائیم النگینی کے ساتھ اتفاق کرکے پہاڑ پر سے
جو کوفہ کے سامنے ہے جُران کو گئے ،اور وہ السلیم من واضل ہوئے۔ حضرت ابرائیم
النگینی تو فلسطین میں تظہرے ، اور لوط النگینی مؤتفکہ میں گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ
حضرت ابرائیم النگینی اُس وقت پچھٹر برس کے تھے ،اور اُسی سال جن تعالی نے اساعیل
النگینی کو اُن کے گھر پیدا کیا حضرت ہا جرہ سے ، جو ایک قول کے مطابق حضرت سارہ کی
لونڈی تھیں ،اور جب حضرت ابرائیم کائن شریف ایک سوبارہ ۔۔یا۔ایک سوبی کا ہوا ، تو
حق تعالی نے حضرت سارہ سے بھی اُنہیں فرز ندعطا کیا۔جسیا کہ ارشادِ خداوندی ۔۔۔

## ووهبناله الملق ويعقوب وجعلنافي ذريب النبوة والحض

اور بخشا ہم نے اُنہیں اسحاق اور یعقوب، اور کردیا اُن کی سل میں نبوت اور کتاب کو،

## كُ النَّيْنَةُ اَجُرَةً فِي النَّنْيَاءَ وَإِنَّهُ فِي الْرُخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِينَ ©

اوردیاہم نے اُنہیں اُن کا اجر وُنیا میں۔ اور بلاشبہ آخرت میں ہماری اہلیت والوں سے ہیں۔

(اور) فرمانِ الٰہی ہے، کہ (بخشاہم نے اُنہیں) بڑھا ہے میں ایک فرزند (اسحاق) نامی

(اور) ایک بچتا (لیقوب) نامی، (اور کر دیا اُن کی نسل میں) لیمیٰ بنی اسرائیل اور بنی اساعیل میں

(نبوت اور کما ب کو)، لیمیٰ توریت، انجیل، زبور، اور قر آن کو۔ (اور دیا ہم نے اُنہیں) لیمنی ابراہیم کو

(اُن) کی ہجرت (کا اجر وُنیا میں) اس طرح، کہم نے اُنہیں فرزند عطا کیا بڑھا ہے میں بانجھ بڑھیا

سے۔۔یا۔ہم نے ذریت یا کیزہ عطافر مائی اور پنجم بری اور کتا ہیں اُنہیں مرحمت کیں۔۔یا۔۔اُنہیں ہم

نے مقبول خلق اور ہردل عزیز کردیا ، کہ سب ملتوں والے اُن کی طرف اپنی نسبت ٹھیک کرتے ہیں۔۔یا ۔۔ہم نے تھم کردیا اُن پردرود پڑھنے کا آخرز مانہ تک۔

ایک قول کے مطابق دُنیامیں اُن کا اجراُن کی ضیافت باقی رہناہے، لیعنی جس طرح اُن کی زندگی میں اُن کے مہمان خانہ میں دعوت کا دسترخوان بچھار ہتا تھا، اب بھی ہے اور سب خاص وعام اُس دسترخوان سے بہرہ مند ہیں۔

(اور بلاشبه آخرت میں ہماری اہلیت والول سے ہیں)، یعنی مقربانِ بارگاہ الہی ہے ہیں۔

## ولوطا إذ قال لِقُومِهُ إِنَّكُمُ لِتَأْثُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبِقَكُمُ

اورلوط، جب كهاا في قوم كوكة تم كرفي آتے ہوبے شرى كونبيس بہلے كياتم سے

### عِهَا مِنَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمِينَ @

مسی نے سارے جہان ہے**۔** 

(اور) اَ محبوب! یادکرو(لوط) کوجن کاضمناً ذکرابھی اوپر ہو چکاہے، (جبکہ کہاا پی قوم کو)
جوموتفکات کے رہنے والے تھے، (کہتم کرنے آتے ہوبے شرمی کو؟) یعنی کیاتم وہ کام کرتے ہوجو
نہایت بُراہے اوراُس کی بُرائی کے سبب سے (نہیں پہلے کیاتم سے کسی نے سارے جہان سے)، توتم
اُس بُرے کام کوانجام دینے میں سب پر سبقت لے گئے۔

## اَيِنْكُمُ لِثَاثُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ لَهُ وَتَأْثُونَ

كياتم بدكارى كرتے ہوم دول سے، اور روك كاث كرتے رہتے ہوراستدكى --اورائي

فِي كَادِيكُمُ الْمُتَكُرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهُ إِلَّا آنَ كَالُوا اتَّمِنَّا

َ بَعری مجلس میں ناشا نسته کام کرتے ہو،" تو نہ تھا اُن کی قوم کا کوئی جواب ، مگریہ کہ بولے کہ

### بعدَاب الله إن كُنْتُ مِنَ الطّرِقِينَ ١

"لِے آ وَاللّٰہ کَاعِذابِ اگر ہے ہوں

(کیاتم بدکاری کرتے ہومَر دوں ہے) لیمن اُن سے مباشرت کرتے ہو، (اورروک کاٹ کرتے رہتے ہوراستد کی)، لیمنی راہ ماری کرتے ہوراہ چلتوں پر، لیمنی اُن کا مال لے کرائبیں قل

کرڈالتے ہو۔۔یا۔غریوں پراُس کام کے واسطے جرکرتے ہو،اور اِس سب سے لوگوں نے دریا کی راہ سے آمدورفت اختیار کی ہے اور خشکی کی راہ بندہوگئی ہے۔

(اورای بھری مجلس میں ناشائستہ کام کرتے ہو)، یعنی ایسے کام جوعا قلوں اور عارفوں کے نزدیک ایسے کام جوعا قلوں اور عارفوں کے نزدیک ایسے کے بین ہیں، جیسے گالی دینا بخش آمیز ہنسی کرنا، سیٹی بجانا اور انگل سے ایک کا دوسرے کو کنگری مارنا، اور راہ چلتوں کومٹی کی گولی۔۔یا۔۔کنگری سے مارنا، شراب بینا، اور مسافروں سے سخر این کرنا وغیرہ وغیرہ۔

(تونة تعاأن کی قوم کا کوئی جواب، گرید، کہ بولے) اور مطالبہ کر بیٹے (کہ) اُ ہے لوط! (لے آؤاللہ) تعالی (کاعذاب اگر سچے ہو) اس بات میں کہ بیکام بُرے ہیں، اور اُس کے سبب سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یعنی ہم بیکام نہ چھوڑیں گے اُ ہے لوط! اگر تم سچ کہتے ہو کہ خدا ہے اور تم اُس کے پیغیر ہو، تو اُس سے کہو کہ عذاب ہم پر بھیج۔

جب حضرت لوط التَكِيْ أَن كا فرول سے نااميد ہوئے كه بيا يمان نه لائيل كے ، تو حضرت لوط خاموش نه رہ گئے ، جبيها كه فق تعالى فرما تا ہے ، كه ۔۔۔

## فَالْ مَ إِن الْصُرْفِ عَلَى الْقُومِ الْمُفْسِدِين ﴿ وَلِمّا جَاءَتُ

لوط نے دُعاکی کہ پروردگارا! مجھ کو فتح دے فساد مجانے والی توم پڑے اور جب آپنچے

## رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرَى قَالُوا إِنَّامُهُلِكُوا الْقَرْبَةِ عَلَيْ الْقَرْبَةِ عَلَيْ الْقَرْبَةِ عَ

ہمارے قاصدابراہیم کے پاس خوش خبری کے کر، توبولے کہ "ہم ضرور برباد کردینے والے ہیں اِس بستی والول کو۔

### إِنَّ آهُ لَهُا كَانُوا ظُلِمِينَ أَنَّ

بلاشبه، ببہال کے لوگ اندھیروالے تھے 🗨

(لوط نے دُعاکی کہ پروردگارا! مجھکوفتے دے) عذاب نازل فرماک (فسادی نے والی قوم پر۔
اور) پھر (جب عکم الہی پاکر (آئینی ہمارے قاصد) بعنی فرشتے (ابراہیم کے پاس) فرزندکی
(خوشخبری لے کر، تو ہو لے کہ ہم ضرور ہر بادکر دینے والے ہیں) سدوم نام کی (اُس بستی) کے رہنے
(والوں کو) کیونکہ اَے ابراہیم! (بلاشیہ یہاں کے لوگ اندھیر) میانے (والے تھے)، جو آپ کے
بمانے لوط النظینی کی تکذیب کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے۔۔۔

م ک

## قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْكًا فَالْوَانَحُنَّ آعَكُمُ بِمَنْ فِيهَا النَّالَةِ يَنَّهُ النَّالَةِ النَّالَةِ النّ

کہا کہ اُس میں توط ہیں'۔سب بولے،''ہم خوب جانتے ہیں جواس میں ہیں۔۔ہم اُنہیں ضرور بچالیں گے

### وَآمُلُةَ إِلَّا أَمْرَاتُكُ كَانَتُ مِنَ الْغُيرِيْنَ }

اوراُن کے دالوں کو ،مگراُن کی عورت کوجو پچپڑ جانے والی تھی "

( کہا کہ اُسی میں لوط ) بھی تو ( ہیں )، اور وہ تو ظالموں میں سے نہیں ہیں۔ (سب ) آنے والے فرشتے ( بولے ، ہم خوب جانتے ہیں جواس میں ہیں )۔ اُس بستی میں رہے والے مؤمن وکا فر سب ہی ہمارے علم میں ہیں۔ انفرض۔ ہم لوط النظیمی کا کہ حال سے غافل نہیں ہیں ( ہم اُنہیں ضرور بپالیں گے اور اُن کے والوں کو، مگر اُن کی عورت کو جو چھڑ جانے والی تھی ) اور عذاب سے باتی رہ جانے والی تھی ۔ یا۔ گاؤں میں رہ جانے والی تھی۔ یعنی ہم کہہ دیں گے، کہ لوط النظیمی کی قوم میں سے نکل والی تھی ۔ یا۔ گاؤں میں رہ جانے والی تھی۔ یعنی ہم کہہ دیں گے، کہ لوط النظیمی کی جورؤ قوم کے لوگوں میں رہے گی ، اور اُن کے ساتھ ہلاک ہوجائے گی۔

## وكتاك حاءت رسلنا لؤطاسىء بهم وضاى بهم ذرعا

اور جب بيہوا كرآ گئے ہمارے قاصدلوط كے پاس ،تو بُرالگا أنہيں أن كا آنا ،اوردل تنگ ہوئے أن سے،

### وَقَالُوا لَا تَعْنَفُ وَلَا يَكُونَى سَالِكَامُنَجُّوكَ وَاهْلِكَ

اورسب بولے کہ مت ڈرواور ندر نجیدہ ہو۔۔ہم بچانے والے بیل تم کواور تہارے لوگول کو،

### إلا امراتك كانت من الغيرين ٠

سواتہاری ورت کے ،کہ کچیڑ جانے دالوں سے تھی۔

(اور جب بیہ ہوا کہ آگئے ہمارے قاصد لوط کے پاس، تو کہ الگا آئیں اُن کا آنا اور دل تک ہوئے اُن سے) اِس خیال سے کہ مبادا اُن کی قوم کے لوگوں سے اِن تازہ واردوں کورنج پہنچ - بایں وجہ ۔ کہ توم کے لوگوں سے اِن تازہ واردوں کورنج پہنچ - بایں وجہ ۔ کہ توم کے لوگ غریبوں، مسافروں سے متعرض ہوتے تھے۔فرشتوں نے رنج کے آثار حضرت لوط کے چہرے پر دکھ کر انہیں تسلی دی، (اور سب بولے، کہ) اُلے لوط! (مت فردواور نہ رنجیدہ ہو۔۔ ہم بچانے والے ہیں تم کو اور تہارے لوگوں کو، سواتہاری عورت کے)، جو (کہ) خودہ کی (کہ پڑ جانے والوں سے تھی) اور اُلے لوط! آپ بن لیں، کہ ۔۔۔

کم ناپ تول کر کے، (تو جھٹلا دیاسب نے اُنہیں) اور تباہی اور خرابی سے بازنہ آئے، (تو پکڑا اُنہیں زلزلہ نے)۔۔یا۔۔جبرائیل النکائیلا' کی چیخ نے، جس کے سبب سے اُن کے دِل تھرا گئے (تو صبح کی ایٹے گھروں میں گھٹنے کے بل اوندھے)۔

## وعَادًا وَثُمُودًا وَقُلُ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ مَسْكِنْهِمُ مَن كُلُهُمُ

اورعاد وثمود،اورروش ہو چکے تہمیں اُن کے گھر۔۔۔اور بھلالگادیا اُن کی نظر میں

## الشيطن أعماله وفصت هُوعن السّبيل وكاثرا مُستبعرين ﴿

شیطان نے اُن کے کرتو توں کو ،تو روک دیا اُنہیں راہ ہے۔ حالا نکہ وہ آئکھ والے تھے۔

(اور) اَ کوگو! یادکرو(عادو ثمود) کی تو موں کو (اورروشن ہو چکے تہمیں اُن کے گھر) جو تجاز ویمن میں واقع ہیں، کہ وہاں تہمارا گزر ہوتا ہے اورعذاب کے آثار دیکھتے ہو۔ (اور پھُلا لگادیا اُن کی نظر میں شیطان نے اُن کے کرتو توں کو)۔۔ چنانچہ۔۔ اُنہوں نے کفرو تکذیب ہی کوا چھا بجھ لیا (توروک دیا اُنہیں راہ ہے) جس کی طرف انبیاء علیم السلام اُنہیں بلاتے ہیں (حالانکہ وہ آئکھوالے تھے)۔ دیدہ بھیرت سے ملاحظہ اور نظر وفکر کر سکتے تھے، مگر اُس طرف متوجہ اور مشغول نہ ہوئے۔۔ یا۔۔ اپنے مگان میں ہوشیار اور باریک ہیں تھے، مگر پنجبروں کی باتوں کو نامعقول جانا۔

## وقارُون وفِرْعَوْن وَهَامَن وَكَارُون وَهَامَن وَكَارُون وَفِرْعَوْن وَهَامَن وَكَارُونَ وَهَامِن وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَهَامِن وَهَامِن وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَهَامِن وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ

اورقارون وفرعون وہامان۔۔۔اور بلاشبہ آئے اُن کے پاس موکی نشانیوں کے ساتھ،

### فَاسْتُكُبُرُوا فِي الْارْضِ وَمَا كَانُوا سِبِقِينَ فَى

توبيسب برك بن ملك مين، اورند تن بره نكلنه وال

(اور) یادکرواً مے مجبوب! (قارون وفرعون وہامان) کو۔ ہامان فرعون کاوزیر تھا۔ حق تعالیٰ فران کوراہ دکھائی (اور) تھم الہی ہے (بلاشبہ آئے اُن کے پاس موکی نشانیوں کے ساتھ، تو بیسب بوے بنے ملک) مصر (میں)۔ الغرض۔ سرکشی اختیار کی اور اپنی بروائی چاہی۔ (اور) حقیقت بیہ ہے کہ وہ (نہ تھے بروھ نکلنے والے)۔ بعنی نہ تھے سبقت لے جانے والے تھم الہی پر بلکہ تھم الہی اُن میں حاری۔۔۔

فَكُرُّدُ اخْنُ كَابِنَ ثَبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِمًا وَمِنْهُمُ مَنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِمًا وَمِنْهُمُ مَنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِمًا وَمِنْهُمُ مَنْ ارْسَالْنَا عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَاصِمًا وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُعُوا مُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُوا مُنْ وَالْمُنْع

توہرایک کو پڑاہم نے اُس کے گناہ کے سب تو کوئی وہ ہے جس پر چھوڑا ہم نے پھر بلی آندھی، اور کوئی وہ م مرتی آخل تھے الصریح کے علی موجھے میں خسیفٹا ہے الاس می کومنہ کھی میں میں انداز میں کی میں کا میں میں کا میں می

جس کو لیا چنگھاڑنے ،اورکوئی وہ ہے جس کودھنسادیا ہم نے زیبن میں ،اورکوئی وہ

مَنَ اعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَلِكِنَ كَانْوَ انْفُسَهُمَ يَظْلِمُونَ ©

مستودیا ہم نے ،اور بیات نھی کہ اللہ کا کرےان پر، لیکن وہ خودا ہے او پراند هیر مجاتے تھے ●

(توہرایک کو) اُن میں ہے جن کا ذکر کیا، (پکڑا ہم نے اُن کے گناہ کے سبب بو کوئی وہ

ہے جس پر چھوڑا ہم نے پھر ملی آندھی) کہ اُس میں سنگریزے تصاوریہ قوم لوط تھی، (اور کوئی وہ جس کو ہے جس پر چھوڑا ہم نے پھر ملی آندھی) کہ اُس میں سنگریزے تصاوریہ قوم لوط تھی، (اور کوئی وہ ہے جس کو دھنسادیا ہم نے زمین کو لیا چھھاڑنے)، یعنی قوم شمود اور اہل مدین کو، (اور کوئی وہ ہے جس کو دھنسادیا ہم نے زمین

میں) جیسے قارون کو، (اور کوئی وہ جس کوڈیودیا ہم نے) جیسے قوم نوح اور فرعون کو۔

(اوربیہ بات نظمی کداللہ) تعالی (ظلم کرے اُن پر) اور بغیر جرم کے اُن پر عذاب نازل

فرمادے، (لیکن وہ خودا پناو پراند هیر مجاتے تھے) اور جہل وعناد کے سبب سے کفرومعصیت کرکے

ا پنے کوعذابِ البی کامستحق بناتے تھے۔۔الغرض۔۔وہ خود ہی اپنی جانوں برظلم وزیادتی کرنے والے

تھے۔اُن لوگوں نے اپنی جہالت وحماقت سے بنوں اور شیاطین کو اپنایارو مددگار سمجھ لیا ہے اور اس خام

خیالی میں مبتلا ہیں کہ بیمصیبت ومشکل کے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔۔تو۔۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَانُ وَامِنَ دُونِ اللهِ اوَلِيّاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ عَلَيْمَا وَلِيّاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ عَلَيْمَا

اُن کی مثال جنہوں نے بنار کھا ہے اللہ سے بے تعلق ہو کرا پنے یار ، مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ اُن کی مثال جنہوں نے بنار کھا ہے اللہ سے لیعلق ہو کرا پنے یار ، مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔

را تخذر ت بَيْنًا وراق أَوْهَن الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَثْكَبُوتِ لَوْكَا نُوالِيعُلَمُونَ (الْحَثْكَ بُوتِ لَوَكَا نُوالِيعُلَمُونَ (الْحَثْنَا وَالْعَلَمُونَ (الْحَثْنَا وَالْحَالَا وَالْحَالَا وَالْحَلَمُ وَالْحَلَيْدُ وَالْمُوالِقَالَمُ وَالْحَلَمُ وَالْحُلَمُ وَالْحُلَمُ وَالْحَلَمُ وَالْحَلَمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحَلَمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلَمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُ والْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلَمُ وَالْحُلْمُ والْحُلْمُ والْحُلْمُ وَالْحُلْمُ والْحُلْمُ والْحُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ والْحُلْمُ والْحُلْمُ والْحُلْمُ والْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحُلْمُ والْحُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْحُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْ

کہ بنالیا گھر،اور بلاشبہ گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھرہے۔۔اگر علم رکھتے ہوتے۔

(أن كى مثال جنہوں نے بناركھا ہے اللہ) تعالیٰ (سے بے تعلق ہوكرا پنے يار) ويددگار

( كرى كى مثال كى طرح ہے)، جس نے (كم) اپنے واسطے (بناليا كھر) يعنى جالالگاليا، (اور بلاشبہ

سب کھروں سے زیادہ کمزور کری کا کھرہے) جس میں نہ جیت ہوتی ہے، نہ دیوار، اور جونہ کری سے

بچائے نہ ہی سردی ہے۔

رقف فلاز

یہ کفار (اگر علم) وشعور (رکھتے ہوتے)، تو اِتنا توسمجھ، کیان کے دین کی مثال ایسی ہی ہے۔ کہ اُن کے دین کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کمڑی کا جالا، کہ بے اصل ہے اور کسی کے کام کے لائق نہیں۔ اِسی لیے تو کمڑی جس گھر میں جالا لگاتی ہے، گھر والے اُسے صاف کرتے رہتے ہیں۔ اِسی طرح اُن کا دین بھی ذلیل وخوار اور بے مقدار ہے، جس سے کسی طرح کی بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔

یہ بھی سب پر روشن ہے کہ مکڑی جتنا اپنے او پر جالا تنتی ہے اپی ذات کے واسطے قید خانہ بناتی ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں پھنساتی ہے ، تو اُس کا گھر اُس کا قید خانہ ہے ، تو جولوگ خدائے برحق کے سوا اُور معبود کھم رائے ہیں ، یعنی ہَو اپرسی ، اور محبت و نیا اور متابعت شیطان کی طرف میل کرتے ہیں ، وہ طوق زنجیر وں ۔یا۔ اُور و بال میں مقید ہو کر خلاص ہونے کا منہ اور نجات کی راہ نہیں رکھتے ، اور وہ بالآخر عاقبت کو دوز خ کے ہلاکت خانہ اور دوری ومحرومی کے گڑھے میں پڑ کر مبتلائے عذاب ہوں گے۔ اور بعضوں نے ہوائے نفسانی کو بے اعتباری اور بے ثباتی میں مکڑی کے جالے ہے۔ اور بعضوں نے ہوائے نفسانی کو بے اعتباری اور بے ثباتی میں مکڑی کے جالے ہے۔

حق نعالیٰ کا فروں کے کرتو توں سے بے خبر ہیں۔۔اور۔۔

## إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءً

بلاشبهالله الله الله الله عنده و الوكب جس چيز كي معبود جان كرؤ ما كي ديية بين ،أس كے مقابله پر۔

### وهُوالْعَنِ يُزُالْحَكِيُونَ

اوروبي عزت والاحكمت والاہے

(بلاشبہ اللہ) تعالی (جانتا ہے وہ لوگ جس چیز کی معبود جان کر کہائی ویتے ہیں اُس کے مقابلہ پر) جیسے بت، فرشتے ،آ دمی ،ستارے ،اللہ تعالیٰ اُن میں ہے کسی ہے بھی بے خبر نہیں۔اور بیا سب کے سب اُس کے آگے مغلوب ہیں۔(اور وہی) حق تعالیٰ ہی (عزت والا) ہے، یعنی غالب ہے اور اپنی بادشاہی میں شریک نہیں رکھتا۔اور (محمت والا ہے) یعنی حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔کسی حکمت سے مشرکوں پر عذاب نازل کرنے میں تا خیر کرتا ہے۔

#### 

ندکورہ بالا کڑی کے جالے کی مثال (اور) اُس کے سواد وسری قرآنی مثلیں، (بیمثالیں ہیں)
جنہیں (کہاوت بناتے ہیں) اور ضرب المثل قرار دیتے ہیں (ہم لوگوں کے لیے، اور) فہم وشعور
رکھنے والوں کے لیے۔ گر (نہیں سجھتے اُسے) یعنی اُس کے ٹمرہ نتیجہ کو، (گرعلم) وشعور (والے)۔ جو
غور کرتے ہیں چیزوں کی حقیقتوں میں، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کہ۔۔۔

## خَكَنَ اللهُ السّلوتِ وَالْرَضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي فَالْحِكَ

بيدا فرمايا الله في آسانون اورز مين كونھيك - بيشك إس مين ضرور

### لاَيَةُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ اللهُ

نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔

(پیدافرمایااللہ) تعالی (نے آسانوں اور زمین کوٹھیک)، جوباطل اور کھیل نہیں، اور اُن کی تخلیق برحق ہے، اور اظہارِ حق کے لیے ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ (بے شک اُس) کے بیدا کرنے (میں ضرور) کھلی ہوئی (نشانی ہے)۔۔یا۔ مثال دینے میں عبرت ہے (ایمان والوں کے لیے)، جواپی فراست ایمانی سے نصیحت قبول کرنے والے، عبرت پکڑنے والے، اور سبق حاصل کرنے والے ہیں۔

حامِداً وَ مَصَلِياً وَمُبَسُمِلاً

بعونه تعالى وبفضله بهانة ج بتاریخ

۱۲۲ دی القعده ۱۳۳۱ هے - مطابق - ۱۲۲ داکتوبرال ۱۶ بروز چهارشنه کوبینوی پاره کی تفسیر ممل هوئی - وُعا گوموں که مولی تعالی باقی قرآن کریم کی تفسیر ممل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور فکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے - مرحمت فرمائے اور فکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے آمین یا مُجِیبَ السَّائِلِینَ بِحَقِ طَهٰ وَ یاسَ بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا اللَّائِلِینَ بِحَقِ طَهٰ وَ یاسَ بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا اللَّائِلِینَ بِحَقِ طَهٰ وَ یاسَ بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ یَا اللَّائِلِینَ مِحمد میں اللَّائِلینَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلُونَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلُونَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلُونِ اللَّائِلِینَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلِینَ اللَّائِلُونِ اللَّائِلِینَ اللَّائِلُونِ اللَّائِلُونِ اللَّائِلِينَ اللْفِینَ الْفِینَ الْفِیْ الْفِیْنِ الْفِینَ الْفِیْنِ الْفِیْنِ الْفِیْنِ الْفِ

द्र्यु<u>क</u>्ष

حامداً ومصلياً و مبسملاً

بعونه تعالى وبفضله بعانه أج بتاريخ

10 المحجة المحيال وبفضله بعانه أج بتاريخ

10 المحجة المحيالي المحية المحيالي المحية المحيالي المحية المحيالي المحية المحيالي المحتوالي المحية المحيالي المحية المحيالي المحية الم



#### يشيرالله الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ

اب اگلی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے محبوب ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلی کوسلی دی ہے ، کہ اگر آپ کو ایس بات سے رخے اور افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیم تبلیغ کرنے کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لاتے۔۔ تو۔۔

## أثال مَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِن الْحِيْدِ وَأَقِمِ الصَّلَوْةُ إِلَّ الصَّلَوْةُ إِلَّ الصَّلَوْةُ

پڑھتے رہوجوہ تی گئی ہے تہاری طرف کتاب، اور پابندر ہونماز کے۔ کہ نماز تنظمی عن الفکت شکاع والمئنگر ولین گڑا الله گاگیر و الله

روكتى رہتی ہے بے شرمی اور نا گوار كام سے ۔ اور بے شك الله كاذكر بہت برا ہے ۔ اور الله

#### يعُلُو مَاتَصَنَعُونَ ٠

جانتاہے جوتم لوگ کروہ

آپ(پڑھے رہوجودی کی گئی تہاری طرف کتاب) لیمی قرآنِ کریم،جس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم ملیم اللام وغیرہم کے قصص نازل کیے گئے ہیں۔ اُنہوں نے اللہ کا پیغام آپ ہے بہت زیادہ عرصہ تک لوگوں کے پاس پہنچایا ، مجزات پیش کیے اور دلائل بیان کیے، اِس کے باوجوداُن کی قوم سے بہت کم لوگ ایمان لائے، اور وہ اپنی گمراہی ، جہالت اور کفروشرک سے بازنہیں آئے۔ الحقر۔ اِن کا فروں کے ایمان لائے سے مایوس ہونے کے بعد جب آپ اِن آیات کی تلاوت کریں گے، تو آپ کاغم وُور ہوگا اور آپ کو تسلی ہوگی ، کہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ تاریخ حسب سابق این گوئی ہرارہی ہے۔

آے محبوب! اپنے دِل و د ماغ کے اطمینان وسکون کے لیے ذکرِ الٰہی کرتے رہو (اور پابندرہو مازکے)، کیوں (کرنمازروکتی رہتی ہے بے شرمی)، یعنی ایسے کا موں سے جوعقل کے زدیک بُرے ہوتے ہیں (اورنا گوارکام سے)، یعنی ایسے کام سے جس کی ممانعت تھم شرع کی رُوسے ہے۔ الحاصل مازگنا ہوں سے بازر ہے کا سبب ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز کی مداومت دوام ذکر کا سبب ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز کی مداومت دوام ذکر کا سبب ہوتی ہے، اور دوام ذکر کا نتیجہ کمالی خوف اللی ہے۔ اور جس دِل میں خوف ہو، تو اُس میں ارادہ گنا ہیں ہوسکتا۔ تو نماز کی خصوصیت رہے کہ بندے گوگناہ سے بازر کھتی ہے۔

1.7.7

﴿ ا﴾ \_ لطيفهُ فن : ناف كے مقام سے لفظ الله ذكالنا -﴿ ا﴾ \_ لطيفهُ قلب : جس كامل دِل ہے -﴿ الله ﴾ \_ لطيفهُ روح : جس كامقام سينے ميں دائيں طرف ہے -﴿ الله ﴾ \_ لطيفهُ سر جس كامقام فم معدہ ہے -﴿ الله ﴾ \_ لطيفهُ فنى : جس كامل بيثانى ہے -

﴿ ﴾ \_لطيفة اخفى: جس كامقام كاسترب\_

۔۔۔۔اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سارے لطائف اپنی اپنی نمازوں میں مشغول ہوجا کیں اوران نمازوں کے تقاضوں کو اپنالیں ، تو پھر پیکر انسانی میں کسی طرح کی بھی گندگی اور آلودگی کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ بلاشبہ بی عبادتیں انسان کو کجائی و مصفی کردیتی ہیں ۔۔ المختر۔۔ جس نماز کے بارے میں فرمایا جارہا ہے کہ وہ انسان کو فواحش و منکرات سے پاک کردیتی ہے ، وہ وہ بی کماھ، اخلاص کے ساتھ اداکی جانے والی نماز ہے ، جے تقیقی نماز کہا جا سکے۔ جو صرف صورت نماز اور نماز کی نقالی نہ ہو۔۔ بلکہ۔۔ حقیقت نماز ہو۔ حقیقی نماز اور اول تا آخر فرالہی ہے۔

(اوربے شک اللہ) تعالی (کاؤکر بہت بڑاہے) سب چیز وں کے ذکر ہے، اِس واسطے کہ اُس کا ذکر عباوت ہے، اور غیر خدا کا ذکر عبادت نہیں۔۔ہاں۔۔اگر غیر خدا کا ذکر خدا وندی کے من من ہواور رضائے خدا کے لیے ہو، تو وہ بھی خدا کی عبادت ہے۔

ای لیے نماز کے جملہ ارکان اور اس میں فدکور نبی کریم پر درود وسلام، نبی کریم پر لفظ نیاء کے ذریعہ خطاب کر کے سلام عرض کرنا، تمام صالحین پر خصوص طور پر سلام پیش کرنا، تمام مؤمنین ومؤمنات \_\_ نیز\_مسلمین ومسلمات کے لیے دُعائے مغفرت کرنا، خصوصاً اپنے والدین اور اعزہ وا قارب کے لیے دُعا کرنا، وغیرہ وغیرہ جو پچھنماز میں ہے، وہ سب عبادت والدین اور اعزہ وا قارب کے لیے دُعا کرنا، وغیرہ وغیرہ جو پچھنماز میں ہے، وہ سب عبادت اللهی اور ذکر خداوندی ہی ہے ۔ یا۔ الله کا ذکر بہت بڑھ کر اس بات سے ہے، کہ کوئی اُس کے ساتھ کی قدر پہچانے ۔ یا۔ بہت بڑھ کر ہے اِس بات سے ہے کہ سی اور کا ذکر اُس کے ساتھ برابری کر ہے۔

اب اگریہاں ذکر سے مرادخصوصی طور پرنماز لے لیاجائے، تومعنی بیہو نگے کہ نماز بہت بردی عبادت ہے سب عبادتوں سے۔۔یا۔۔اِس سبب سے بہت بردی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کوسببِعذاب سے بازر کھتی ہے، یعنی شرعاً اور عقلاً جو پُری باتیں ہیں اُن سے روکتی ہے۔

اِس آیت زیر تفسیر کی توجیہ میں سے بات بھی کہی گئی ہے، کہ یاد کرنا خدا کا بندہ کو بہت بڑھ کر ہے اِس بات سے، کہ بندے کا خدا کو یاد کرنا غرضوں کر ہے اِس بات سے، کہ بندہ کو خدا کو یاد کر ساتھ ملا ہوا ہے، اور بندہ کو خدا کا یاد فر مانا صاف ہے بے غرض اور بے غایت ۔۔یا۔

بندے کا یاد کرنا خدا کو اب ہے اور جلد فنا ہو جائے گا، اور خدا کا یاد کرنا بندے کو باتی ہے، بھی زائل ہی نہ ہوگا۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ خدا کا بندے کو یا دفر ما نا اِس سب سے بہت بڑا امرہ، کہ جب وہ پہلے تجھے یا دکر لیتا ہے تو نؤ اُسے یا دکر تا ہے۔ ایسے، ی بعض اہل ول حضرات کا کہنا ہے، کہ اللہ تعالی نے جوازل میں تمہیں یا دفر ما یا ہے، یہ یا دفر ما نا بہت بہتر ہے اِس سے کہ ابتم اُس کو یا دکر تے ہو۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا یا دکر نا بہت بڑھ کر ہے، نہ اِس طرح کہ نؤ اُسے یا دکر تا ہے بلکہ وہ تجھے یا دفر ما تا ہے، اِس سب سے اُس کا ذکر بہت بڑھ کر ہے۔ تیرایا دکر نا پیدا ہوا ہے، کہاں تک رہے گا؟

(اوراللہ) تعالیٰ (جانتا ہے جوتم لوگ کرو) ،نماز اورروز ہ وغیرہ۔۔ چنانچہ۔۔ تمہارے اعمال کے مطابق جزا ہوگی ۔للہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہا ہے اقوال وافعال میں مختاط رہو۔

## وَلا يُجَادِلُوا المُن الكِتْبِ إلا بِالذِي الدِي الدِي الدِي الدِين طَلَعُوا

اورتم لوگ مت جھڑ واہل کتاب ہے ، گرخوبصورت طریقہ سے ۔ گرجس نے اندھیر مجایا جو سرچے و جمعے الا میں پیجال 110 ہے ہو جماع کا سام میزا میں جو کئیں ایک میں الا

مِنْهُمُ وَقُولُوا المَثَابِالَٰنِ كَ أُنْزِلَ النِّنَا وَأُنْزِلَ النِّكُمُ وَالْهُنَا

اُن میں ہے،اور کہد یا کروکہم نے مان لیا ہے جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف،اور جونازل کیا گیا تمہاری طرف،اور ہمارا

### والهُكُوراحِلُ وَكُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ

تہارامعبودایک ہے،اورہم أسى كآ كردن ڈالے بين،

(اورتم لوگ مت جھڑو) اِن (اہل کتاب سے) جوتمہارے عہد میں ہیں۔۔یا۔جنہوں نے جزید ینا قبول کرلیا ہے، (ممرخوبصورت طریقہ سے) ۔یعنی ایسے طریقے سے جوسنجیدہ ہو۔۔مثلاً بختی کی بجائے نرمی سے، جوش اورغیظ دغضب کی بجائے حوصلہ سے، شرائگیزی کی بجائے پندونصیحت سے، اور عجلت کی بجائے بندونصیحت سے، اور عجلت کی بجائے تاخیر واحتیاط سے معاملات سلجھاؤ، تاکد درمیان میں الجھنیں نہ پیدا ہوجا کمیں، اور نہ ہی

اُن کے ساتھ وُ نیوی امور کے بڑے بڑے معاملات کا لین دین کرو۔۔الغرض۔۔اُن کے ساتھ خوش خوتی اور کل کامظاہرہ کرو۔۔۔

(گرجس نے اندھر چایا اُن میں ہے) اور عہد شکنی گی۔ یا۔ جزید وک لیا، تو ایسے ظالموں

کے ساتھ الیا بر تاوکیا جائے جس کے وہ اہل ہیں۔ مثلاً: زبانی گفتگوئتی ہے ہو۔ یا۔ تلوار سے۔ یا۔

تیروں ہے۔ اب اگر اہل کتاب بی کتابوں کوعر فی میں ترجمہ کر کے سنا کیں، تو اُن کی نقید بی کر واور

نہ ہی تکذیب کرو۔ نقید بی اس لین بیس، کہ اُنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر رکھی ہے، تو ممکن ہے

کرتم یف شدہ صفمون پیش کررہے ہوں۔ اور تکذیب اس لین بیس، کہ اُن کی کتابوں میں بعض با تیں تن بھی ہیں، تو کہیں تن کی تکذیب نہ ہوجائے۔ یو بہتر شکل (اور) مختاط صورت یہ ہے کہ اُن سے (کہدیا

کروکہ ہم نے مان لیا ہے جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف) یعنی قر آن کریم کو، (اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف)، یعنی تو رہت وانجیل اور زبور کو۔ (اور) ہم نے تسلیم کرلیا ہے کہ (ہمارا تمہارا معبودا کی ہے، اور مرف کی کی تی کہ اور کی کا سے مارک کا سے اور تمہارا حال ہمارے حال سے ہم اُسی کے آگے کہ دن ڈالے ہیں)، یعنی اُسی کے تالے کر دن ڈالے ہیں)، یعنی اُسی کے تالے اور تمہارا حال ہمارے حال سے بھی سے، کیونکہ تم نے اپنے عالموں اور را ہوں کو اپنار ب بنالیا ہے۔ الخشر۔ اُسے محبوب!۔۔۔

## وكذلك انزلنا إليك الكتب فالزين اتينهم الكتب يؤوثون به

اورای طرح نازل فرمایا ہم نے تمہاری طرف کتاب نے جنہیں ہم دے چکے ہیں کتاب، وہ اِس کو بھی مانیں۔

### وَمِنَ هَوْلَاءِ مَن يُؤْمِن بِهِ وَمَا يَجْدَدُ بِالْتِنَا إِلَّالْكُونُ وَن ٠

اوراُن مکہوالوں ہے بھی کوئی مان جاتے ہیں اِس کو۔اور نہیں اِنکار کرتے ہماری آیوں کا مگر کا فرہ جس طرح ہم نے اُتاریں (اور) نازل فرما کیں انبیاء عیہم السلام پراپی کتابیں، (اُسی طرح تازل فرمایا ہم نے تمہماری طرف کتاب) یعنی قرآن، جواصول دین میں اگلی کتابوں کے موافق ہے۔ اور جنہیں ہم دے بچے ہیں کتاب) ، جیسے ابن سلام اور اُن کے یارلوگ، اُن کی شان یہ ہے کہ (وہ ایس) قرآن (کو جنہیں ہم دے بچے ہیں کتاب) ، جیسے ابن سلام اور اُن کے یارلوگ، اُن کی شان یہ ہے کہ (وہ ایس) قرآن (کو جنہیں ہم دے بچے ہیں کتاب اُن کی شان یہ ہے کہ (وہ ایس) قرآن لا بچے۔۔ چنا نچ۔۔وہ اِس اِس کا کی میں ۔

یہاں وہ لوگ مراد ہیں جوآ تخضرت ﷺ کے مبعوث ہونے کے بل آپ پراور قرآن پرایمان لائے، جیسے میں بن سماعدہ ، بحیرا ہسطورا ، ورقہ اوراُن کے مثل ۔۔۔

(اور إن مكہ والوں ہے بھی كوئی مان جاتے ہیں اِس) قرآن (كو) یا پیغیبرِ اسلام كو، (اور ہیں اِس) قرآن (كو) یا پیغیبرِ اسلام كو، (اور ہیں اِنكار كرتے ہماری) كتاب كی (آیتوں كا) یا پیغیبر کے پیش كرده دلائل كا، (مگر كافر) لوگ \_ يہود ہیں ہے جوعنا در كھتے ہیں، جیسے لعب بن اشرف اور عرب میں سے جوعنا در كھتے ہیں، جیسے ابوجہل اور اس كے شل \_

## ومَاكُنْتَ تَتَكُوا مِنَ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا يَخْطُلُهُ بِيرِينِكَ

اور نہیں پڑھا کرتے تھے تم اِس کے پہلے کوئی کتاب،اور نہ لکھتے تھے پچھا پنے ہاتھ ہے،

#### إِذَ الدِرْيَابِ الْمُبْطِلُونَ ۞

كهأس وقت توشك نكالتے باطل والے

(اور) آئے محبوب! یہ حقیقت کس قدر واضح ہے کہ (نہیں پڑھا کرتے سے تم اِس) قرآن (کے ) نازل ہونے سے بچھا ہے ہاتھ (کے) نازل ہونے سے بچھا ہے ہاتھ اللہ کا بازل ہونے سے بچھا ہے ہاتھ سے )۔ کیوں (کہ) اگرابیا ہوتا ہو (اُس وقت تو شک نکا لتے باطل والے) ، لیعنی ٹیڑھی چال چلے والے مشرکان عرب اور کہتے کہ جب محموع بی اصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم کیتے پڑھتے ہیں ، تو قرآن کواگلی کتابوں میں سے چھا نے کہ ہم پر پڑھ و سے ہیں اور لکھ و سے ہیں ۔ یا۔ یہودشک میں پڑتے کہ ہم نے تو میں سے چھا نے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ پغیر آخر الزماں لکھتے پڑھتے نہوں گے، اور بیتو لکھتے پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ پغیر آخر الزماں لکھتے پڑھتے نہوں گے، اور بیتو لکھتے پڑھتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھا کہ موااور لوگوں اس مقام پریہ ذہن شین رہنا چاہیے ، کہ آخر خرس سلی اللہ خوالہ ہم کے واسطے لکھنا پڑھنا کا مجڑہ اور جہ ہو کہ خور ہونے میں اور آپ کرت میں نضیلت بھی آپ کو اور شیک وشیلت بھی آپ کو عطافر مائی ، تاکہ بیدو سرا مجڑہ ہو۔ وطافر مائی ، تاکہ بیدو سرا مجڑہ ہو۔ وطافر مائی ، تاکہ بیدو سرا مجڑہ ہو۔

۔۔الحاصل۔ آپ کا پہلام بجزہ بیر ہاہے کہ بغیر کی سے پڑھے لکھے معلم کا نئات ہوگئے،
اور دوسرام بجزہ بیر ہا کہ اخیر عمر میں بغیر مثل وتمرین پڑھنے اور لکھنے والے بھی ہوگئے۔صحت و
صواب کے قریب یہی بات ہے کہ بنیادی طور پرآپ اوّل عمر سے آخر تک انمی ہی ہے، کین
اگر بھی آپ سے لکھنا پڑھنا ظاہر ہوگیا ، توبی بطور اعجاز تھا۔

روی اب مصفی پر مساح ابر اولی اولی اولی اولی معلمین - الغرض - دیر آن کریم نه تو اگلی کتابول سے کیا ہوا خلاصہ ہے ۔ اور نه بی ۔ و نیاوی معلمین

ک تعلیم کا نتیجہ ہے۔۔۔

## بَلْ هُو النَّا بَيْنَكُ فِي صَلَّ وَرِالْزِينَ الْوَثُو الْعِلْمُ

بلکہ بیروش آئیتیں ہیں اُن کے سینوں میں ،جنہیں علم دیا گیا ہے۔ بلکہ بیروشن آئیتیں ہیں اُن کے سینوں میں ،جنہیں علم دیا گیا ہے۔

### وَمَا يَجُحُدُ بِإِلْمِنَا إِلَا الظُّلِمُونَ ١٠

اورنبیں دانستہ انکار کرتے ہماری آیتوں سے ، مگرظلم والے

#### (بلكه بيروش آيني بين أن كے سينوں ميں جنہيں علم ديا گيا ہے)۔

لیعن اہل کماب میں سے جوائیان لائے۔۔یا۔ صحابہ کرام، کہ وہ اِسے یاد کرتے تھے تاکہ اِس میں کوئی تبدیل اور تحریف نہ کرسکے۔اور دِل سے حفظ قر آن پڑھنا امت محمدی کا خاصہ ہے،اس واسطے کہ اگلی اور آسانی کتابیں اور اق میں لکھ کرد کھے کر پڑھتے تھے۔ایک قول کے مطابق آیت کریمہ کامعنی ہے۔ کہ۔۔۔

اَ مِحبوب!" آپ، آپ، آپ کام اور آپ کاعلم، باوصف اِس کے کہ آپ اُنی ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے واسطے جواگلی کتابوں کے عالم ہیں اور آپ ﷺ کی صفتوں اور نشانیوں سے واقف ہیں۔ (اور نہیں دانستہ اِنکار کرتے ہماری آیتوں سے)، یعنی قرآن وصاحب قرآن سے (گر ظلم والے)، جوابی ظلم یو کام ہیں کہ مناظرہ اور مکابرہ کرتے ہیں، باوصف اِس کے کہ کھلے ہوئے مجزے دیکھتے ہیں۔

## وَقَالُوالُولَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّى هِنَ كَيْهِ قُلْ إِنْمَا الْآلِيكَ

اور كينے لگے كة كيول نبيس أتارى جاتيں أن يرعذاب كى نشانياں أن كے رب كى طرف سے \_جواب دوكة وه نشانياں

#### عِنْدَاللَّهِ وَإِنْكَأَانَا تَذِيْرُهُمِينَى

الله ك پاس بين، اور مين بس صاف درسنان والا مون •

(اور) إس طرح كے ظالم ( كبنے كيك كة "كيول نہيں أتارى جاتيں ان پرعذاب كى نشانياں ان كے رب كى طرف ہے )، لينى "ايسے مجز ہے ان پركيوں نہيں نازل كيے جاتے جوانبياءِ سابقين پرنازل فرمائے گئے۔ مثلاً: حضرت صالح كواؤننى اور حضرت موى كوعصا اور حضرت عيسى التلاي الله كومائدہ عطا ہوا تھا۔ اَم محبوب! ان كو (جواب دوكة وہ نشانياں اللہ) تعالى ( كے پاس بیں ) جس وقت جس پر جومجزہ چاہتا ہے أتارتا ہے اور بذات خودوہ ميرے اختيار اور اقتدار ميں نہيں۔ (اور میں ) تو ( بس صاف ماف ڈر

سنانے والا ہوں) اورتم کوخوف دلاتا ہوں اس زبان میں جس کوتم خوب سمجھتے ہو'۔ ان سے پوچھو، کہ۔۔۔

## اوله يكفهم أثا أنزلنا عليك الكتب يتلى عكيهم إن في ذلك

كياأنبيس كافى نبيس كرجم نے أتارى تم پركتاب جو بڑھى جاتى ہے أن پر - بے شك إس ميں

## كرحكة ودكرى لقوم يؤمنون

یقیناً رحمت اورنفیحت ہے، اُن کے لیے جو مانیں

با ہر نظر آیا۔ اِس سے زیادہ کھلا ہوااور کون سامعجزہ ہوگا،اور کہاں سے آئے گا۔

اِس آیت کی شانِ زول کے تعلق ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ پچھلوگ آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وہ کم ہے کہ پچھلوگ آنخضرت میں حاضر ہوئے اور یہود کے بعضے کلمات لکھ کرلائے اوراس کا مقصد یہ ظاہر کیا ، کہ ہم ایسی چیز چاہتے ہیں جس سے اپنا علم کو بڑھا کیں۔ آنخضرت وہ کھا نے فرمایا کہ پچھلی قوم کی یہی گمراہی ہے، کہ جو پچھائن کا نبی اُن پرلایا اُسے چھوڑ کر رغبت کرتے ہیں الیسی چیز کی طرف جو اُن کے نبی کے سواد وسر الایا۔ اوراس وقت یہ آیت مذکور نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے، کہ کیا آنہیں یہ قرآن کفایت نہیں کرتا جو اُن پر پڑھا جاتا ہے۔

(بے شک اِس) کتاب (میں بقینا) بری (رحمت) اور نعمت ہے اُس محض کے لیے جو تر آن

كى متابعت كرے (اور نفيحت ہے أن كے ليے جومانيں) اور تفديق كريں۔

## قُلِ كُفي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُ مُ شَهِينًا المَعْلَمُ مَا فِي السَّاوْتِ وَالْحَرَاضِ

کہدوکہ" کافی ہے اللہ میرے اور تہارے درمیان کواہ۔"وہ جانتا ہے جو پھے آسانوں اور زمین میں ہے۔
ایک وجو میں اس محمل آجرا مال مرمی کے وجول کا لا جو آجرا آجرا ہے ہے۔

وَالَّذِينَ المَثْوَا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِلِكُ هُمُ النَّيْرُونَ اللَّهِ أُولِلِكُ هُمُ النَّيْرُونَ اللَّهِ أُولِلِكُ هُمُ النَّيْرِ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اورجو مان سمئے باطل کو،اور إنکار کردیااللہ کا،وہی کھائے والے ہیں۔

(کہدوہ، کہ کافی ہے اللہ) تعالیٰ (میر ہے اور تمہارے درمیان گواہ) میری بات پر۔اس واسطے کہ مجزات عطافر ماکر میری تقعدیق فرما تاہے، اور (وہ جانتا ہے جو پچھآ سانوں اور زمین میں ہے)۔ تو میر ااور تمہارا حال بھی اُس پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ (اور) اچھی طرح ذبن شین کرلو، کہ (جو مان گئے باطل کو) اور ایمان لائے تاحق پر، جیسے بہودی اور نصرانی۔یا۔ایمان لائے ہیں باطل معبودوں کا (اور اِ نکار کردیا اللہ) تعالیٰ (کا)، یعنی خدائے برحق کے منکر ہوگئے، (وہی گھاٹے والے) اور نقصان اُٹھانے والے (ہیں)، کیونکہ انہوں نے کفرکوایمان پرتر جے دی۔

وكيتنع وأنك بالعناب ولؤلة أجل فستى فجأء هوالعناب

اورجلدی مچاتے ہیںتم سے عذاب کی ۔اوراگر نہ ہوتا اُس کامقرر وفت ،تو ضرور آجاتا اُن تک عذاب۔

### وَلَيَأْتِينَا فَهُو يَغْتَكُ وَ هُو لِا يَشْعُرُونَ @

اورضرورآ ئے گا اُن کے پاس اجا تک، اور وہ بے خبر ہوں گے۔

(اور) ال پرنظر بن حارث وغیرہ کی دیدہ دلیری تو دیکھو، کہ (جلدی مچاتے ہیں تم سے عذاب کی۔ اورا گرند ہوتا) مشیت خداوندی میں (اس کا) بعنی ہرقوم پر عذاب اُ تارینے کا (مقرر وقت، تو ضرور آ جا تاان تک عذاب) جس کا وعدہ ہے۔ (اور) انشاء اللہ تعالیٰ وہ (ضرور آئے گا اُن کے پاس اچا تک)، دُنیا میں موت کے وقت۔ یا۔ آخرت میں۔ (اور) حال یہ ہوگا کہ (وہ) عذاب کے آئے سے (بیخبر ہوں مے)۔ اورا محبوب! یہ کا فرلوگ۔۔۔۔

## يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنْ جَهَنَّمُ لَدُجِيَطَةً بِالْكُورِينَ ﴿ وَإِنْ جَهَنَّمُ لَدُجِيطَةً بِالْكُورِينَ ﴿

جلدبازی کرتے ہیں تم سے عذاب کی۔اور بلاشبہ جہنم گھیرے میں لیے ہے کافروں کو۔

(جلدبازی کرتے ہیں تم سے عذاب کی ،اور) حال ہیہ ہے کہ (بلاشبہ جہنم گھیرے میں لیے ہے

کافروں کو)۔ بہرصورت انہیں جہنم میں جانا ہی ہے، گویا ابھی سے انہیں جہنم نے اپنے چنگل میں لے

رکھا ہے، جبجی تو وہ کفر کے دائر ہے میں محصور ہیں۔

-- یا-- آیت میں اسم فاعل مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی \_\_\_

يَوْمَ يَغْشَهُ وَ الْعَنَ الْهِ مِنْ فَوْتِهِ وَمِنْ تَحْتَ الْجُلِهِ وَمِنْ تَحْتَ الْجُلِهِ وَ

جس دن ڈھانپ لے گا اُنہیں عذاب اُن کے اُو پر سے اور اُن کے پاؤں تلے ہے،

### ريقول دُونوا فاكنته كعماون

اور فرمائے گا، کہ چکھومزااینے کرتوت کا"

گھرے گانہیں عذاب (جس دن ڈھانپ کے گانہیں عذاب ان کے) سرول کے (اوپر سے اور ان کے) سرول کے (اوپر سے اور ان کے بیا

\_\_ی\_\_فرشتہ کے گاخدا کے حکم ہے \_\_ی کوئی آ دمی کے گادوز خیوں ہے \_\_\_ (کہ چکھومزاا پنے کرتوت کا)، لیعنی دُنیا میں جوکرتے تصاب اُس کا بدلہ لو۔اس لیے کہ دُنیا

عمل کرنے کا گھرہے اور عقبی جزایانے کا گھر۔ جود ہاں تم بوآئے ہو یہاں کا ٹو۔

روایت ہے کہ بچھ سلمانوں نے مکہ معظمہ ہی میں قیام کیا۔ خرچ راہ کم ہونے۔۔یا۔۔

قوتِ استعداد کی قلت ۔۔یا۔ وطن کی محبت۔۔یا۔ بھائیوں کی صحبت کے خیال سے ہجرت

نہ کرتے تھے، اور خوف وہراس کے ساتھ خدا کی عبادت پوشیدہ کرتے تھے، توحق تعالی نے

آیت نازل فرمائی، کہ۔۔۔

## يجبادي الزين امنواات ارضى واسعة فاياى فاعبدن

اَ عربر عوه بندوا جومان مجيم به بلاشبه ميرى زمين لمي چوژى ہے، تو مجھي كومعبود مانتے رہوں (اَ عربر عوه بندوا جومان مجيم ہو) ، مشركول سے الگ ہوجا دُاورم وُمنول كاساتھ دُھونڈو۔ اگر مكہ ميں ميرى عبادت علانيہ بيں كرسكتے ہو، تو د مكيولو كه (بلاشبه ميرى زمين لمي چوژى ہے) اور بہت كشاده ہے، (تو) تم خوف كى جگہ ہے امن كے مقام پر ہجرت كرجاؤ، اور (مجھى كومعبود مانتے رہو) اور اطمينان وسكون سے سرا پا اخلاص ہوكر ميرى عبادت كرتے رہو۔ اور سنو! كه اگر اہل وعيال كى محبت اور اطمينان وسكون سے سرا پا اخلاص ہوكر ميرى عبادت كرتے رہو۔ اور سنو! كه اگر اہل وعيال كى محبت كے سبب سے ابنا شہز ہيں چھوڑ سكتے ، توا يك دن مفارقت ضرور ہونا ہے، كيول كه ---

## كُلُّ نَفْسِ دَالِقَةُ الْمُونِ وَثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ ٥

مرنفس مزا چکھنے والا ہے موت کا۔۔ پھر ہماری طرف تم لوگ کو ٹائے جاؤے • ہرنفس مزا چکھنے والا ہے موت کا۔۔ پھر ہماری طرف تم لوگ کو ٹائے جاؤے •

(ہرنفس مزہ چکھنے والا ہے موت کا) اور مَر کر ہر جگہ اور ہرخف سے چھوٹنا ہوگا، (پھر ہماری طرف تم لوگ کو ٹائے جاؤ مے) جزایانے کو۔ تو مشرکوں کے شہر میں ذکیل وخوار ہوکر اورخوف وہراس

أتُلُمَّا أَوْتِي ٢١

کے سایے میں نہیں رہنا چاہیے، اور کعبہ امان یعنی آستانِ پینمبرِ آخر الزماں کی طرف رخ کرنا چاہیے ۔۔الخقر۔۔ایک ندایک دن آخرت کی طرف کو ثنا تو ہے بھی کو۔۔۔

## والزين امنواوعبلوا لطراحت كنبوء فأهم من الجنافي فأنجري

اور جوایمان لائے اورلیافت کے کام کیے ،تو ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے اُنہیں جنت کے بالا خانے ، بہہر ہی ہیں

## مِنْ عَرِّهَا الْكِنْهُ وَخُلِدِينَ فِيهَا رِنْعُمَ إَجُرُ الْعُبِلِينَ فَي الْمُعْمَ الْجُرُ الْعُبِلِينَ

جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اُس میں۔کتنااح چھا تواب ہے مل والوں کا

(اور)ہرایک کوبارگاہِ خداوندی میں حاضرہوناہے، تو (جو)ان میں (ایمان لائے اور لیا قت کے کام کیے) اور اپنے فرائض اداکرتے رہے، (تو ضرورہم محکانہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانے) لیمی او نچے او نچے مکان، (بہدری ہیں جن) مکانوں (کے نیچ نہریں، ہمیشہ رہنے والے اُس میں۔ کتنا اچھا تو اب ایک ایک (عمل والول کا) جنت اور اُس میں عالی شان مکان۔ یہ نیک عمل والے وہی ہیں۔۔۔

### النين صَبَرُوا وعلى مربّعِهُ يَتُوكِّلُون ١

جنہوں نے صبر سے کام لیااورا پنے رب ہی پر بھروسہ رھیں۔

(جنہوں نے)مشرکوں کی اذبت پراوروطنوں سے ہجرت پر(صبر سے کام لیااور)ان کی شان بیہے، کہ بی**(اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھیں**)،اُس کے سواکسی اور پرنہیں۔

۔۔الغرض۔۔اللہ تعالیٰ ہی پرنوکل کرتے ہیں اور اپنا کام اُسی کوسو نیتے ہیں۔ مکہ کے مسلمانوں نے بیآ بیتی سنیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی عزیمت اور نیت کی ،نو دوسرا دغدغہ پیدا ہوا، کہ جس شہر میں ہمارے لیے اسبابِ معیشت مہیانہیں ہیں وہاں کیونکر جاسکتے ہیں،نوبیآ بیت نازل ہوئی۔۔۔

## وكأين من دابر لا يحول رن فها الله يرن فها دراياكم

اوركتنے جاندار ہیں كنہيں أشائے ركھتے اپنى روزى \_الله أنہيں روزى د \_اورتم كوبھى \_

وهوالسّريع العليه

اوروہی سننے والاعلم والاہے

(اور)ارشادہوا کہ (کتنے جاندار ہیں کہبیں اٹھائے رکھتے اپنی روزی)، یعنی اُسے اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ۔۔یا۔۔جمع نہیں کرر کھتے اور کسی وجہ سے اکٹھا کرکے اُسے محفوظ نہیں کرتے۔

جمع کر کےرکھنے والے صرف تین جاندار ہیں: ﴿ا﴾۔آدمی، ﴿۲﴾۔ چوہا، ﴿۳﴾۔ چیونی اور بعضوں نے کہا کہ جنگلی کو ابھی جمع کر کے رکھتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ بلبل کو میں نے دیکھا کہ اپنی خوراک باز و کے نیچے چھپاتی ہے۔ غرضیکہ بہت جانورا یسے ہیں وحوش وطیور درندوں کیڑوں مکوڑوں میں کہ اپنے کھانے کو جمع نہیں کر رکھتے اورا بینے اور لا دے نہیں بھرتے ،اور۔۔۔

(الله) تعالیٰ ہی ہے جو (انہیں) بھی (روزی دے اورتم کوبھی)، البذاتم غربت ومسافت میں اسبابِ معیشت نہ ہونے کے سبب سے اندیشہ نہ کرو، (اور) جان لوکہ بے شک (وہی سننے والا) ہے تہاری بات جوتم کہتے ہو، کہ پر دلیس میں ہجرت کر کے ہم جا کیں گے تو روزی کہاں سے کھا کیں گے، اور (علم والا ہے) بینی اُسے بخو بی معلوم ہے کہ وہ تہہیں روزی کہاں سے دےگا۔

# وكين سالنهم من خلق السلوت والدرض وسخرالتهمس وكين سالنهم من خلق السلوت والدرض وسخرالتهمس

وَالْقَدُ لِيَقُولُنَ اللَّهُ ۚ قَالَىٰ يُؤَقَّلُونَ @

اورجا ندكو؟" توضرور جواب دي گےكه"الله،" تو پھركہاں اوندھے جاتے ہيں۔

الله کشاده کرے روزی جس کی جاہے اپنے بندوں سے ،اور تنگی کرے جس کی جاہے ،

## إنّ الله بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمُ ﴿

بے شک اللہ ہرا یک کا جانے والا ہے۔

(الله) تعالی (کشاده کرے روزی جس کی جاہائے بندوں ہے، اور تکی کرے جس کی جاہائے بندوں ہے، اور تکی کرے جس کی جاہے)۔ اور الله تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ ایک ہی بندے پر بھی رزق کشادہ فرمادے، اور بھی اس پر رزق کی تکی فرمادے۔ (بے شک الله) تعالی (ہرایک کا جانے والا ہے)۔ ۔ چنانچہ۔ ۔ روزی کی تنگی اور بندوں کی مصلحت اُس پر پوشیدہ نہیں۔

وكين سألتهم من ترك من التماء فاع فاعفا بعالارض من

اورا گرتم پوچھواُن ہے کہ" کس نے اُتارا آسان کی طرف سے پانی ، پھرزندہ فرمادیا اُس سے زمین کواُس کے

بَعْنِ مُورِثِهَا لَيُقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَبُدُ اللَّهِ الْحَالُ الْحُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

مرجانے کے بعد؟ "خردرکہ دیں گے کہ اللہ بولو، المحدللہ کے بہترے علی نہیں رکھے ۔

(اور) ایسے بی آئے محبوب! (اگرتم پوچھوان) عرب کے مشرکین (سے، کہ کس نے اُتارا اسان کی طرف سے پانی، پھرزندہ فرمادیا اُس سے زمین کواُس کے مُر جانے کے بعد) یعنی مُر دہ اور افسردہ ہوجانے کے بعد؟ تو جواب میں (ضرور کہدویں گے، کہ اللہ) تعالی ۔ الحاصل۔ اِس بات کا افسردہ ہوجانے کے بعد؟ تو جواب میں (ضرور کہدویں گے، کہ اللہ) تعالی ۔ الحاصل۔ اِس بات کا انہیں اقر ارہے کہ مکنات کا بیدا کرنے والا وہی ہے، اور باوجود اِس کے بعضے خلوقات اُس کی عبادت میں اور وں کوشر کی کرتے ہیں۔ تو اَسے ہے کہ اُس نے اور وں کوشر کی کرتے ہیں۔ تو اَسے ہے کہ اُس نے گرائی سے محفوظ رکھا جھے اور میری اتباع کرنے والوں کو۔ (بلکہ اُن کے بہتیرے علی نہیں رکھتے)، اِس لیے اگرائی طرف خدائے برحق کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، تو دوسری طرف مخلوق کو اُس کا شریک تھمراتے ہیں۔ اِس سے بڑھ کر اور بے علی کیا ہوگئی ہے۔

وَعَاهَٰ إِلِهِ الْحَيْوَةُ النَّالِيَ أَلِالْهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارُ الْحُورَةُ وَعَلَيْ وَالْكَارُ الْحُورَةُ وَعَالَ الْمُراكِةُ وَعَالَمُ اللَّا الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَالْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَالْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَالْمُراكِدُ وَ الْمُراكِدُ وَ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

202

### كِهِى الْحِيُوانُ مِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ @

وہی زندگی ہے۔۔۔اگروہ جان سکتے

ان بے عقلوں (اور) ناسمجھوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے یہ و نیاوالی زندگی محرکھیل کود)۔
بے کار کی مشغولیت اور جھٹ بٹ گزرجانے میں اڑکوں کے کھیل کے مثل ہے، کہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔
اور گھڑی بھر کھیل سے خوش ہوتے ہیں اور پھر دم بھر میں تھک کر اور رنجیدہ ہوکر متفرق ہوجاتے ہیں۔
(اور) اِس کے برعکس (بے شک آخرت والا گھر، وہی زندگی ہے) اور حیاتِ ابدی کی جگہ ہے۔ وہی
ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ زندگی ہوگی۔ (اگروہ جان سکتے) تو سرائے جاودانی پر وُنیائے فانی کوتر جے نہ دیتے۔

## فَإِذَا لَكِيُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللهَ فَخُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ هُ

توجہاں سوار ہوئے کشتی میں ، پکارنے لگے اللہ کو ، اخلاص رکھتے ہوئے اُس کے ساتھ عقیدہ کا۔۔

### فَكَتَا مَجْ هُمُ إِلَى الْبَرِّإِذَا هُمُ يُنْثُرِكُونَ فَ

پھر جب بیالا یا اُنہیں خشکی کی طرف،اب وہ شریک بنانے لگے۔

ان بعقلوں کا (تو) حال ہے ہے ، کہ دریائی سفر میں (جہاں سوار ہوئے کشتی میں) اور موج وطغیانی ہے مضطرب ہوئے ، تو (پکار نے گئے اللہ) تعالی (کواخلاص دکھتے ہوئے اُس کے ساتھ عقیدہ کا) ، یعنی ظاہر میں مخلصوں کی ایسی صورت بناتے ہیں۔ اس واسطے کہ اُس وفت خدا ہی کو یاد کرتے ہیں اور خوف واضطراب دفع کرنے کو اُس کی پناہ ڈھونڈ ھتے ہیں۔ (پھر جب بچالیا انہیں) اللہ تعالیٰ نے اور (خشکی کی طرف) میدان میں پہنچادیا، (اب وہ شریک بنانے گئے) اور اپنی سابقہ عادت کی طرف

## لِيكُفُّ وَالِمَا النَّيْهُ وَلِينَكُنْ وَلِينَكُنْ وَلِينَكُنْ وَلِينَكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُونَ فَ

تاکہ ناشکری کریں جوہم نے دیا اُنہیں ،اوراُ سے برتیں۔ نوجلد خمیازہ جان بی لیں ہے۔
(تاکہ ناشکری کریں) اُس چیز کے ساتھ (جوہم نے دیا) ہے (انہیں) ، یعنی نجات کی نعمت
کاعملاً انکار کر کے ناشکر ہے ہو جائیں (اوراُ سے برتیں) ، یعنی بت پرتی پراکھا ہوکر فائدہ اٹھائیں۔۔یا

۔۔اس جہان کی زندگی سے پھل کھا ئیں، (تو جلد خمیازہ جان ہی لیں گے) اور عذاب کے وقت اپنے کام کا انجام انہیں معلوم ہی ہوجائے گا۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بہ بتایا تھا کہ مشرکین جب دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں اور اُن کی سلامتی خطرہ میں پڑجاتی ہے، تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور شرک کوترک کردیتے ہیں اور اللہ اُن کوسلامتی سے یار لے آتا ہے۔

اب إس اللّی آیت میں اللّٰد تعالٰی به بتار ہاہے، کہ جس اللّٰد نے سمندروں میں تم کوزندگی وینے کا احسان کیا تھا، وہی اللّٰد مکہ کی سرز مین میں بھی تم پر سلامتی اورزند

ی کی حفاظت کرنے کا احسان فرمار ہاہے۔ کیونکہ تم جس شہر میں رہتے ہواُس کے آس پاس کے علاقوں میں قبل اوراغواء کی واردا تیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نے سرز مین مکہ کورم بنادیا ہے۔ اور وہاں کے رہنے والوں کوئل کیے جانے اور اغواء کیے جانے سے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سمندروں میں تم کوغرق ہونے کا خطرہ ہوتو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو،اور شکی میں اللہ تعالی تم کوئل وغارت گری اور اغواء اور پکڑ دھکڑ سے محفوظ رکھے، تو تم اُس کا احسان میں اللہ تعالی تم ہوں کو کیوں مانے ہواور اُن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو؟ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟۔۔ چنانچہ۔۔۔ارشاد فرمایا

ٱولَّهُ يَرُوا أَكَاجَعَلْنَا حَرِّنَا المِثَّاوَيُكِظُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْ

كيا أنبيں سوجھانبيں كە ہم نے بنار كھاہے حرم كوامن كى جگہ، اورا چك ليے جاتے ہيں لوگ أن كے اردگر د كے۔"

## اقبالباطل يؤونون وينعتر اللويكفرون

تو کیا باطل تو مانیس ،اورالله کی نعمت کی ناشکری ہی کرتے رہیں۔

(کیاانہیں سوجھانہیں کہ ہم نے بنار کھا ہے حرم کوامن کی جگہ) لیعنی وہاں کے لوگ کوٹ مار سے بنوف ہیں۔ (اور) حال ہے ہے کہ (ایک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے اردگر دکے)۔ لیعنی شہرِ کمہ کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کوئل اور قید کرتے ہیں الیکن مکہ والوں سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ (تو کیا) جو اِن کی روش ہے، یہ انصاف ہے اور معقول بات ہے، کہ بُت اور شیطان جیسے (باطل) کو

(نومانیں اور اللہ) تعالی (کی نعمت) جیسے حرم میں مکان بنانا ،خوف سے محفوظ ہوجانا ، وغیرہ (کی ناشکری ہی کرتے رہیں)۔اوران کے کفرانِ نعمت کی دلیل شرک ہے۔

## وَمَنَ ٱطْلَحُومِتُنِ افْتُرَى عَلَى اللّهِ كَنِ بَّا ٱوْكُنْ بَالْحُقّ لِتُناجَاءَهُ \*

اوراُس سے زیادہ اندھیر والاکون، جوگڑ ھے اللہ پر جھوٹ، یا جھٹلائے حق، جب وہ پاس آ جائے۔

## اليس في جَهَنَّهُ مَثْرًى لِلْكُوْرِينَ ﴿ وَالْذِينَ عَاهَا وَيُنَا

کیانبیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا اورجنہوں نے جھیلا ہماری راہ میں،

## كنهْدِينَهُ وَسُبُكنًا وإنّ الله كمع المعُوسِينَ فَي

توضرور ہم راہ دیں گے اُنہیں اپنی۔اور بے شک اللہ یقیناً اخلاص والوں کے ساتھ ہے۔

(اور إس منے زیادہ اندهیروالاکون ہے جوگڑھے اللہ) تعالی (پرجھوٹ)،اور کمان کرے

كه خدا كاشريك ب، (يا جمثلائي )، يعنى تكذيب كرية آن كى ديدرسول كى (جبوه پاس

آجائے۔ کیانہیں ہے؟) لین ہے (جہنم میں مھانہ کافروں کا)، اور ضرور ہے۔ (اور) ان کے برخلاف

(جنہوں نے جھیلا ہماری راہ میں) اور ہمارے کلم جن کو بلند کرنے اور ہمارے دین کو قائم رکھنے کے لیے

مشقتيں اٹھائيں، (توضرور ہم راہ دیں مے انہیں اپی۔اور بے شک اللہ) تعالی (یقیناً اخلاص والول)

لعنی مجاہدین فی سبیل اللہ (کے ساتھ ہے) اور انہیں فتح ونصرت عطافر مانے والا ہے۔

يهان مجامده كالفظ مطلق فرماياتا كه ظاهرى اور باطنى دونون جهادون كوشامل رہے، تو إس

آیت کے بیمعنی ہوئے، کہ۔۔۔

جولوگ جہاد کرتے ہیں میری راہ میں دین کے شمنوں کے ساتھ، اور نفس اور خواہش کے ساتھ،

تو دکھاتے ہیں ہم انہیں دولت ِلقا کو چینچنے کی راہ۔

بعض عارفین کا کہنا ہے، کہ۔۔۔

جولوگ کوشش کرتے ہیں اقامت سنت میں ، راہیں دکھاتے ہیں ہم انہیں جنت کی۔

بعض کاملین کاارشاد ہے کہ اِس کلام کامعنی بیہ ہے، کہ۔۔۔

جولوگ آراستہ کرتے ہیں اپنا ظاہر مجاہدات سے ،آراستہ کردیتے ہیں ہم اُن کا باطن مشاہدات

\_\_\_

بعض آیت کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ حق تعالی ارشاد فرما تا ہے، کہ۔۔۔
جوکوشش کرتا ہے میر ہے واسطے، تو میں راہ دیتا ہوں اُسے اپنی طرف۔
بعض عارفین کا یہ بھی قول ہے کہ اِس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، کہ۔۔۔
جوکوئی کوشش کرتا ہے میری طلب میں ، تو میں اُسے اپنے یا جانے کی راہ بتا تا ہوں ، لیعنی آگاہ ہوجاؤ کہ جس نے مجھے ڈھونڈ ااُس نے مجھے یایا۔

بعون تعالی و بفضله سجان آج بتاری الاردی الحج برس السلامی الحک به معامل المحل الحک به مول که مولی تعالی باقی قرآن کریم کی تفییر مکمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کی حفاظت فرما تارہ بسعادت مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کی حفاظت فرما تارہ بست قرمائی السّائیلین بست قبی طه و یاس ، بست قبی یا السّائیلین بست قبی السّائیلین بست السّائیلین محمل صلی الله تعالی علید وآله و کلم سیّد نا محمد صلی الله تعالی علید وآله و کلم

حامداً ومصلياً ومبسملاً

بعونه تعالى وبفضله ببحائه آج بتاريخ

١٦٦ رق الحج ٢٣٣ المحيد - مطابق - ٢٠٠ رنوم براا ٢٠٠ بروزي شنبه سوره الروم كي تفيير كا آغاز كرديا ہے - مولى تعالى اس كى اور باتی قرآن كريم كي تفيير كو كمل كرنے كى توفيق رفيق عطافر مائے ، اور فكر قلم كواپئى خاص تفاظت ميں ركھ - مطافر مائے ، اور فكر قلم كواپئى خاص تفاظت ميں ركھ - آمين يَا مُحِين السَّائِلِيُنَ بِحَقِ طُه وَ يُسَ ، بِحَقِ يَا بُكُونُ مُ بِحُورُ مَةِ سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ بِحَقِ ن وص ، بِحَقِ يَا بُكُونُ مُ بِحُرُ مَةِ سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ بِحَقِ ن وص ، بِحَقِ يَا بُكُونُ مُ بِحُرُ مَةِ سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ بِحَقِ ن وص ، بِحَقِ يَا بُكُونُ مُ بِحُرُ مَةِ سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ مِحَقِ ن وص ، بِحَقِ يَا بُكُونُ مُ بِحُرُ مَةِ سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ مَحَمَد مَا لَا لَمُرُسَلِينَ مَعَالِدَ الْمُرُسَلِينَ مَعَالِدُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



وق الروع تها ١٠ در ركوعا تها ٢



سورهٔ روم \_\_\_۴ مکیه ۸۴

اِس سورت کانام الروم ہے۔ نبی کریم اور آپ کے اصحاب کے عہد میں اِس سورت کا بہی نام تھا اور بینام اِس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ اِس سورت کواینے ماقبل والی 'سورت العنکبوت 'سے پہلی مناسبت بیہ کہ ان دونوں کو اُل م 'سے شروع کیا گیا اور اِن کرونی مقطعات کے بعد اِن دونوں سورتوں میں قر آن ، کتاب اور تنزیل کا ذکر نہیں کیا گیا ، ورنہ 'سورہ القام' کے علاوہ ہر سورہ میں حروف مقطعات کے بعد قر آن ، کتاب اور تنزیل میں ورنہ 'سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِن دونوں میں دوسری مناسبت بیہ ہے: 'سورہ العنکبوت' کا اختتام جہاد کے ذکر پر ہوا ہے، اور 'سورہ الروم' کی ابتداء غلبہ اور نصرت کے ذکر سے گی گئی ہے ، جواللہ کی راہ میں جہاد کر زود حید پر دلائل بیان کیے گئے ہیں ، اور اِس سورت میں تو حید پر دلائل کو فصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایسی بصیرت افروز ، چشم کشا اور ہدایت آفریں سورہ مبارکہ کو ۔ یا ۔ قرآنِ حکیم کوشروع کر تا ہوں میں ۔ ۔ ۔

## بِسُجِ اللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْدِ

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جوابیے سارے بندوں پر (بڑا) ہی (مہربان) ہے اور ایمان والیان کے دور ایمان کی خطاؤں کا (بخشے والا) ہے۔

الوَّقَ

الم

(الم)

حضرت عبداللدابن عباس منقول ہے کہ حروف مقطعہ آیت رہانیہ ہیں۔ ہرایک حرف اشارہ ہے اُس کی صفت کی طرف جس کے ساتھ خداکی ثنا کرتے ہیں، جیسے کہ ال م میں الف ا الوہیت سے کنا یہ ہے، اور الام لطف سے، اور میم ملک سے۔ اور بعضوں نے کہا کہ الف

اشارہ ہے اسم اللہ کی طرف، اور ُلام ٔ جبرائیل کی جانب، اور ُمیم ُاسم محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی طرف ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعہ وحی بھیجی محمد ﷺ کی طرف، کہ۔۔۔

# عْلِبَتِ الرَّوْمُ فِي آدُقُ الْرَبِي وَهُمْ مِنْ لِعَنِ عَلَيْهِمُ سَيَعْلِبُونَ فَ عُلِبِهِمُ سَيَعْلِبُونَ فَ

ہار گئےرومی قریب کی زمین میں ،اوروہ اپنی ہار کے بعد جلد جیتیں گے۔

## في بضرسنين مُرلي الْكَمْرُمِن فَبَالُ وَمِنْ يَعَلُ وَمِنْ يَعَلُ وَيَوْمَدِ لِيَعْمَحُ

چندسال میں۔۔۔اللہ ہی کا تھم ہے پہلے اور پیچھے۔اوراُس دن خوش ہوجائیں گے

## الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِاللَّهِ النَّهُ مُنَ لَيْنَاءُ وَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ فَ

ایمان والے اللہ کی مدد سے۔وہ مدد فرمائے جس کی جاہے۔اوروہ غلبہ والارحم والا ہے ہے۔ (ہار مسلے رومی) اور فارسی اُن برغالب آئے ( قریب کی زمین میں) بعنی اُس زمین میں جو

بہت نزد یک ہے عرب سے زمین روم کی بنسبت۔

ایک قول کے مطابق وہ شہراً ردن اور فلسطین تھا۔ اور وہ غلبہ اِس طرح پر تھا، کہ خسر و پرویز نے شہر یارا ور فرخان کہ اُس کے دوامیر سے اُن کو بڑے شکر کے ساتھ بھیجا اور ملک روم میں سے انہوں نے بچھ فتح کرلیا اور روم کے لوگ شکست کھا گئے۔ رسولِ مقبول کھی کے مبعوث ہونے اور مسلمانوں سے کے مبعوث ہونے کو یہ گرس بینچی، تو کا فرخوش ہوئے اور مسلمانوں سے بدخواہی کے طور پر بولے، کہ تم اور نصاری دونوں اہل کتاب ہوا ورجم اور فارس دونوں اُئی بین، تو روم پر فارس کے غلبہ سے ہم یہ فال نکالے ہیں کہ ہم تم پر غالب ہوں گے، تو حق بیں، تو روم پر فارس کے غلبہ سے ہم یہ فال نکالے ہیں کہ ہم تم پر غالب ہوں گے، تو حق تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی۔۔۔

(اور) ارشاد فرمایا، کہ (وہ اپنی ہار کے بعد جلد جبیتیں گے چندسال میں) ۔ بعنی رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد تھوڑے برسول میں بعنی تین اور نو ہرس کے درمیان فارس پرغالب ہوں گے۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر نے مشرکوں سے کہا، کہ تمہاری آئکھیں روش نہ ہوں ہتم ہے خدا کی! کہ روم کے لوگ چندسال میں فارس پرغالب ہوں گے۔ابی ابن خلف بولا کہ ایمانہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ شرط کرتے ہیں، پس تین برس کی مدت مقرد کر کے دین اونٹ شرط لگائے، پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عند نے دسول مقبول صلی اللہ تعالی عند نے دسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم سے بیرحال عرض کیا۔ پس آئحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم سے بیرحال عرض کیا۔ پس آئحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم سے بیرحال عرض کیا۔ پس آئحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

پی**مبر** تین اورنو کے درمیان ہے،تم جاؤ مال اور مدت بردھاؤ۔حضرت صدیق پھرآئے اور نو<sup>9</sup> برس تک کی مدت مقرر کر کے شو<sup>ا</sup> اونٹ پرشرط کی ،اور باہم ضانت لی۔

جنگ بدر کے دن جب مسلمان ، کفارِ قریش پرغالب ہوئے ، تو فارسیوں پررومیوں کے غلبہ کی بھی خبر پہنچی اور بعضوں نے کہا کہ بیخبر جنگ حدیدیہ کے دن تحقیق ہوئی۔ پہلے قول کے موافق حضرت صدیق نے شوا اونٹ ابی بن خلف سے لیے، اور دوسر نے قول پراُس کے ضامن سے ۔ اس واسطے کہ ابی جنگ احد میں قتل ہوگیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بہتر ہے ، لیعنی صدقہ دے دو۔ غرضیکہ بیآ یت خبر دینا ہے ہونے والے امور سے اور بیا عجازِ قرآن کے اقسام میں سے ہے۔ اِن معرکوں سے ظاہر ہوگیا کہ۔۔۔

(الله) تعالیٰ (ہی کا تھم ہے پہلے) جب فارس پرروم کا غلبہ نہ ہوا تھا، (اور پیچھے) جب روم فارس پرغالب ہوگیا۔ بعنی ہروفت اللہ تعالیٰ ہی کا تھم جاری ہے اور سب کام اُس کے قبضہ قدرت میں میں

يں۔

بعض بزرگوں نے کہا کہ بل'ازل ہے اور بعد ابد این امرِ از لی وابدی اُسی کو ہے ، اس واسطے کہ وہ خدا ونداز لی وابدی ہے۔

(اوراُس دن) لیمنی جب رومی فارسیوں پرغلبہ کریں گے (خوش ہوجا کمیں سے ایمان والے اللہ) تعالیٰ (کی مدد) کے سبب (سے)، کہ وہ اہلِ کتاب کو مدداور فتح دے گا اُس قوم پرجو کتاب ہیں رکھتے۔

اِس واسطے کہ فارس کی فتح کا اُلٹ جانا نیک فال ہے مسلمانوں کے واسطے، اور ایمان و السطے کہ فارس کی فتح کا اُلٹ جانا نیک فال ہے مسلمانوں کے واسطے، اور کی ہوئی شرط کالینا ہے، اور صحابہ کرام کے یقین کا زیادہ ہونا ہے، تو ضرورا بمان والے خوش وخرم ہوں گے۔

اوربعضوں نے کہا کہ مسلمانوں کی خوشی کا باعث یہ ہے کہ رومیوں اور فارسیوں کی اڑائی
میں بعضے دین کے دشمنوں نے بعض پرغلبہ کیا۔ ایک جماعت کو نیست و نا بود کر دیا ، اوراُس کی
کیفیت اِس طرح پر ہے کہ شہر یا را در فرخان ملک روم کے بعضے شہروں پرغالب ہوئے ، اور
پرویز بعض اہل غرض کی غمازی اور چغلی کھانے سے دونوں بھائیوں سے نا راض ہوا ، اوراُس
نے جاہا کہ ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے ہلاک کرے۔ دونوں بھائی اِس حال کی حقیقت سے
واقف ہو گئے اور قیصر روم کو یہ کیفیت کھی اور نصاری ہوگئے ، اور پھر لشکر روم کے سیالا اُر

ہوکے فارسیوں کومغلوب کیا اور اُن کے بعضے شہر فنخ کر لیے۔ قصہ مخضراللہ تعالیٰ کی نصرت سے اہل کتاب کوغلبہ حاصل ہوگیا ، اور۔۔۔

ے بن بریم (مدفر مائے جس کی جاہد والا) ہانقام لیتا ہے ایک گروہ سے اور وہ غلبہ والا) ہانقام لیتا ہے ایک گروہ سے اور (رحم والا ہے)۔۔ چنانچہ۔۔غلبہ دیتا ہے ایک گروہ کودوسرے گروہ پر۔

وعَدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُنَّ وَلَكِنَّ إِكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

الله كاوعده - نه خلاف كرے گاالله اپنے وعدے كاليكن بہتیرے لوگ بے علم ہیں۔

(الله) تعالی (کاوعدہ) غلبہ روم کا ۔۔یا۔۔مسلمانوں کی خوشی کا،برحق ہے جو بوراہو کے رہے گا، کیونکہ (نہ خلاف کرے گااللہ) تعالی (اپنے وعدے کا)۔اس لیے کہ جھوٹ اُس پرمحال ہے بلکہ وہ اپنا وعدہ سچ ہی کرتا ہے، (لیکن بہتیرے لوگ بے علم ہیں) جونہیں جانتے اُس کے وعدہ کی صحت اور سچائی۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًافِنَ الْحَيْوِةِ التَّانِيَا ﴾ وَهُمَعِنِ الْاِحْرَةِ هُمَ غُولُونَ ۞

وہ لوگ جانتے ہیں دُنیاوی زندگی کے ظاہر حال کو، اور آخرت سے وہ سب لوگ غافل ہیں۔

(وہ لوگ) تو (جانتے ہیں)صرف(وُنیاوی زندگی کے ظاہر حال کو) بینی وُنیاوی زندگی میں

ے دُنیا کا مال ومتاع ، جاہ و دولت ۔۔یا۔معیشتوں اور تنجارتوں کے اسباب۔

ایک تفسیر میں ریجی کہا گیاہے، کہ وُنیاہے مرادم کان بنانا بھیتی کرنا بنہریں جاری کرنا اور کھیت اور باغ میں یانی لانا ، کیونکہ اکثر وُنیا کے لوگ اُس کے قواعد جانتے ہیں۔

(اورآخرت سے) کہ غایت مقصود وہی ہے، (وہ سب لوگ غافل ہیں) اور بے خبر ہیں۔

آولم يَتَقَكَّرُوا فِي آنْفُسِهِمُ مَا خَلَقَ اللهُ السَّاوْتِ وَالْرَاضَ

كيا أنهول نے بيں سوچا اپنے دلوں میں۔۔ كە تنہيں پيدا فرمايا الله نے آسانوں اورز مين كو،

ومَا بَيْنَهُمُ الرّبِالْحَقّ وَاجِلِ مُسَمّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ

اور چو پچھان کے درمیان ہے مردرست ،اورمقررمیعاد کے لیے۔"اور بے شک بہتر باوگ

بلِقائِي رَيِّهُ لَكُوْرُونَ ۞

اینے رب کے ملنے سے إنكاركرنے والے ہیں۔

(کیاانہوں نے نہیں سوجا اپنے دِلوں میں) اورا پی ذاتوں میں، جوممکنات کا آئینہ ہے، لیعنی جو پچھآ فاق میں ہےاُس کی نمودنفسوں میں پاسکتے ہیں۔

۔۔یابیمعنی،کہ۔۔

ا پنے کامول میں کیوں تفکر نہیں کرتے، تا کہ اپنے پہلے پہل پیدا ہونے سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے پر دلیل پکڑیں۔ کیوں (کنہیں پیدا فرمایا اللہ) تعالی (نے آسانوں اور زمین کواور جو کچھ اِن کے درمیان ہے گر درست)، حکمت کے ساتھ۔ خلاصۂ کلام بیہے کہ زمین آسان اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، اُس کا پیدا کرنا کی ایسان ہے کہ حضرت بان دونوں میں ہے، اُس کا پیدا کرنا کی جو حشرت باری تعالیٰ کی تو حید پر اُس سے دلیل پکڑیں۔

(اور) یہ سب (مقررمیعاد کے لیے) ہیں۔جب وفت آپنچ گا تو یہ سب نہایت کو پہنچ جائیں گے۔ اِس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ (اور بے شک بہتیر بے لوگ اپنے رب کے ملنے سے) لیمن قیامت کے دن سے، جو کہ لقاء الٰہی کا وفت ہے (اِ نکار کرنے والے ہیں)، اِس پرایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ اِس لیے کہ وہ اپنے اِس کفر و اِ نکار کے انجام سے غافل و بے خبر ہیں۔ یہ لوگ اپنے پہلوں کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔۔تو۔۔

اولَهُ لَسِيرُوا فِي الْرَاضِ فَينظُرُوا كَيْفُ كَاتَ عَاقِبَهُ الّذِينَ

كيا أنهول في سيرندكي زمين مين، كدديكيس كد "كيها مواانجام أن س

مِنْ قَبْلِهِمْ كَانْوَ الشَّكَ مِنْهُمْ فُوَّةً وَآثَارُوا الْرَصْ وَعَمَرُوْهَا

بہلوں کا؟ "منصورہ ان سے زیادہ زور میں ،اور اُنہوں نے زمین تو ڑی ،اوراس کو بسایا تھا

اَكَ تُرُوبًا عَمَ وُهَا وَجَاءَتُهُ وَسُلُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ

اس سے زیادہ جوا نہوں نے بسایا ہے، اور لائے تھے اُن کے پاس اُن کے رسول نشانیاں ، تو اللہ بہیں تھا

لِيَظْلِمُهُمُ وَلَاكِنَ كَافِرًا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ فَ

كظم كرتا أن براليكن بال وه اين او پرخودظلم كرتے ہے

(کیاانہوں نے سیرنہ کی زمین میں) اور تنجارت کے وفت عادو شود کے علاقوں اوراُن کے رہنے کے مکانوں کی سیر کے سیر کے مکانوں کی تابی کے آثار کا مشاہدہ نہیں کیا؟۔۔الغرض۔۔انہوں نے ان کے علاقوں کی سیر

إس اراد \_ \_ نبيس كى (كدد يكصي كدكيما مواانجام إن سے پہلوں كا) ، درآ نحاليكه (تھے وہ إن) ائل مكه (سے زياده زور ميں) ، جيسے قوم عاداور شمود كے لوگ (اور) مثل ان كے ، كه (انہوں نے زمين توري) بعنی نتج بونے ، درخت لگانے ، كھانے لكا النے اور پانی لینے كے واسطے زمين بھاڑى (اوراس كو بسايا تھااس سے زياده جو إنہوں نے ) يعنی مكه والوں نے (بسايا ہے) -

اس لیے کہ مکہ والے اس میدان کے رہنے والے ہیں کہ یہال کھیت نہ تھا۔۔یا یہ کہ۔۔ وہ لوگ عمر رکھتے تھے دُنیا میں کفارِ قریش کی عمروں سے زیادہ۔

(اورلائے تھے اُن کے پاس اُن کے رسول نشانیاں)۔ کھلی ہوئی آیات۔۔یا۔خلام مجزے، تو وہ کا فراُن پرایمان نہیں لائے ،تو حق تعالی نے اُن سب کو ہلاک کر دیا۔ (تواللہ) تعالی (نہیں تھا کہ ظلم کرتا اُن پر) کہ بغیررسول بھیجا وربغیر کفرو تکذیب کے اُن کو ہلاک کر دیتا۔ (لیکن ہاں!) عذا بوں کے موجبات اوراسباب کے باعث ، (وہ اپنے اوپرخود ظلم کرتے تھے)۔

# مَعْ كَانَ عَاقِبَةُ النِّرِينَ اسْكَاءُ والسُّوَّآي آتَ كُنّ بُوا بِالنِّ اللهِ

بهر ہو گیاانجام اُن کا،جنہوں نے خوب بُرائی کی، کہ جھٹلانے لگےاللہ کی آیتیں،

### وكانوا بهايستهزء ون ٥

اوراُن ہے تھنے کرتے تھے۔

(پھر ہوگیا) پُر الانجام اُن کا جنہوں نے خوب بُرائی کی) کیوں (کہ جھٹلانے گےاللہ) تعالیٰ (کی آیتیں)، یعنی انہوں نے قرآن کو نہ مانا۔یا۔دلائلِ قدرت کے سبب سے اُنہوں نے عبرت نہ پکڑی۔(اوران) آیتوں (سے مخصفے کرتے تھے) اوراس کا نداق اڑاتے تھے۔فاص طور پر جب بعث وحشر کا ذکر سنتے ،تو بطورِ استہزاا پی جیرت واستعجاب کا ظہار کرتے ،حالانکہ بیدا فر مانا، پھر موت طاری کرنا،اور پھر دوبارہ زندگی دینا، اُن میں سے کوئی بھی چیز قدرت اللی سے با ہم نہیں ہے۔۔ چنا نچہ۔۔

# الله يبك والخاق فق يُعِيدُ و فَحَ النَّه و النّ

الله ابتدا فرمائے فلق کی ، پھردو ہارہ لائے گا اِس کو ، پھرائسی کی طرف کو ٹائے جاؤگے اورجس دن

تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِسُ الْمُجُرِمُونَ ﴿

کھڑی ہوجائے گی قیامت ،تو مایوس ہوں سے مجرم لوگ۔

بي ا

(الله) تعالی وہ ہے جو (ابتداء فرمائے خلق کی)، پھراُسے جب چاہے فنا کردےگا، (پھر دوبارہ لائے گااس کو) اوراُسے وجود بخشے گاموت وفنا کے بعد، (پھراُسی کی) جزااوراس کے تھم کی (طرف لوٹائے جاؤگے ہوا دن کھڑی ہوجائے گی قیامت، تو مایوں ہوں کے بحرم لوگ) یعنی مشرکین ناامید ہوجائیں گے اور ججت نقطع ہوجائے گی۔

# ۘۅڮڎڮؽؙڹڰۿۅٞ؈ؿ۫ۺؙڴٳڽٟۿڎۺ۫ڡٛڂٷٳۮڰٵڎٳۺۺٛۯڰٳؠۣۿڎڴڣؠؽڹ<sup>®</sup>

اورندرہان کے گیان کے معبودوں ہے، کوئی سفارش والے۔اوروہ خوداہے معبودوں کے معربوگے والے۔

(اور) صاف نظرآئے گا کہ (ندرہان کے لیے اُن کے معبودوں سے کوئی سفارش والے)۔

یعنی خداوں میں سے جن کا نام انہوں نے شریک رکھا تھا، جیسے فرشتے اور بت، اُن میں سے اُن کا کوئی نہ ہوگا جو اُن کی شفاعت کر ہے۔ لیعنی نہ کو گا جو اُن کی شفاعت کر ہے گے مہمارے خداہماری شفاعت کریں گے اور اُس دن کا فراُن کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ بلکہ صورتِ حال بیہ ہوگی (اور) بیہ منظر سامنے ہوگا کہ (وہ خودا ہے معبودوں کے منکر ہو گئے)۔ یعنی جب وہ اپنے مطلوب سے ناامید ہوں گے، تو اینے خداوں سے بیزار ہوجائیں گے۔

# ويَوْمَرُكُوْمُ السَّاعَةُ لِوَالِمِ النَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ لِوَالمِ النَّاعَةُ وَالنَّاعَةُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعُ وَالنَّاعِقُ وَالنَّاعِلْقُ وَالنَّاعِلْقُ النَّاعِلْقُ الْعَلْمُ الْمُعَالِقُ النَّاعِلْقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُقُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

اورجس دن قائم ہوگی قیامت ،تو اُس دن سب الگ الگ ہوجائیں گے۔

(اور) یہ حقیقت ظاہر ہوجائے گی کہ (جس دن قائم ہوگی قیامت، تو اُس دن سب الگ الگ ہوجا ئیں گے ) یعنی لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوجائیں گے۔ ایک گروہ انتقلی علی تاہین کی طرف جائے گا اورایک کروہ انتقالی ملولیوں میں گر پڑے گا۔ ایک تو ' درجہ وصلت' پر ہوگا ، اورایک در کہ فرقت' میں پڑے گا۔ یک گروہ کو محت کے تخت پر ہوں گے اور پچھ محنت ومصیبت کی چٹان پر۔ بعض کوطرح فرقت میں پڑے گا۔ بحق کوطرح کا تو اب ہوگا اور بعض پر متم میں عذاب ہوگا۔ الغرض۔ ایک گروہ ' دولت و مواصلت' سے نازش کر ہے ، اور ایک گروہ ' دولت و مواصلت کے نازش کر ہے گا۔

كَامَا الْذِينَ الْمُعُوّا وَعَمِلُوا الصَّرِاءَ فَهُمْ فِي رَوْصَ فَي يَحَدُونَ فَكُونَ فَي الْمُعْلِقِ الْحُدُونَ فَي الْمُعْلِقِ الْحُدُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(توجوایمان لا پچاور صلاحیت کے کام کیے، تو وہ جنت کی کیاری میں ہیں، وہ خوش کیے جائیں مے) یعنی وہ ایسے باغ میں خوش کیے گئے ہوں گے جو پچلا پچولا سرسبر وشاداب ہوگا، نہریں اُس میں چپلکتی ہوں گے، کہ خوشی کا اثر اُن کے چہروں سے ظاہر ہوگا۔ یا۔ بزرگی کیے گئے اور نعمت ویے گئے۔ یا۔ انہیں حلوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اُن کو تائ پہنائے جائیں گے، اور اُن کو ایسی اچھی آواز سنائی جائے گی، کہ اُس کے سننے کے برابر کسی چیز میں لذت

### وَ المَّا الَّذِينَ كُفُّ وَا وَكُنَّ لُوا بِالنِّبْنَا وَلِقَاآمِ الْإِخْرَةِ

اورجنہوں نے نہ مانا، اور جمثلا یا ہماری آینوں کو، اور آخرت کے ملنے کو،

### فأولِيك في العَدَابِ هُخَضَرُون العَدَابِ هُخَضَرُون العَدَابِ هُخَضَرُون العَدَابِ هُخَضَرُون العَد

تووہ سب عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔

(اور)ایمان والوں کے برعکس (جنہوں نے نہ مانا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو)، لیعنی قرآن کو ۔۔یا۔۔قدرت کی دلیلوں کو، (تو وہ سب عذاب میں دھر لیے جائیں معے)۔ میں دھر لیے جائیں معے)۔

ر یہ ہے۔ اور جہ اور جہ اور جہ کیا کہ خدا کی تبیع وتحمید جنتیوں کا بہندید ممل ہے، اور تبیع ربانی اور تبیع ربانی اور تبیع میں اور تبیع میں اور تبید میں ہے۔۔۔۔ اور تجمید خداوندی کی آواز ہے۔۔۔۔

### فَسُهُكُ اللهِ حِينَ ثُنَّهُ وَ وَجِينَ ثُصُرِ عُونَ ٥

توپای ہے اللہ کی جس وقت تم لوگ شام کرو، اور جس وقت شیخ کروہ (تق) دِل کے اخلاص کے ساتھ کہتے رہو، کہ ( پاکی ہے اللہ ) تعالی ( کی جس وقت تم لوگ شام کرو) بعنی مغرب وعشاء کی نماز پڑھتے رہو، (اور جس وقت میج کرو)۔اس سے نماز فجر مراد ہے۔

## وَلَهُ الْحُدُدُ فِي السَّمَا فِي وَ الْكُرُضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ ثُطَّهِرُونَ ١

اورائی کی حمہ ہے آسانوں اور زمین میں ، اور مین میں ، اور جب دو پہر کروں

(اور) جان لو کہ (اُسی کی حمہ ہے آسانوں میں اور زمین میں) لیعنی جوکوئی آسان اور زمین میں ) لیعنی جوکوئی آسان اور زمین میں ہے وہ اُس کی حمد کرتا ہے ، زبانِ حال سے بھی اور زبانِ قال سے بھی ۔ (اور) نماز پڑھو (سرشام) لیعنی آخر دن کے کنار سے عصر کی ۔ (اور جب دو پہر کرو) اور ظہر کے وقت میں داخل ہوجا و ، تو نمازِ ظہر رہ

ندکورہ بالا ارشاد میں مغرب وعشاء اور نماز فجر لینی جبری نماز ول کے ذکر کو تیج کے ذکر سے
ملایا ہے، کیوں کہ بیج کامعنی ہے بلند آ واز کرنا، تو یہ جبری نماز ول کے مناسب ہے۔ اور حمد کے
لیے بلند آ واز ضروری نہیں ہے، تو اسے بسر سی نماز ول سے ملانے میں کافی مناسبت ہے۔
او پر حمد و تسبیح کا ذکر ہے اور اختیاری خوبیوں پر تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ
تعالیٰ تمام کمالات جمالیہ و جلالیہ والا ہے، تو حقیقتا وہی حمد کے لائق ہے۔۔ یوں ہی۔۔ وہی حقیقا
طور پر تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اسی لیے صرف وہی حقیقتا تسبیح و تنزیم ہماستی ہے،
تو آگے کے ارشادات میں اُسی کی قدرت کا ملہ اور اختیار کلی کے جلوے پیش کیے گئے ہیں
اور جا بجا اُسی ہے حشر ونشر پر دلیل قائم کی گئی ہے۔۔ چنا نچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے، کہ۔۔۔

## يُخْرِجُ الْحَيْمِ الْمُرِيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُرِيِّتَ مِنَ الْمُرِيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُرِيِّتَ مِنَ الْمُحِي

وہ تکا لے زندہ کو مُر دہ ہے، اور نکا لے مُر دہ کوزندہ ہے،

# وَيُحِي الْرَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَكُلْ لِكَ ثَخْوَرُجُونَ ®

اورجلا دے زمین کوأس کے مرنے کے بعد۔ اوراً سی طرح تم لوگ بھی تکانے جاؤ ہے۔

(وہ نکا لے زندہ کومُر دہ سے) جیسے برے پیڑھ کی سے اور چھوٹے بوٹے نے سے، اور پرند

انڈے سے اور انسان نطفہ سے ۔۔یا۔ مسلح کومفسد سے اور مؤمن کوکا فرسے اور عالم کو جاہل سے بیدا کرنا ہے۔ (اور تکالے مُر دہ کو زندہ سے) جیسے اس کاعکس جو مذکور ہوا، یعنی بڑے پیڑ سے تھی اور چھوٹے بوٹے سے نیج، اور پرندے سے انڈ ااور انسان سے نطفہ۔۔یا۔ مسلح سے مفسد، عالم سے جاہل، مؤمن سے کا فروغیرہ۔ (اور چلا دے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد) یعنی اس کے مُر دہ اور افسر دہ ہوجانے کے بعد اس کو سبزہ زار بنادے، توجس طرح وہ مُر دہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اس طرح مُر دہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا (اور) اُنہیں حیات بخشے گا۔۔الخرض۔۔ (اِسی طرح تم لوگ بھی نکالے جاؤے) این قبروں ہے۔

اس رکوع میں جتنی آیات ہیں اِن سب میں بھی یہی دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد تمام مُر دہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اوراس کے ساتھ یہ دلائل بھی ہیں، کہ یہ پوری کا تنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، اور نہ بہت سے خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے۔۔ بلکہ۔۔یکا تنات اُس خدائے واحد کی تخلیق کا عظیم شاہ کار ہے۔ اِس مطلوب پر اللہ تعالیٰ نے بہلے انسان کی پیدائش سے استدلال ذکر فرمایا ہے۔۔ چنانچ۔۔ارشادہ وتا ہے۔۔۔

وَمِنَ الْبِهُ أَنْ خَلَقًا لُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَنْكُرُ تَنْتُو رُونَ ®

اوراُس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدافر مایا تمہیں مٹی سے، پھرابتم چرے مہرے والے ہو، پھلتے جاتے ہو۔

(اور) فر مایا جاتا ہے، کہ (اُس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدا فر مایا تمہیں) لیعنی تمہاری اصل
آدم الطّنظالا کو (مٹی سے، پھرابتم چرے مہرے والے ہو، پھلتے جاتے ہو) زمین میں اسبابِ
معیشت میں تصرف کرنے کے واسطے۔

ومِنْ الْمِيْمَانَ حَكَى لَكُومِنَ الْفُسِكُمُ أَزُواجًا لِلسَّكُو الْمُهَا لِلسَّكُو الْمُهَا وَمُن كَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

اوراُس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدافر مایا تمہارے لیے جمہیں سے جوڑے، کہ آ رام یاوَ اُن کی طرف۔ سرمرمر میر مرج میں ۔ وہ میرمرمر میں میرمید یہ معاوی میں جہ وہ میں میں اور

وجعل بينك محدة مودع ورحمة القرفي فالماك لايت

اور کردیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت ۔ بے شک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں

لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٠

أن كے ليے جوسوچيں ●

(اوراُس کی) قدرت کی (نشانیوں سے ہے کہ پیدا فرمایا تمہارے لیے تمہیں سے) یعنی تمہاری جنس سے (جوڑے)، عورتیں، تا (کہ آرام پاؤ اُن کی طرف) یعنی تا کہ ہم جنس ہونے کے سبب تم اُن کی طرف کی طرف کے ہم جنس ہونا باہم میل سبب تم اُن کی طرف میل کرواوراُن سے آرام وسکون حاصل کرو۔اس واسطے کہ ہم جنس ہونا باہم میل کرنے کا سبب ہے، اور مخالفت باہم نفرت کرنے کا باعث ہے۔ (اور) کرم بالائے کرم دیکھو! کہ (کردیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت) یعنی ظاہر کی تمہارے اور تمہاری عورتوں کے درمیان دوئی اور مہر بانی۔

خیال رہے کہ عورتوں کے ساتھ محبت تو فقط عقد تزوت کے ہوتے ہی ہوجاتی ہے اور مہر بانی لڑکا جننے کے سبب سے ہوتی ہے۔ یا۔ محبت تو کمسنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مہر بانی بوڑھیوں پر۔
جننے کے سبب سے ہوتی ہے۔ یا۔ محبت تو کمسنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور مہر شکل پیدا کرنے میں (بیشک اِس میں) یعنی عورتوں کو بشریت میں مُر دوں کے مشابہ اور ہم شکل پیدا کرنے میں (ضرورنشانیاں ہیں اُن کے لیے جوسوچیں)۔ یعنی جو فکر ونظر سے کام لیتے ہیں اور پھراُس کی حکمت پر مطلع ہوجاتے ہیں۔

بسے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پروہ نشانیاں بتائی تھیں جوانسان کے اپنے نفس میں ہیں۔۔۔ بہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پروہ نشانیاں بتار ہاہے جواس خارجی کا ئنات میں ہیں۔۔ چنانچہ۔۔۔ ہیں۔اب بی تو حید کی وہ نشانیاں بتار ہاہے جواس خارجی کا ئنات میں ہیں۔۔ چنانچہ۔۔۔

## وَمِنَ البِيهِ خَلَقُ السَّلُوتِ وَالْرَبْضِ وَالْحَرِلُافَ السِّنْوَكُمَ

اورأس کی نشانیوں سے ہے پیدافر مانا آسانوں اور زمین کو، اور جُد اجُد اہونا تمہاری زبانوں

### وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيتِ لِلْعَلِمِينَ @

اور رنکتوں کا۔ بے شک اِس میں یقینانشانیاں ہیں جانے والوں کے لیے

حق تعالی (اور) ربِ قدر ارشاد فرما تا ہے، کہ (اُس کی نشانیوں سے ہے پیدا فرمانا) عظیم الشان (آسانوں اور) طویل وعریض (زمین کو، اور جدا جدا ہونا تمہاری زبانوں) کا۔ توتم میں سے کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے، کوئی آہتہ ہے، کوئی فصاحت کے ساتھ کوئی ہکلا کے۔ مختلف زبانوں میں، عربی فارس ترکی ہندی وغیرہ ہیں۔

ب منقول ہے کہ سب مختلف زبانوں کی اصل بہترائے ہیں۔انیب اولادِسام میں استراہ طام کی اولا دمیں ،اور چھنیں "اولا دِیافٹ میں۔اُس کے بعد شاخ درشاخ جوز بانیں نگلی گئیں

اُن کا شار مشکل ہے اور غیر مفید بھی ہے، جس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

(اور) جس طرح زبانوں کا اختلاف قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے، اس طرح (رنگوں کا) اختلاف بھی خداکی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔۔ چنانچہ۔۔ کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید، کوئی زرد ہے تو کوئی سیاہ ۔یا۔ اعضا اور جیئوں اور شکلوں میں، کہ کوئی آ دمی سب چیزوں میں دوسرے کے مشابہ نہیں، یہاں تک کہ جودولا کے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، باوجود اِس کے کہ ایک ہی ماقہ ہے اور ایک ہی کسی نہ کسی چیز میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، مگرائن کی بھی کسی نہ کسی چیز میں فرق ہوتا ہے۔

(بے شک اِس میں) لینی آ دمیوں کی زبانیں اور رنگ مختلف ہونے میں، باوصف اِس کے کہایک ہی ماں باپ سے بیدا ہوئے ہیں، (یقیناً نشانیاں ہیں جانبے والوں کے لیے)، جوان میں غور وفکر کرتے ہیں اور اس کی کنة تک بہنچتے ہیں۔

یہ بھی کہا گیاہے کہان میں نشانیاں ہے اہلِ عالم بعنی فرشتہ، جن اور انسان کے لیے۔۔ الحقر۔ کسی عقل والے پریہ بات پوشیدہ نہیں، کہ اِس اختلاف میں حکمت کی مندرج اور شامل ہے، اس واسطے کہا گراس وجہ پراختلاف نہ ہوتا، توشخصوں میں امتیاز مشکل پڑتا اور بہت کام نہ ہوسکتے۔

# وَمِنَ الْبِيِّ مَنَامُكُمْ بِالْبُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمْ مِنَ مُكُمْ مِنَامُكُمْ بِالْبُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمْ مِنَ مُنَامُكُمْ بِالْبُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمْ مِنَ مُنَامُكُمْ بِالْبُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمْ مِنَ الْمُنامِكُمُ مِنْ فَضَلِهُ

اوراً سی نشانیوں سے ہے تمہاراسونا، رات اور دن ،اور تمہاراتلاش کرنا اُس کے فضل کو۔

### اِ عَيْ فَي خُولِكَ لَا لِينِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ ﴿

بے شک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو گوش ہوش رکھتے ہوں

(اور) یوں ہی (اُس کی) قدرتِ کا ملہ کی (نشانیوں سے ہے تہاراسونارات اور دن) میں ، قوائے نفسانی کی استراحت اور قوائے طبیعی کی قوت کے واسطے، (اور تمہارا تلاش کرنا اُس کے فضل کو) لین کا استراحت اور قوائے طبیعی کی قوت کے واسطے، (اور تمہارا تلاش کرنا اُس کے فضل کو) لین کی استراحت اپنی روزی کو۔۔الحقر۔۔رات ودن معاش ڈھونڈنا۔

اوربعضوں نے کہا ہے کہ سونامخصوص ہے رات کے ساتھ، اور روزی ڈھونڈ نادن کے ساتھ۔ دن کی ابتداء رات سے ہوتی ہے، تو اُس کا ذکر پہلے ہے کہ وہ آ رام کے لیے ہے، اور دن رات کے بعد آتا ہے اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہے کہ وہ کام کے لیے ہے۔ ہاں دن میں بھی مختصر سے وقت کے

لیے قبلولہ کرنا، تو وہ بھی باقی اوقات میں تازہ دم ہوکر کام کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا بھی شاردن ہی کے مشاغل ومقاصد میں ہوگا۔ (بے شک اس) رات کے سونے اور دن کو معیشت ڈھونڈ نے (میں ضرور نشانیاں) عبرتیں اور دلالتیں (میں اُن کے لیے جو گوش ہوش رکھتے ہوں) اور ساع قبول سے سنتے ہوں اور حکیمانہ نظر سے دیکھتے ہوں۔

# وَمِنَ البِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقِ حَوْقًا وَطَمَعًا وَيُؤَلُّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اوراً س کی نشانیوں سے ہے کہ دکھا تار ہتا ہے تہمیں بجلی ، ڈراتی اور لا کی لگاتی ،اوراً تارتا ہے آسان کی طرف سے پانی ،

## فَيْجَى بِهِ الْاَرْمُ صَ يَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقُلُونَ<sup>®</sup>

توزندہ کردیتا ہے اسے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد۔ بشک اِس میں ضرورنشانیاں ہیں اُن کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔

(اوراُس کی) حکمت کی (نشانیوں سے ہے کہ دکھا تارہتا ہے تہہیں بجلی) جوبطورِ خاص تہمارے مسافروں کو (ڈراتی) ہے۔۔ چنانچہ۔۔ انہیں اپنے اوپر گرنے کا اندیشہ ہوجا تا ہے۔ (اور) تہمارے مقیم لوگوں کو (لالیج لگاتی) ہے اور بارش کی امید دلاتی ہے۔ (اوراُ تارتا ہے آسان کی طرف سے پانی بتو زندہ کر دیتا ہے اُس سے زمین کو) یعنی اس میں تر وتازہ گھاس اُگی ہے (اس کے مرنے) یعنی افسر دہ وپڑ مردہ ہونے (کے بعد۔ بے شک اِس) برتی و باراں (میں ضرور نشانیاں ہیں) قدرت الہی پر (اُن کے لیے جوعقل رکھتے ہیں) اور بیجھتے ہیں کہ ہرنئی پیدا ہوئی چیز میں جن تعالی کے کمالی قدرت کا ظہور ہے۔

# ومن البته أن تقوم السماء والرئض بأقرم الثماء

اوراً سى كى نشانيول سے ہے يہ كہ قائم بيل آسان وزيين اُس كے تھم ہے۔ پھر جہال اُس نے ايك بكارتمهيں

### دعُولاً وَمَن الْرَضِ إِذَا أَنْتُو مُخَرُجُون ٥

يكارا\_ز مين سے بنورائم نكل پرو ك

(اوراس کی) قدرت کی (نشانیوں سے ہے یہ، کہ قائم ہیں آسان) بے ستون، (وزمین) پائی
پر (اُس کے علم سے) اوراس کی نگہبانی سے جوان کے ساتھ علاقہ رکھتی ہے۔ (پھر جہاں اُس نے)
بذر بعہ صورِاسرافیل (ایک پکارتہ ہیں پکارا)، کہا ہے مُر دو! نکلو (زمین سے)، تو (فوراتم نکل پڑو سے)
اپنی قبروں سے خلق کا قبروں سے نکلنا بھی اُس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ '

### وكاعن في السّلوت والدَرْضِ كُلُّ لَهُ فَرَتُونَ ١

اوراُی کاہے جوآ سانوں میں بیں اور زمین میں۔سباُس کے فرما نبردار بیں۔ (اوراُسی کاہے جوآ سانوں میں بیں اور زمین میں)۔سب کا خالق و مالک اور رب وہی ہے، اور (سب)موت وزندگی،حشر ونشر میں (اُس کے فرما نبردار بیں) جو إن احوال میں اُس کے حکم سے سرکشی نہیں کر سکتے۔

# وهوالني يبك والخلق ثقريعياه وهواهون عليه وله المثل

اوروہی ہے جوابتدافر ماتا ہے خلق کی ، پھردو ہارہ لائے گا اُنہیں ،اور بیزیادہ آسان ہے اُس پر۔اوراُسی کی شان

### الْرَعْلَى فِي السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَالْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ فَ

بلندوبالا ہے سانوں اورز مین میں۔ اوروہ غلبہ والاحکمت والا ہے۔

(اوروبی) قادرِ مطلق (ہے جو ابتداء فرماتا ہے طلق کی، پھر دوبارہ لائے گا انہیں۔اوریہ) دوبارہ زندہ کرنا (زیادہ آسان ہے اُس پر) جیسا کہ پہلی بار پیدا کرنا اُس پر آسان تھا۔ الحاصل۔ ربّ قدر پر دونوں باتیں آسانی میں کیساں ہیں۔ یا۔ تمہارے اعتقاد کے موافق دوبارہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ پھر جب تم اِس بات کے قائل ہو کہ پہلی باراُس نے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں منکر ہو۔

۔۔الخقر۔۔ پہلی باراوردوبارہ پیدا کرنا اُس کی قدرت کے آگے بیساں ہے۔ (اور) ہی اِس کی شان بلندوبالا ہے)۔وہ قدرت کا ملہ ،حکمت شاملہ ، وحدت ذات ،اورعظمت صفات والا ہے۔ (آسانوں اورز مین میں) ہر جگداُس کی قدرت کا ملہ کاظہور ہے۔ (اوروہ غلبہ والا) ہے ، یعنی وہ غالب ہے عاجز نہیں ، کیمکن کو پیدا نہ فر ماسکے ۔۔یا۔۔ پیدا فر ماکرموت دے کر پھر دوبارہ زندہ نہ کرسکے۔اوروہ (حکمت والا ہے) اورصواب ودرست کوخوب جانے والا ہے ،اس واسطے کہ اُس کے افعال اُس کی حکمت ہوتے ہیں۔

۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ابطال پر متعدد دلائل قائم فرمائے تھے، اور اب اگلی آیتوں میں شرک کے زدیرایک واضح حتی دلیل بیان فرمار ہاہے۔۔ چنانچہ۔۔

ري کي

اُتُّلُ مَّا اُوْتِی ۲۱

### صَرَبَ لَكُو مَثَلًا فِي الْفُسِكُو هَلَ لَكُومِنَ مَّا مَلَكُتُ الْيُمَاثِكُو

ایک تمہاری ضرب المثل بنائی خود تمہیں ہے کہ کیا تمہارا کوئی زیردست غلاموں ہے،

### صِّنَ شُرِكاء فِي مَا رَبَ قَنْكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سُواء عَنَا فُونِهُمْ كِيْفِيتُمُ

کوئی شریک ہے، اُس مال میں جوہم نے تہمیں دے رکھاہے، کہم اُس میں برابر برابر ہو، اُن سے ڈرتے رہے ہو، جیسے اپنوں سے

### اَنْفُسَكُمْ اللَّهُ اللَّ

تہاراڈرناہے؟ اِس طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کواُن کے لیے جوعقل سے کام لیں۔

حق تعالی نے (ایک تمہاری ضرب المثل بنائی خود تمہیں سے) یعنی تمہاری ذاتوں کے احوال

ے، (که) اَے آزادلوگو! (کیاتہاراکوئی زیردست غلاموں سے کوئی شریک ہے اُس مال میں جوہم

نے تہیں دے رکھاہے، کہتم اُس میں برابر برابر ہو) یعنی جس طرح تم اینے مال اور ملک میں تصرف

کرتے ہواس طرح وہ بھی کر سکتے ہوں۔اور ( اُن سے ڈرتے رہتے ہو) کہ بیں وہ تصرف میں مستقل

نہ ہوجا ئیں ، (جیسے اپنوں سے تہماراڈر ناہے)۔خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ اُے لونڈی اورغلاموں کے مالکو!

کیاتم اینے لونڈی غلاموں کواینے ملک و مال میں شریک کرتے ہو، کہ اُس پرتسلط اور تصرف کرنے میں

تم اوروہ برابر ہو،اوراُن کے ہمیشہ مستقل قابض ومتصرف ہونے سے ڈرتے ہو۔

بعض تفسیروں میں ہے کہ جب آنخضرت اللہ کے بیآ یت سردارانِ قریش کے سامنے پڑھی ، تو وہ بولے کہ جرگز نہیں۔ واللہ نہ ہوگا ایسا بھی۔ پس آنخضرت نے فرمایا کہم اپنے لونڈی غلاموں کو اپنی ملک میں شرکت نہیں دیتے ہو، تو مخلوق جوخدا کے بندے ہیں انہیں اُس کی غلاموں کو اپنی ملک میں شرکت نہیں دیتے ہو، تو مخلوق جوخدا کے بندے ہیں انہیں اُس کی

ملک میں کیونگرشریک کرتے ہو۔

(اس طرح) نیخی ای تفصیل کے مطابق (ہم مفصل بیان کرتے ہیں) اپنی وحدانیت کی (آیتوں) اوردلیلوں (کواُن کے لیے جوعقل سے کام لیس) بعنی اس گروہ کے واسطے جولوگ اپنی عقل مثالیں سوچنے بیس لگاتے ہیں۔ مگر منکرا ور ظالم لوگ ان باتوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں ۔۔۔

بَلِ النَّبِعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آهُواء هُمُ يغَيْرِعِلْجُ فَمُنَ يَهُدِى

بلكه چيچيالگ سيخ ظالم لوگ اپن خوا مثول كے، بے جانے بو جھے ـ تو كون راه دے أے

مَنْ اللهُ وَمَا لَهُمُ مِّنَ تُحِرِينَ ٥

جے براہ رکھا اللہ نے ،اور نہیں ہے اُن کا کوئی مددگارہ

### مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُونُهُ وَ آلِيْنُو الصَّلَوْةُ وَلَا كُنُونُوا

اُس کی طرف جھکتے ہوئے اور اُسے ڈرو، اور پابندی کرتے رہونماز کی ، اور ندہوبھی

### مِنَ الْمُشْرِكِينَ 6

شرک کرنے والوں ہے۔

(اس کی طرف جھکتے ہوئے) اور غیر حق سے منہ پھیرتے ہوئے اور اعراض کرتے ہوئے

نظرآ ؤ\_

انابت خلق سے حق کی طرف رجوع کرنا ہے اور منیب اُسے کہتے ہیں جس کون تعالیٰ کے سواکسی اور طرف رجوع نہ ہو۔

۔۔الغرض۔۔اَے رسول کے امتو! اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو (اوراُسے ڈرواور پابندی۔ کرتے رہونماز کی ،اور نہ ہوبھی شرک کرنے والوں سے ) قصداً نماز ترک کرکے،اس واسطے کہ قصداً ترک ِنماز کا فرانہ اور مشرکانہ فعل ہے۔۔اور۔۔

## مِنَ الْذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمُ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ

ان لوگوں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کردیاا پنادین ،اور ہو گئے شیعہ شیعہ ، ہرگروہ

### بِمَالِكَ يُهِمُ فَيْحُونَ ۞

جواُن کے زویک ہے ، اُسی سے خوش ہیں۔

(اُن لوگوں سے جنہوں نے ککوے کملائے کردیا اپنا دین اور ہو گئے شیعہ شیعہ) اِس سے مشرکین مُر اد ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اُس سے الگ رہ کرمختف راہ پر چلتے رہے۔ پچھ بُت پوجنے گئے، پچھ نے فرشتوں کی پرستش اختیار کی ،اور پچھستاروں کے پچاری ہو گئے۔۔یا۔ یہودو نصاری مراد ہیں، کہ اُن میں سے ہرایک کے گئی گروہ ہو گئے۔۔یا۔۔خارجی اور رافضی مُر اد ہیں کہ۔۔۔ ابواہامہ فالی سے اِس باب میں ایک حدیث مرفوع روایت ہے۔

۔۔یا۔۔ بدعتی مُر او ہیں۔

اس مقام پریہ بات بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ شیعہ کامعنی اگر چہگروہ ہے۔۔ چنانچ۔۔ جنگ صفین میں ایک گروہ نے ایپنے کو هیعانِ علی ٔ اور دوسرے گروہ نے خود کو هیعانِ معاویۂ

قراردیا، لیکن اُس دور میں لفظ شیعہ کی مذہبی گروہ کی شناخت نہیں بنا۔ مگراب صدیوں سے

یدا کی مذہبی فرقے کا نام پڑ گیا ہے۔ اور یہ بھی اتفاق کہ آیت کریمہ میں جن کوشیعہ کہہ کر

اُن سے دُورر ہے کی ہدایت کی ہے، آج کے اصطلاحی شیعہ بھی بدعت وضلات میں اُن

ہے کم نہیں ہیں، اس کے باوجودیہ بھی اوران کے اسطاع بھی۔ الغرض۔ ان میں کا۔۔۔

(ہرگروہ جوان کے فزو کی ہے اُسی سے خوش ہیں) اوران کو کمان یہی ہے کہ وہی تن پر ہیں۔

ذہن شین رہے کہ انسان کی طبیعت میں روح کی ہدایت اوراطاعت بھی ہے اورنس کی گرئی،

اس کی نافر مانی اور سرکشی بھی ہے۔ توجب ان پر آفتوں اور مصیبتوں کی یلخار ہوتی ہے۔

اس کی نافر مانی اور سرکشی بھی ہے۔ توجب ان پر آفتوں اور مصیبتوں کی یلخار ہوتی ہے۔

# وَإِذَا مُسَ النَّاسُ صَرَّ دُعَوَ إِسَ لِهُمْ مُنِينِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

اور جب حچو گیالوگوں کونقصان ،تو پکارنے لگےاہے رب کور جوع کرتے اُس کی طرف ، پھر جب

## ادَا فَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿

چھادیا اُنہیں اپی طرف ہے رحمت کو ، تواب ان کا ایک فریق اپنے رب ہے شرک کرنے لگا● مصادیا اُنہیں اپنے طرف سے رحمت کو ، تواب ان کا ایک فریق اپنے رب مے شرک کرنے لگا●

(اور جب جچوگیا لوگوں کونقصان) از سم تخق ۔۔یا۔ بیاری۔۔یا۔مفلسی وغیرہ، تو اُن کے نفوس مضمحل ہوجاتے ہیں اور نافر مانی کے محرکات معطل ہوجاتے ہیں، پھراُن کی ارواح شہوتوں اور نفسانی نقاضوں کے قیود نے تکلتی ہیں اور اپنی طبیعت کے نقاضوں کی طرف کوٹ آتی ہیں، (تو پکار نے نفسانی نقاضوں کے قیود نے آس کی طرف)۔ اِن حالات میں لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور اُن کے نفوس بھی اپنے طبعی نقاضوں کے خلاف اپنی ارواح کی موافقت کرتے ہیں اور اللہ کی نافر مانی کوچھوڑ دیتے ہیں۔

(پھرجب چھادیا) حق تعالی نے (انہیں اپی طرف سے رحمت کو) لینی انہیں اس شدت سے چھڑ الیا اور آسانی ۔ یا۔ یا۔ مالداری عطافر مادی ، تو ان کے سرکش نفول اپنی بُری عادتوں کی طرف پھرکوٹ تے ہیں۔ الخقر۔ جب آسانی پائی (تو اب ان کا ایک فریق اپنے رب سے شرک کرنے لگا) ، لینی بلاء سے نجات یا نے کے عوض ایسا عمل کرتے ہیں۔۔۔

لِيكُفُرُوا بِمَا النَّيْنَا فَكُنَّا فَتُكَنَّعُوا اللَّهُ فَكُنَّا فَكُنَّ فَكُنَّا فَكُنْ فَكُنْ فَكُنَّا فَكُنْ فَكُنْ فَكُنْ فَكُنَّا فَكُنْ فَكُونُ فَالْمُعْلَقُ فَالْمُعُولُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُعْلَقُ فَالْمُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِقُ فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْفِي فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَمُلْمُ لَلْمُ للْمُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ للْمُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ للْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِل

تا كەناشكرى كريں جوہم نے أنہيں دے ركھا ہے۔ تؤبرت لو۔۔۔ كەجلدانجام جان لوگے

(تا کہناشکری کریں جوہم نے انہیں و کے رکھاہے) بعنی تا کہ کا فراور ناشکرے ہوجا کیں۔ اللہ نعالی نے اُن کی تہدید فرمائی۔

اچھا! (توبرت لو) ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں سے عارضی فائدہ اٹھالو، پھر تم نے اپنی نافر مانی اور سرکشی کے موافق جو مل کیے ہیں اس کی سزایالو گے، اور بیر کہ جلد) اپنا (انجام جان لو سے ) اور وہ عذا بِ آخرت ہے۔

## امُ انْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلَطْنًا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۞

آ (یا) کیا (ہم نے اُتاری ہے ان پر کوئی سند، کہوہ بتاتی ہے جووہ شریک بناتے تھے) یعنی کیا ہم نے اُتاری ہے ان پر کوئی الی دلیل نازل کی ہے جوان کے شرک کی تقدیق کرتی ہے؟ یعنی کتاب۔یا۔ رسول صاحب کتاب۔یا۔فرشتہ دلیل کے ساتھ۔ان میں سے کسی کا بھی ارشاد بطور سندان کی تائید کررہاہے؟

اس ارشاد میں بیاشارہ ہے کہ بندوں کے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دلائل کے موافق ہوں گے۔ تو وہ اعمال اُن کے تق میں مفید ہوں گے۔ اور جب اُن کے اعمال اُن کے مرافق ہوں گے۔ تو وہ ان کے تقاضوں کے موافق ہوں گے، تو وہ اُن کے تق میں مضر ہوں گے۔ پس محض اپنی طبیعت کے موافق عمل کرنا گراہی ہے، اور اللہ کی نازل کی ہوئی دلیل کے موافق عمل کرنا ہدایت ہے۔ اب آگے کفار ومشرکیس کی نفسیات کی تصویر کشی فرمائی جارہی موافق عمل کرنا ہدایت ہے۔ اب آگے کفار ومشرکیس کی نفسیات کی تصویر کشی فرمائی جارہی

وراد الدون الناس رجمة فرحوامها ورائ تصبيه مستعلقه

بِمَا قَتَّ مَتُ اَيُبِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ®

بسبب أس سے جو پہلے کر رکھا ہے اُن سے ہاتھوں نے ، تواب وہ ناامید ہیں۔

(اور) فرمایا جار ہاہے، کہ (جب چکھایا ہم نے لوگوں کورحمت) اور انہیں اپی نعت سے نوازا (توخوش ہو محیے اُس سے)، بعنی اس نعمت کے سبب سے۔ (اور اگر کلی اُنہیں یُرائی) بعنی زحمت، بماری،

اور قط وغیرہ (برسبباً سے جو پہلے کرد کھا ہے ان کے ہاتھوں نے) بینی اُن کی شامت اعمال ہے، (تواب وہ ناامید ہیں)۔۔الغرض۔۔نہ وہ نعمت پرشکر کرتے ہیں اور نہ ہی مصیبت پر صبر۔ بیخو بی تو ایمان والوں کی ہے کہ وہ نعمتوں پرشکرا واکرتے ہیں اور مصیبتوں پرصبر کرتے ہیں۔

### أوكم يرواك الله يبسط الرزى لمن يتناء ويقرار

كيانبيں ديكھا أنہوں نے كه "بلاشبه الله كشاده فرما تا ہےروزی جس كی جاہے، اور تنگ كرتا ہے۔"

### انَّ فِي دُلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ لُّوَمِنُونَ ©

بے شک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو مانیں۔

(کیانہیں دیکھا) ہے، یعن نہیں جانا ہے، (انہوں نے کہ بلاشبہ اللہ) تعالیٰ (کشادہ فرماتا ہےروزی جس کی چاہے اور نگ کرتا ہے) روزی جس پرچاہتا ہے۔ (بےشک اس) روزی کی وسعت اور قلت (میں ضرور نشانیاں) اور عبرت کی دلیس (ہیں اُن کے لیے جو مانیں) اور تصدیق کریں تکم اللی کی وسعت اور نگی کرزق میں۔ اور بھلائی پرشکر کریں اور بُر ائی پرصبر۔ اس واسطے کہ مؤمن کے کام کی بنیاد اور ایمان کی اصل انہی دوصفتوں پر ہے۔۔ چنانچ۔۔ ایمان والا قانونِ اللی کے مطابق حقوق التداور حقوق العباددونوں ہی کو صبر وشکر کے سائے میں اداکر تار ہتا ہے۔

# قَاتِ دَا الْقُرْبِي حَقَّةُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرً

تو دیا کروقر ابت دارکواُس کاحق اور مسکین کواور مسافر کو۔ بیبہتر ہے

### لِلْزِينَ يُرِينُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢

اُن کے لیے جوچاہتے ہیں اللہ کا کرم۔اور یہی لوگ کامیاب ہیں •

(تو) أميم بوب! (ديا كروقرابت داركوأس كاحق) مال غنيمت ميس \_

بعضوں نے کہا ہے کہ ظاہر میں تو بیخطاب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے ساتھ ہے، اور سب ایمان والے اِس تھم میں داخل ہیں۔ بعنی اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو تھم فرما تا ہے کہ قرابت داروں کوئل دو۔ بعنی رشتہ جوڑ بے رہوا حسان کر کے، انعام دے کر، اور تعظیم و تو قیر کر کے۔ امام اعظم نے تو وی الارحام کونفقہ دینا واجب ہونے پر اِسی آیت سے دلیل تکالی ہے۔

(اور) دوئ (مسكين) يعنى مختاجون اور عاجزون (كواور مسافركو) ،اس مين سے جودينا مقرر موات ماليز كوة مين سے دريد) حقوق دينا (بہتر ہے) حق روكنے سے (ان كے ليے جوجا ہتے ہيں اللہ) تعالى (كاكرم) ديا۔ أس كا ديدار ديا۔ أس كى رضامندى ديا۔ أس كا تقرب اس دينے اللہ ) تعالى (كاكرم) ديا۔ أس كا ديدار ديا۔ أس كى رضامندى دينے والے (لوگ كامياب) سے داور كسى غرض اور بدلے كى جہت سے نہيں ديتے داور يہى ) نفقہ دينے والے (لوگ كامياب) اور فلاح يانے والے (لوگ كامياب)

وَمَا النَّاسِ فَكُر يَرُكُ إِلَّا لِيُرْبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْ اللَّهِ

اور جوتحفہ کی چیزتم لوگوں نے دی برمفنتی کو کہ" براہ جائے دینے والے کا مال،" تو نہ برهنتی ہوگی اللہ کے یہاں۔

وَمَا اتَيْنُو مِّنَ رُكُو وَ تُرِيدُونَ وَجَهُ اللهِ فَأُولِلِكُ هُو الْمُضْعِفُونَ ©

اورجو چیز خیرات کودو، حاہتے ہوئے اللہ کا کرم، تو وہی ہیں دونا کرنے والے

(اور) یادرکھوکہ (جوتھنہ کی چیزتم لوگوں نے دی) بدلے کی تو قع پراوراپنے مال کی (بڑھنتی کو) تا (کہ بڑھ جائے دینے والے کا مال)، یعنی کسی کو ہدید دیتے ہواوراُس کی قیمت سے زیادہ کی تو قع رکھتے ہو، تا کہ تہمارا مال بڑھے، (تو نہ بڑھنتی ہوگی اللہ) تعالی (کے یہاں) خدا کے نزدیکہ اوراُس کے سے برکت جاتی رہتی ہے۔ یا۔ جو کچھ دیتے ہو معاملات میں حرام زیادتی کے طور پر، یعنی روپیہ کا سود ماکہ خوالوں کے مال میں بڑھنتی ہو، تو ایسانہیں ہوتا اوراس میں برکت نہیں رہتی۔ (اور) اِس تا کہ سود کھانے والوں کے مال میں بڑھنتی ہو، تو ایسانہیں ہوتا اوراس میں برکت نہیں رہتی۔ (اور) اِس کے برکس (جو چیز خیرات کودو)، خواہ وہ فرض زکو ق میں سے ہو۔ یا۔ صدقہ، (چاہتے ہوئے اللہ) تعالی کے باللہ تعالی کے فال وری ہیں) اپنے سر مایہ کو (دونا کرنے والے) زیادتی والے ۔ یا۔ زیادتی یانے والے کہ ایک کے بدلے دیں ۔ یا۔ زیادہ پائیس گے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو زیادتی یانے والے کہ ایک کے بدلے دیں ۔ یا۔ زیادہ پائیس گے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو صاحب فضل عظیم اور قادر مطلق ہے۔

الله الزى خلقكم فقرز كالمؤفق يريككم فقييكم

الله ہے جس نے پیدافر مایا تمہیں، پھرروزی دئ تمہیں، پھر مارے گاتمہیں، پھر جلائے گاتمہیں،

ۿڵؙڡۭؽٙۺؙۯڰٳٙڽٟڴۄٞۺؙؾڣۘٛۼڵڡؚڹؙڎڸڴۄۺڎۺؽ؞

كياتمبارے بنائے شريك ميں كوئى ہے، جوكر سكے أن ميں سے بچھ؟

الرُّوْمُ٣٠

ري در

### سُمُلِنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا لِيُعْرِلُونَ ۞

پاک ہائی، اور بلند بالا ہائی ہے اسکی، اور بلند وبالا ہائی ہے، جن کوشریک بناتے ہو۔

ہوشک (اللہ) تعالیٰ ہی (ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں) اور تم نہ تھے، (پھر روزی دی میہیں) اور دیتا ہے جب تک تم زندہ ہو، (پھر مارے گاتمہیں) جب تمہاری مدتیں پوری ہوچکیں گ،

(پھر چلائے گاتمہیں) اور زندہ کرے گا اور اٹھائے گا قیامت کے دن ۔ تو اُے کا فرو! (کیا تمہارے بنائے شریک میں کوئی ہے، جو کر سکے اِن میں سے پچھ؟) یعنی وہ بت جو تمہارے زئم میں خدا کے شریک ہیں، کیا اُن میں سے کوئی پیدا کرنے، روزی دینے، مارڈ النے، پھر چلانے پر قادر ہے؟ تو آخروہ کیسے ہیں، کیا اُن میں سے پچھ بھی اُن سے نہیں ہوتا، تو اُن کوشریک بیتا ہے۔ الخصر۔ چونکہ اِن کا موں میں سے پچھ بھی اُن سے نہیں ہوتا، تو اُن کوشریک بیائے ہو)۔ اِس کفروشرک اور معصیت کی کشرت کی توست کی وجہ سے۔۔۔

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ بِمَاكْسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ

مچیل گئی گربر بخشکی ورس میں، بسبب اُس کے جو کمایالوگوں کے ہاتھوں نے،

لِيُنِيَقَهُمُ بِعُضَ النِّي عَبِلُوْ الْعَلَّهُ مَ يَرُجِعُون ﴿

تاكه چكھادے مزہ أنبيں پچھاس كا، جوكرتے رہے، كہوہ بازآئيں

( بھیل گئی گڑ برختھی وتری میں، بہسب اُس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے)۔ لیعنی اُن

کے گنا ہوں کے وہال کے سبب ہے۔

اکثر علاء إس بات پر بین که فساد سے مینی نه بر سنامُر اد ہے۔ اس واسطے که جب پانی نہیں برستا، تو میدان میں گھاس نہیں اُگی، اور دریا یہ موتی اور جوابر نہیں بنتے۔ ایک قول یہ ہوجا ہو جب پانی نہیں برستا، تو دریا کے جانوروں کی بینائی کم ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اندھے ہوجاتے ہیں۔ یا یہ کہ۔ خشکی کے فساد کی بنیادائی وقت پڑگئی جب قابیل نے بائیل کو مارڈ الا اور دریا کا فسادی تھا کہ کشتیاں غصب کرلیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فساد سے فاسد کا اثر مراد ہے، یعنی اس کا نتیجہ ظاہر ہوا خشکی میں اہل قرئ کو ہلاک کرنے سے، اور دریا میں قوم نوح اور آل فرعون کو غرق کرنے سے۔ بہر تقدیر حضرت ملک قدیر نے اسباب میں قوم نوح اور آل فرعون کو غرق کرنے سے۔ بہر تقدیر حضرت ملک قدیر نے اسباب دیوی کا فساد آدمیوں سے کیا۔۔۔۔

(تا کہ چکھادے مزہ انہیں کچھاُس کا جوکرتے رہے)۔رہ گئی پوری جزا، وہ تو آخرت میں ہوگئی۔اور یہ بخکھادے مزہ انہیں کچھایا گیا،تا (کہوہ بازآئیں)اور پھریں شرک سے تو حید کی طرف اور گناہ سے طاعت کی جانب۔

بعض عارفین کا کہنا ہے کہ پڑے نے سے مراد ہے اور پہنچ ہے نے سے جس کا بجردل مراقبہ ترک کرنے سے خراب ہوجا تا ہے ، تواس کے بڑ نفس میں خرابی ظاہر ہوجا تا ہے ۔ ایک قول ہے کہ بڑ نفس کی فساد خطرات کا مرتکب ہونے سے ہے ، اور بجردل کا فساد کر سے اخلاق کے سبب سے جورسموں اور عادتوں کی یا بندی کے سبب سے ہوتا ہے ۔ ریبھی کہا گیا ہے کہ بڑ علائے ظاہر کی زبان ہے اور بجل اور بجرا اللہ تحقیق کی زبان ہے ۔ فاسدتا ویلوں سے علاء ظاہر کی زبان جراب ہوتی ہے ۔

اوپر کے بیان میں جس فساد کا ذکر ہے، اُس سے مرادوہ خرابی اور بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرہ میں امن وسکون تباہ ہوجائے۔ یہ بھی انسان کے ایک دوسر ہے پرظام کرنے سے ہوتا ہے اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، جیسے نعتوں کا زائل ہونا اور آفات و مصائب کا آنا۔ مثلاً: قبط آنا، زمین میں پیداوار کا نہ ہونا، بارشوں کا رک جانا۔ یا۔ بہ کثرت سمندروں میں طوفانوں کا آنا، دریاؤں میں سیلاب آنا، فوائد کا کم اور نقضانات کا زیادہ ہونا، زلالوں کا آنا، آگ لگ جانے، ڈوب جانے، فوائد کا کم اور نقضانات کا زیادہ ہونا، کا زیادہ ہونا، اور عبر مانے مؤلی ہونا۔ کا خام ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ کا زیادہ ہونا، اور عبر حاضر میں دہشت گردی کے واقعات کا عام ہونا، وغیرہ وغیرہ و خرک کوڑک مکہ ہے۔ میں سیل کرتے سے اور کفر وشرک کوڑک نہیں کرتے سے اور کفر وشرک کوڑک

قل سيروا في الرمن فانظروا كيف كان عافية الرين في المراض في المراد و المراد و

مِنَ تَبُلُ كَانَ ٱلْكُولُمُ مُشْرِكِينَ

جو پہلے ہوئے۔" اُن کے بہتیرے مشرک تنے۔

(کہدوہ کہ سیر کروز مین میں ، تو دیکھوکہ کیسا ہوا انجام اُن کا جو پہلے ہوئے) اور (اُن کے بہتے ہوئے) اور (اُن کے بہتے ہوئے)۔ بہتیرے مشرک بنتے )۔ یعنی تم زمین میں پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانی پرغور کرو۔عاداور

شمود کی بستیوں میں بتاہی کے آٹارکود کیھو، دشت بوط پرغور کرو۔اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو اُن کے نفر اورشرک اور فطرت ہے بعاوت کرنے کی وجہ ہے ہلاک کردیا تھا۔اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اُس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ ہے اُن کوکس طرح ملیا میٹ کردیا گیاا ورصفی ہستی ہے مٹادیا گیا۔ سوتم اُن کے انجام سے عبرت حاصل کرواور شرک و نفر سے تو بہ کرلواور ہمارے رسول جس وعوت کو لے کرا شحے ہیں، جس نظام زندگی پڑمل کرنے کے لیے تم ہے کہدرہ ہیں، اور ہمارے جس پیغام کو پہنچارہ ہیں، اُس کو قبول کرلواور ایمان لے آؤ۔اور نیک اعمال کر کے اپنی و نیا اور آخرت کو بیغام کو پہنچارہ و نیے میالو۔ اُس کو قبول کرلواور ایمان لے آؤ۔اور نیک اعمال کر کے اپنی و نیا اور آخرت کو فرمادیا۔اب اگر مشرکین اِس کو قبول کر سے اپنیا پیغام ہوایت پہنچا کر اپنا فریضہ رُسالت بخو بی ادا فرمادیا۔اب اگر مشرکین اِس کو قبول نہیں کرتے۔۔۔

### فَاقِمْ دَجُهَكِ لِلرِّيْنِ الْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِي يُومَ

تواپنارخ سیدهار کھوسید ھے دین کے لیے ، بل اِس کے کہ آئے وہ دن

### المرددك ون الله يؤمين يصك عون

جے ٹلنائبیں ہے،اللہ کی طرف ہے،اس دن سب بھٹ چھنٹ جائیں گے۔

(ق)اس کے لیے فکر مندہ نہ ہوں۔ کیونکہ اب آپ کی ذمہ داری صرف اتی ہے کہ خود (اپنار خ سید هار کھوسید ہے دین کے لیے قبل اِس کے کہ آئے وہ دن جسے ٹلنا نہیں ہے اللہ) تعالی (کی طرف سے)۔ یعنی خدا اُس دن کو پھیرے گانہیں۔ یا۔ ایک دن آئے گا خدا کی طرف سے کہ اُسے کوئی نہ پھیر سکے گا۔ (اُس دن سب مجسٹ جھنٹ جا میں گے) اور وہ دن ہوگا کہ لوگ دورا ھے پرایک دوسرے سے جدا ہوجا میں گے۔ ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق دوز خ میں۔ اور۔۔

### مَنْ كُفَّ فَعَلَيْهِ كُفَّ وَمَنْ عِلَ صَالِكًا فَلِا نَفْسِهِمَ يَهُا وَنَ ﴿

جس نے نہ انا ہوائی پرائی کا کفرہے۔ اورجس نے لیافت کے کام کے ہوا ہے لیے وہ سامان شروع کرتے ہیں۔

(جس نے نہ مانا تو اُس پرائی کا کفرہے)۔ لیعنی اُس کے کفر کی جزاہے ، تو وہ ہمیشہ آتش ووزخ میں رہے گا۔ (اورجس نے لیافت کے کام کیے ، تواسیے لیے) لیعنی اپنی ذاتوں کے واسطے (وہ سامان شروع کرتے ہیں)۔ لیعنی جگہ درست کرتے ہیں بہشت میں۔ الغرض۔ یہیں سے اپنی جنت سامان شروع کرتے ہیں)۔ لیعنی جگہ درست کرتے ہیں بہشت میں۔ الغرض۔ یہیں سے اپنی جنت

کواپنے لیے آراستہ کررہے اور وہاں اپنابستر بچھارہے ہیں۔ ذہن شین رہے کہ قیامت کے دن بندوں کاعلیحہ ہ وناوا قع ہے۔۔۔

# لَيْجَزِي الَّذِينَ اعْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِينِ مِنْ فَصَلَّهُ

تا كەنۋاب دے جوايمان لائے اوركرنے كے كام كيے، اپنے تفل سے۔

### اِنْهُ لَدِيُحِبُ الْكُفِي يَنَ®

ہے شک وہ بیس بیند فرماتا إنكار كرنے والوں كو•

(تاكرثواب دے) حق تعالى أن كو (جوابمان لائے اوركرنے كے) لائق (كام كيے، اپنے

فضل)وكرم (سے)۔

یہاں کا فروں کی جزا کا ذکر نہیں کیا ، اِس جہت ہے کہ مقصود بالذات ایمان والے ہیں۔ (بے شک وہ نہیں پیند فرما تا اِ نکار کرنے والوں کو) کہ ایمان والوں کے ساتھ اکٹھا کرے ،

بلکہ کا فروں کوجدا کر کے دوزخ میں بھیجے گا۔

### وَمِنَ الْمِتِهُ أَنَ يُرْسِلُ الرِّيَامُ مُبَيِّرِ فِ وَلِيْنِ يَقَالُمُ مِنْ تَحْمَرُهُ

اوراُس کی نشانیوں سے ہے کہ چُلا دیتا ہے ہُواوُں کوخوشخبری دیتی،اورتا کہ چکھادیے تہمیں اپنی رحمت ہے،

# ولِحَبْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُو الْمِنْ فَصْلِهِ وَلَعَكُمُ تَشَكَّرُونَ ٥

اورتا کدرواں ہوں کشتیاں اُس کے تعم ہے، اورتا کہ تلاش کرواُس کافضل، اورشکرگزار ہوجاؤہ (ہواؤں)

(اوراُس) رہِ قدری قدرت (کی نشانیوں سے ہے کہ تجلا دیتا ہے) شالی، جنوبی (ہواؤں)

اور بادِصبا (کو) جو (خوش خبری دیتی) ہیں مینے کی۔ (اور) بیاس لیے (تا کہ چکھاوے تمہیں اپنی رحمت ہے) جو مینے کے تابع ہیں یعنی فراخ معیشت اور رفاھیت ، (اورتا کہ رواں ہوں کشتیاں) دریا میں (اُس کے تعم ہے، اورتا کہ تلاش کرو) دریاؤں کی تجارت میں (اُس کافضل) روزی، جوخدا تحض اپنے فضل سے دیتا ہے (اور) تم (شکر گزار ہوجاؤ) ان نعتوں پر۔

ولقت ارسلنا من قبلك رسكر الى قوم هم في الموقف بالمبنات المرائي فوم في المرائية المر

### فَانْتُعَمِّنَافِنَ الْذِيْنَ آجُرِمُوا وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ®

سے جنہوں نے بُرم کیا۔ آور ہمارے ذمہء کرم پرہے ماننے والول کی مدد کرنا۔

اَ مِحبوب! اگر میسرکش آپ کی ہدایت نہیں قبول کررہے ہیں، تو میکوئی ٹی بات نہیں، آپ کے عہد کے پہلے کا فروں کا بھی یہی وطیرہ رہا ہے، کہ بعض ایمان لائے (اور) بعض منکر ہوئے ۔۔القصد۔ (بے شک بھیجا ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو اُن کی قوم کی طرف، تو وہ لائے اُن کے پاس روشن نشانیاں)، کھلے ہوئے مجزات ۔۔یا۔حلال وحرام کے ظاہرا حکامات، تو بعضے لوگ تو میں سے اُن پرایمان لائے اور بعضے کا فرہوئے، (تو بدلہ لیا ہم نے اُن سے جنہوں نے جرم کیا) اور کا فرہوگئے۔ اُن پرایمان لائے در اور) بیاس لیے کہ (ہمارے ذمہ کرم یہ ہے مانے والوں کی مدرکرنا)، کیونکہ وہ مدد کے مشخق ہیں۔۔تو۔۔

## الله الذي يرس الرايح فتوثير سكابًا فيبسطه في السّماء

الله ہے جو خیلا تا ہے ہُواؤں کو، پھروہ اُٹھاتی ہیں بادل، پھر پھیلا دیتا ہے اُس کوآسان میں

# كَيْفَ يَشَاءُ وَيُجْعَلُهُ كِسُفًا فَكُرَى الْوَدُقَ يُخْرُجُ مِنَ خِلْلِهُ

جس طرح جاہے، اور کردیتا ہے اُس کے مکڑے مورکہ تھتے ہوکہ نکلتا ہے اُس کے اندر سے میند۔

### فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنَ يُنْفَأَءُ مِنَ عِبَادِهَ إِذَا هُمَ يَسْتَبُشِرُونَ ٥

توجب پہنچادیا اُسے جس کو جاہا ہے بندوں سے ،تواب وہ خوشی مناتے ہیں •

### كَانَ كَانْوَامِنَ كَيْلِ آنَ يُكُولَ عَلَيْهِمْ مِن قَيْلِ لَمُبُلِسِينَ ©

گووہ متھے قبل اِس کے کہ اُتاراجائے اُن پر، پیشتر سے ناامید●

(الله) تعالیٰ (ہے جو تھلاتا ہے ہواؤں کو، پھروہ اُٹھاتی ہیں بادل، پھر پھیلادیتا ہے اُس کو
اُسمان میں جس طرح جا ہے) بعنی جب بھی چا ہتا ہے اُبر کو ملااور گھرار کھتا ہے آسمان کی طرف چاتا ہوا

۔۔یا۔۔تھا ہوا۔(اور) بھی (کردیتا ہے اُس کے کھڑے کھڑے) اور ہر کھڑے کو ہر طرف۔(تو دیکھتے

ہوکہ لکاتا ہے اُس کے اندر سے مینی )۔اُبر ملا ہوااور گھرا ہوا ہوتا ہے جب بھی اور جدا جدا ہوتا ہے تب

ہمی۔(تو جب پہنچادیا اُسے جس کو چا ہا) یعنی جس کی زمین کوسیراب کرنا چا ہا (اپنے بندوں سے، تو

اب وہ خوشی مناتے ہیں)۔بارش یانے پراظہارِ مسرت کرتے ہیں۔(گووہ تھے بل اِس کے کدا تارا

جائے)اور برسایا جائے (ان پر) مینھ پہلے ہی اور (پیشتر سے ناام ید) بارش کے تعلق ہے۔

### فَانْظُرُ إِلَى الْمُرِرَحُمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي الْرَرْضَ يَعُدُ مُوْةِ

تو دیکھواللہ کی رحمت کے فائدوں کو، کیسازندہ کردیتا ہے زمین کوائس کی موت کے بعد۔

## ٳؾؙڎ۬ڸڰؘڵؠؙٛۼؠٳڷؠٷؿ۫ٶۿۅۘٛۼڮڴڸۺؽۄۊۑؽٷ

بے شک وہ ضرور مُر دول کوچلانے والا ہے۔اوروہ ہرجا ہے پر قدرت رکھتا ہے**۔** 

(نو دیکھواللہ) تعالیٰ (کی رحمت کے فائدوں کو) یعنی بارش کا اثر ملاحظہ کرو، کہ (کیسازندہ کردیتاہے زمین کو) پیڑوں بھلوں تھیتوں بوٹوں سے، (اُس کی موت) بعنی اُس کے مُر دہ اورافسر دہ ہوجانے (کے بعد)۔۔الحاصل۔۔رحمت ِ الہی اور بخشائشِ نامتناہی کے آثار دیکھو، کہ مَری ہوئی زمین کو زندگی عطافر ما تاہے۔ (بے شک )جومَری ہوئی زمین کوزندگی عطافر مانے پر قادرہے، (وہ ضرور مُر دوں کوچلانے والا ہے)۔اس لیے کہ زمین کوزندہ کرنا دراصل اُس کی نباتی قوتوں کو پیدا کر دیناہے۔اور مُردوں کوزندہ کرنا، مُردوں کے مادّوں کی قوتوں کو پیدا کرنا ہے۔(اوروہ) ربِّ فقد ہر (ہرجا ہے پر قدرت رکھتا ہے) جو جا ہے کرے، اس واسطے کہ اُس کی قدرت سب مخلوق کے ساتھ بکیاں ہے۔ بعض تحققین کا قول رہے کہ رحمت کا اثر مینے کے ظاہر میں رہے، کہ سب کی زندگی اُسی کے سبب سے ہے۔ اور باطن میں اِس کا ذکر ہے کہ دِل کی زندگی اس کے سبب سے ہے۔ بعض فرماتے ہیں کداثر رحمت نشان اس دانہ کا ہے جس سے زمین ول زندہ ہوتی ہے، اور

بعضوں کے زو یک اثر رحمت خود ول ہے کہن تعالیٰ کی نظریر نے کی جگہ ہے۔اویرجن بَواوَل كاذكر ہواوہ رحمت كى بشارت دينے والى بَواوَل كا تقااوراب ہلاك كرنے والى بَواوَل

كاذكر فرماتے ہوئے حق تعالی فرما تاہے، كهـــــ

## وكين أرسلنا ريحًا فر أوله مُصَفَيًّا لِظَنُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُّ وُنَ@

اورا گر جَلا ئی ہم نے ہُوا، پھرد کیے لیا اُنہوں نے اُس کے سبب رنگین کھیتی ، تو ضرور ہو گئے اُس کے بعد ناشکرے (اوراكر) بھى اييا ہوا كە (كلائى جمنے) ہلاك كرنے والي عذاب كى (جوا)، جيسے وبور اور بیہ ہُوا اُن کے کھیتوں پر چلے، (پھرو کھے لیا اُنہوں نے اُس کے سبب رنگین کھیتی) زروسبزی کے بعد مرى ہوئى الى كدأس سے فائدہ ندالے يس، (تو ضرور ہو محے أس) كھيت كے زروہو جانے (كے بعد

ر تفشّنز إليّنجو

# فَاتَكَ لَا تَشْمِعُ الْمُوَى وَلَا تُشْمِعُ الصَّدِ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَوَامُ لَهِ بِينَ ١٠٤ فَوَامُ لَهِ بِينَ

کے بلاشبتم نہیں کان دے سکتے اُن مُر دول کو،اور نہ پیغام سننے کے قابل کرسکواُن بہروں کو، جب اُنہوں نے رخ پھیرلیا پیٹے دکھا کر •

(کہ بلاشبہ منہیں) قبول کر لینے والا (کان دے سکتے) ہو (اُن مُر دول) کا تھم رکھنے والول (کو)،اس واسطے کہ اُن کا دل مُر دہ ہے۔ (اور نہ) ہی (پیغام سننے کے قابل کرسکو) گے (اُن بہرول کو)،اور وہ بھی خاص کرکے اُس صورت میں (جب انہول نے رخ پھیرلیا) بھاگتے ہوئے (پیٹے دکھاکر)۔

' پھرنے اور بھا گئے کی قیدتا کید تھم اور سنانا محال ہونے کے واسطے ہے۔ بیعنی وہ بہرا جس کامنھ بات کرنے والے کی طرف ہوتا ہے، اگر چہوہ سنتانہیں مگرلب و دہان کی حرکت اور سراور ہاتھ کے اشارے سے بچھ دریافت کرلیتا ہے۔ لیکن جس بہرے کی پیٹھ بات کرنے والے کی طرف ہو، وہ اِس قدر بھی دریافت کرنے سے محروم ہے۔ تو اَسے محبوب! اگر یہ بہرے نہیں سنتے ، تو آپ فکر مندنہ ہول۔۔۔

## وَفَا أَنْتَ بِهِ الْعُنِي عَنَ صَلَاتِهِ مَا إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنَ يُؤْمِنَ

اور نہیں ہے تمہارے ذمداُن اندھوں کوراہ دینا اُن کی بےراہی ہے۔ تم نہیں سناتے مگرجو مانیں

#### بِالْلِنَا فَهُمُ مُّسَلِمُونَ ﴿

ہماری آیتوں کو، پھروہ نیاز مندی والے ہیں۔

(اور) رنجیدہ فاطرنہ ہوں ،اس لیے کہ (تہیں ہے تہمارے ذمہ) تہمارے فریضہ تبلیغ میں (اُن اندھوں کوراہ) پر پہنچا (وینا) اور (اُن کی بےراھی ہے ) انہیں وُ ورکر دینا اور ہٹادینا۔ الحقر۔ اُکے محبوب! یہ تہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ مشرکوں کو ایمان کی توفیق دو۔ در حقیقت (تم نہیں سناتے مگر) اُنہی سعاد تمند روح رکھنے والوں کو (جو ما نیں ہماری آیتوں کو)۔ اس لیے کہ ایمان انہیں اس بات پر رکھتا ہے کہ الفاظ قرآن کو یادکر لیتے ہیں اور اس کے معنی پرغور وقکر کرتے ہیں۔ (پھروہ نیاز مندی بات پر رکھتا ہے کہ الفاظ قرآن کو یادکر لیتے ہیں اور اس کے معنی پرغور وقکر کرتے ہیں۔ (پھروہ نیاز مندی والے ہیں والے ہیں۔ الحقر۔ اُس محبوب! مؤمنین آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں

ح∰ں۵

جوخدائی اوامرونواہی کو ماننے والے ہیں اور اُن کا ایمان ہے کہ۔۔۔

# ٱللهُ الذِي خَلَقُكُمْ فِنَ ضُعَيْفٍ ثُقَرَّجَعَلَ مِنَى يَعُدِ صُعَنِي قُوَّةً

الله بخس نے بیدا کیا تمہیں کمزور، پھردیا کمزوری کے بعدزور،

### المُحْكَامِ فَيَ يَعُرِ قُوْرُ مُعَمَّا اللهُ اللهُ المُخْلَقُ المُنْكَالِا المُخْلَقُ المُنْكَالِا

پھردی زور کے بعد کمزوری اور پُڑھایا۔ پیدا کرے جو چاہے۔

#### وَهُو الْعَلِيمُ الْقُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُلِيرُ الْعُل

اوروبی علم والاقدرت والاہے۔

(الله) تعالیٰ (ہے) خداوندِ مطلق اور معبودِ برق (جس نے پیدا کیا تہمیں کمزور) مادہ لینی نطفہ ہے، (پھردیا) بچینے کی (کمزوری کے بعد) جوانی کا (زور، پھردی) جوانی کے (زور کے بعد کمزوری اور بوطایا) ۔۔ الحاصل۔۔ (پیدا کرے جوجا ہے) بضعف وقوت اور جوانی و بوڑھایا۔ (اوروی علم والا) ہے بندوں کے احوال کا اور (قدرت والا ہے)، یعنی ان کی کیفیتیں اور صفتیں بدلنے پرقادر ہے۔ الله تعالیٰ کے علم وقدرت کے منکرین کا دونوں جہان میں جھوٹ بولنائی کام ہے۔۔۔

## وكؤم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماليغوا غيرساعة

اورجس دن قائم ہوگی قیامت ہتم کھائیں گے مجرم لوگ۔۔کہ نہیں رہے تھے مگر گھڑی مجر۔"

### گذرك كاثرًا يُؤْفَكُون ١

اُسی طرح میاوند ہے جاتے ہے●

(اور) بہی اُن کی روش ہے۔۔ چنانچ۔۔ (جس دن قائم ہوگی قیامت) اوروہ آخری ساعت
ہوگی دُنیا کی ساعتوں میں ، تو (فتم کھا کیں مجے مجم ملوگ) لیعنی کفار ومشرکیین ، (کہ) وہ دُنیا میں۔۔یا۔۔
قبروں میں (نہیں رہے منے مگر گھڑی بھر)۔اورسب ایمان والے جانیں گئے کہ بیے جھوٹ کہتے ہیں۔
جس طرح آخرت میں سے ہے برگشتہ ہوکر جھوٹ بولیں گے ، (ای طرح) دُنیا میں حشر ونشر کے اِنکار
کے سبب سے (بیاوند ہے جاتے ہتے) لیعنی پھیرے جاتے ہتے سے اِنکی کی راہ سے۔۔الفرض۔۔جھوٹ
بولناان کا کام ہے دونوں جہان میں۔

# وكال الذين أوتوالعم والرينان كقن لبثثم في كتب الله إلى

اور بتایا جنہیں دیا گیا ہے علم وایمان کہ" بے شک تم رہے اللہ کے لکھے میں

# يوم البعث فها أيوم البعث والكناكم كنتم لاتعلنون

۔ اُٹھنے کے دن تک نوبیا شخنے کا دن ہے ، لیکن تم لوگ نہیں جانتے تھے۔

(اور) جبوہ مھا چکیں گے کہ ہم دُنیا میں نہیں رہے، تو انہیں (بتایا) ان لوگوں نے (جنہیں دیا گیا ہے علم وایمان) ، یعنی مؤمن اور عالم فرشتے اور آ دمی کہیں گے (کہ) کیوں جھوٹ بولتے ہو۔
دیا گیا ہے علم وایمان) ، یعنی مؤمن اور عالم فرشتے اور آ دمی کہیں گے (کہ) کیوں جھوٹ بولتے ہو۔
(بے شکتم رہے) دُنیا میں تمہار اضہ نا فذکور ہے (اللہ) تعالی (کے لکھے) اور اس کی کتاب (میں)
لیعنی لورِ محفوظ ۔۔یا۔قرآن شریف ۔۔یا۔علم اللی ۔۔یا۔اس کے حکم میں ۔۔یا۔اس میں جو پچھ میں ویکھ میں ہو پچھ میں دیا۔۔س میں جو پچھ میں اسے کہم اس میں جو پچھ میں اسے کہم اس میں ہو پکھ میں اسے کہم اس میں دو نہوں میں دے مہارے واسطے لکھا ہے کہ تمہارے تضم رنے کا زمانہ ہوگا اور تم اسی قدردُنیا میں ۔۔یا۔۔قبروں میں دہے ہو (اُمٹھنے کے دن تک)۔

(تورا مخضے کا دن ہے، لیکن تم لوگنہیں جانتے تھے)۔۔ چنانچ۔۔ اِس دن کا اِ نکار کرتے تھے۔
کمال نادانی اورغور فکر سے کام نہ لینے کے سبب سے تہمیں خبر نہ ہو تکی کہ قیامت کے دن قبر سے اٹھنا برق ہے۔ تو کا فرعذر شروع کر کے کہ جو گزرگیا اُس کے تدارک کے واسطے، وُ نیا میں پھر آنے کی اجازت مانگیں گے اورا جازت نہ یا ئیں گے۔

# فيومين لاينفع الزين ظلموامعن رتهم ولاهم يستعتبون

تو آج کے دن نفع دے گاجنہوں نے اندھیر مجار کھا تھا اُن کا کوئی بہانہ اور نداب توبہرائے جائیں گے۔ (تو آج سے دن نافع دے گاجنہوں نے اندھیر مجار کھا تھا) کفرکر کے (اُن کا کوئی بہانہ اور

نداب توبه کرائے جائیں مے )۔۔الغرض۔۔اب ندانہیں تو بہ کا حکم دیا جائے گا۔اس لیے کہ تو بہ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور نہ ہی اُن کو خدا کی رضا مندی طلب کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔اس لیے کہ اب خدا اُن سے راضی ہی نہ ہوگا۔۔۔

وكفار حريناللناس في طن الفي ان من كل منك الموري كل منك المورية الموري

### جِئْتُهُمْ بِاللَّهِ لِيَقُولَنَ الَّذِينَ كُفَّ وَالْ انْتُوْلِلا مُبْطِلُونَ ﴿

تم أن كے ياس كوئى نشانى ، تو ضرور كہيں كے جنبول نے كفر كرر كھا ہے كە "تم بس باطل والے ہو" سنو (اور) یادر کھو! کہ (بے شک بیان کردی ہم نے لوگوں) کے فائدے (کے لیے اِس قرآن میں ہرطرح کی کہاوت )،جواُن کے کام آئے توحیداور حشراور سبرسولوں کے سیچ ہونے کے بیان میں۔قرآنِ کریم کی آیات ، حق کو مجھنے اور ماننے کے لیے کافی ہیں۔ مگرمنکرین (اور)نہ ماننے والول کی نفسیات ہی عجیب ہے، تو اُے محبوب! آپ سے جوآپ کی نبوت کی دلیل میں معجزات طلب كررب بيں ، تو (اگرك) بھى (آئے تم أن كے ياس كوئى نشانى ، تو) شدت عداوت وعناداورغايت سرکشی وفساد کی وجہ ہے (ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کرر کھاہے، کہ) اُے پینمبراور مؤمن لوگ (تم بس باطل والے ہو) لیعنی تباہ کار، جھوٹے اورا فتر اء کرنے والے ہو۔

### ڴڶڕڵڰؽڟڹۼؙٳٮڵڎؙۼڵؿؙڰ۠ٷڮٵڒڽؽؽڵڒؽۼۘػؠٛۏؽ<sup>®</sup>

اس طرح جھاپ لگادیتاہے اللہ اُن کے دلوں پر، جو بے کم ہیں۔

(اِی طرح جھاپ لگادیتا ہے اللہ) تعالی (اُن کے دِلوں پرجوبے علم بیں)۔ندتو خود جانتے

ہیں اور نہ ہی سی سے جاننا جا ہتے ہیں۔

# فَاصِيرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَ

توصبر کرو۔ بے شک اللہ کا وعدہ درست ہے۔ اور نہ بے برداشت بناسکیں شہیں ، جو یقین نہیں رکھتے۔ (تو) اَئے محبوب! اُن کی ایذاءرسانی پر (صبر کرو۔ یے شک اللہ) تعالی ( کاوعدہ)تہاری فتح ونصرت اوراعلاءِ کلمة الحق اورتمهارے دین کے غالب ہونے کے باب میں (درست) اور سے (ہے)، اور خدا اینا به وعده و فا فرمائے گا۔ (اور نہ بے برداشت بناسکیں) گے (متہیں) اور نہ سبک دیکھیں کے وہ، (جو یقین نہیں رکھتے) معاد کے باب میں۔ یاتم کواس بات پر ندلا کیں گے کہ اُن پرجلدعذاب نازل ہونے کی وُعا کرو، کیونکہ وہ ایک وفت مقرر برموقوف ہے۔ جب وہی وفت آئے گا تو تھم اللی

. ظاہر ہوجائے گا۔

بعونه تعالی و بفضله سجانهٔ آج بتاریخ ۱ مرمحرم الحرام ۲۳۳ اید مطابق می سر را ۱۳۰۰ و معابق می بروز چهارشنه، سوره الروم کی تفییر محمل المولی تعالی باتی قرآن کریم کی تفییر کو ممل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اورفکر وللم کی حفاظت فرما تارہ و مین یا اُکھو کے المسّائیلین بیحقی طاہ و یاس و بیحقی ن وص، بیحقی یا اُکھو کے بیکورُمّة سَیّد المُمرُ سَلِیُنَ سَیّدِنَا محصم می صلی الله تعالی علیه وآله و کام

بستيرالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

بعونه تعالى وبفضله ببحانه أق بتاريخ ـ ـ ٨ مرمح م الحرام ٢٣٣١ م ـ ـ مطابق ـ ٢٠ مريم براا ٢٠ مروز يكثنه أسورة لقمان كي تغيير كا آغاز كرديا به ـ مولى تعالى إسى اور باقى قر آن كريم كى تغيير كم أم كان تغيير كمل كرني كي سعادت مرحمت فرمائ ،اورفكر وقلم كوا بي خاص حفاظت ميس ركھ ـ آمِين يَامُ جِينبَ السَّائِلِينَ بِحَقِ طَهْ وَ يُسَ بِحَقِ ن وص ، بِحَقِ يَابُدُو حُ بِحُرُمَةِ سَيّدِ الْمُرُ سَلِينَ سَيّدِ نَا محمل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله تعالى عليه وآله وسلم







سورة لقمان \_ \_اسا مكيه ٥٥

مؤن القان کے بیان ازل ہوئی۔

اس کو مؤن القان اس لیے کہا گیا کہ اِس کی آیت ایس حضرت لقمان کا ذکر ہے۔۔ نیز۔۔

اس مورت میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کوشیحتیں اوراً س کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کوشیحتیں اوراً س کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

مشرکین قریش نے نبی وظال سے بیسوال کیا تھا، کہ وہ اُن کولقمان اوراُن کے بیٹوں کے متعلق بنا کمیں، تواللہ تعالی نے بیسورت نازل کردی اور اِس میں پہلے نبی کریم کے دائی مجزہ یعنی قرآن کریم کوذکر فرمایا، پھراپی تو حیداور قدرت پر دلائل قائم کیے، اُس کے بعد لقمان حیم کا قصہ بیان فرمایا، کہ اُس نے اپنے بیٹے کوکیا فیسے تیں کیس اوراس کا مقصود لوگوں کو ہمایت دیناتھی کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور ہرت م کے صغیرہ اور کہیرہ گناہ سے بچیں اور نماز قائم کریں اور نیکی کا تھم دیں اور بُرائی ہے منع کریں، تواضع اور کہیرہ گناہ سے بچیں اور نماز قائم کریں اور نیکی کا تھم دیں اور بُرائی سے منع کریں، تواضع

اورائکسارکواختیارکریں اور تکبر نه کریں۔ زمین پرنرمی اور آ مبتنگی سے چلیں اور اپنی آ وازیں پست کھیں ۔۔النرض۔۔ایس بصیرت افروز اور مدایت بخش سور و مبارکہ ۔۔یا۔۔قر آ نِ پست رکھیں ۔۔۔ایس بصیرت افروز اور مدایت بخش سور و مبارکہ ۔۔یا۔۔قر آ نِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

### بستيرالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا امہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے جوبڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

#### التقرة

ال م•

(الم)\_

حروف مقطعہ جوسورتوں کا آغاز اورغیب کے خزانوں کی تنجیاں ہیں،اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اِن حروف سے اُس کی اپنی مُر ادکیا ہے۔۔یا۔۔پھر خدائے تعالیٰ کے بتانے سے وہ جانتے ہیں جن پر اِن حروف کو نازل فر مایا گیا ہے۔۔یا۔۔پھر نبی کریم کے خبر دینے سے حق تعالیٰ کے وہ محبوبین جانیں منجانب اللہ جن کو آگاہ کرنے کا اذن نبی کریم کو ملاء اور پھر آپ نے اُن کو آگاہ فر ما دیا۔۔۔

مسلک سالم کی رعایت کرتے ہوئے اِن کی بینسیر کی گئی ہے کہ الف اشارہ ہے ان کی مسلک سالم کی رعایت کرتے ہوئے اِن کی بینسیر کی گئی ہے کہ الف اشارہ ہے اور میم متی کی طرف ہون الله لئ کی جمیئے الصفات و مینی العُفر ان و الا حسان " یعنی میں معبود بردن ہوں۔ میرے ہی واسطے ہیں کمال کی سب صفتیں۔ اور میری ہی طرف سے ہے بخشش دینا اور احسان۔

تِلْكَ الْمِثْ الْكِنْ الْحُكِيْمِ فَهُكَى وَرَحَهُ لِلْمُحْسِنِيْنَ فَالْمُنْكِ الْحُكِيْمِ فَالْكُونَ فَالْكُونَ وَمَتَ عَلَمُونَ كَلِيهِ وَمِنْ الْكُونَ وَمِنْ الْمُكُونَ وَمِنْ الْمُكُونَ وَمِنْ الْمُكُونَ وَهُمْ مِالْتُونُ فَا الْمُكُونَ وَهُمْ مِالْمُؤْوَقُ فَمْ الْمُؤْوَقُ فَيْ الْمُؤْوَقُ فَيْ الْمُؤْوَقُ وَهُمْ مِالْلُونُ فَي الْمُؤْوَقُ فَي الْمُؤْوِقُ فَي الْمُؤْوِقُ فَي الْمُؤْوِقُ فَي الْمُؤْوِقُ فَي اللّهُ ا

یا بندی کریں نماز کی ،اور دیں زکو ۃ۔اوروہ آخرت پریفین رکھیں۔

# اوللِك على هُنَّ عَنْ تَيْهِمُ وَأُولِلِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥

وہی ہیں ہدایت پرایت رب کی طرف سے، اور وہی ہیں کا میاب

(ید) سورت (آیتی بین محمت والی کتاب کی) یعنی اس کتاب کی جوصا حب محمت - ایا مضمن محمت - یا مضمن محمت - یا و آن محکم ہے، کہ اِس میں تاقض نہیں ۔ یا ۔ قرآن ماکم کی، کہ حلال وحرام کا حکم کرتا ہے، جو (ہدایت) کرنے والا (ورحمت) خدا ہے نیک کام کرنے والے (مخلصول کے لیے جو پابندی کریں) فرض (نماز کی) یعنی اُسے ہمیشہ کماھٹہ ادا کرتے رہیں، (اوردین ذکو ق) جن کا دینا اُن پر واجب ہے، (اوروہ آخرت پر یقین رکھیں) یعنی قبر سے اٹھنے اور جزایانے کی تصدیق کرتے رہیں، تو وہ لوگ جو اِن صفتوں سے موصوف ہیں، (وہی ہیں ہدایت پر ایپ رب کی طرف سے اور وہی ہیں ہدایت پر ایپ دب کی طرف سے اور وہی ہیں کامیاب) نجات یانے والے۔

قرآن کرنیم جیسی حکمت والی کتاب کی نظیر و مثال پیش کرنے کی کوشش د ماغ کے خلل کے سوا کچھ بھی نہیں۔۔ چنانچے۔ نظر بن حارث تجارت کے واسطے فارس کی طرف گیا تھا اور ستم اور اسفندیار کا قصد مول لا کر قریش کے مجمع میں اِس طرح سنا تا کہ سب شیفتہ وفریفتہ ہوتے اور ڈینگ مارتا کہ اگر محمد عربی مسلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم عاد وشمود کی حکایت اور سلیمان و واوُد علیما السلام کی بادشاہی کی عظمت بیان کرتے ہیں ، تو میں بھی فارس کے بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی شان وشوکت کی حکایت بیان کرتا ہوں ، تو حق تعالی نے بیآ یت بھیجی ۔۔۔

## وص الكاس من يَشْتُرِى لَهُوالْحُرِيثِولِيفِلْ عَن سَبِيلِ اللهِ

اور پھے لوگوں میں وہ ہے، جومول لے غفلت میں ڈالنے والی بات، تا کہ بہکادے اللہ کی راہ ہے

### بِغَيْرِعِلْمِ ﴿ فَيَكِوْنَ هَا هُزُوا الْوِلْكِ لَهُمْ عَنَاكُمُ عَنَاكُ مُعْمِينَ ﴿ وَلِيكُ لَهُمْ عَنَاكُ مُعْمِينَ ﴾

نادانی ہے۔ اور بنا لے أسے غداق \_ أنہيں كے ليے عذاب بےرسواكرنے والا

(اور)ارشادفرمایا، که (سیحدلوکوں میں وہ ہے جومول لے غفلت میں ڈالنے والی بات) بینی

فریب دینے والی اور تق سے بازر کھنے والی بات۔ الغرض۔ اختیار کرتا ہے نامعتبر کہانی (تا کہ بہکا دے اللہ) تعالی (کی راہ سے) بعنی قرآنِ کریم کے سننے سے۔ اور بیہ بازر کھنا بھی (نا وانی سے) ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ (اور) تا کہ (بنا لے اسے) بعنی خداکی آیتوں کو (فداق) بنسی اور سخر این (انہیں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا) کیونکہ قیدا ورثل ہے دُنیا میں اور عذاب ہے آخرت میں۔ اور بعضوں نے کہا کہ بیآ بت اُن لوگوں سے متعلق ہے جو گانے والی لونڈیاں مول لیتے اور لوگوں کو اُن کی آواز اور الحان سنا کر کلام حق سننے سے بازر کھتے۔

### وَإِذَا ثُنْتُلَى عَلَيْهِ النُّنَّا وَلَّى مُسَتَّكِّهِ النَّنَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّنَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّنَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّبَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّبَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّبَّا وَلَى مُسَتَّكِّهِ النَّبَّا وَلَى مُسْتَكِّهِ النَّبْنَا وَلَى مُسْتَكِّهِ النَّالَ النَّهُ النَّهِ النَّبْنَا وَلَى مُسْتَكِّهِ النَّالَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللللَّهُ اللَّالِي اللَّلْلِي الللَّهُ الل

اور جب تلاوت کی جائیں اُس پر ہماری آیتیں ،تو اُس نے منہ پھیرلیا بڑائی کی ڈینک لیتا، گوجیسے اُسے سنا ہی نہیں ،

### كَانَ فِي أَذُنيهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعِنَ إِلِيْهِ وَكُرًا فَبَشِّرُهُ بِعِنَ إِلِيْهِ وَكُرًا

گویا اُس کے کانوں میں ٹمنٹ ہے۔ تو مڑ دہ دے دواُسے دکھوالے عذاب کا**ہ** 

(اور جب تلاوت کی جائیں اُس پر ہماری آیتیں) جس نے کھیل کی بات مول لی ہے اور اُسے عظمت دی ہے، (تو) حال یہ ہے کہ (اُس نے منہ پھیرلیا بڑائی کی ڈیٹ لیتا)، یعنی اس کی طرف التفات نہیں کرتا، (گوجیسے اُسے سنا ہی نہیں، گویا اُس کے) دونوں (کانوں میں ٹینٹ ہے)، یعنی کا گ و ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں یا تا۔ (تو مڑ وہ دے دوا سے دکھوالے عذاب کا) یعنی پکاردوتم اُسے اور خوش خبری کی جگہ پر ڈرادوا سے دکھ دینے والے عذاب سے۔ اُن کے برخلاف۔۔۔۔

## إِنَّ الَّذِينَ المُوْاوَعِلُوا الطَّلِحُتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّويُونَ

ب شک جوایمان لائے اور لیافت کے کام کیے ، انہیں کے لیے ہیں عیش کے باغ

### خلدين فيها وعن الله حقا وهوالعن يزالحكيه

بمیشه رہنے دالے اُس میں۔اللّٰہ کا وعدہ بالکل ٹھیک۔اور وہی عزت والاحکمت والا ہے**۔** 

(ب فنک جوامیان لائے اور لیافت کے کام کیے انہیں کے لیے بین عیش کے باغ) کا متیں

۔۔یا۔ تعمتوں والی جنتیں۔

(ہمیشہرہ نے والے) ہیں (اُس میں)۔ حق تعالیٰ نے اُس کا وعدہ فر مالیا ہے، اور (اللہ) تعالیٰ کا وعدہ بر مالیا ہے، اور (اللہ) تعالیٰ کا وعدہ بالکل ٹھیک ہے) جس کا خلاف نہیں ہوسکتا (اور وہی عزت والا) ہے۔ کوئی بھی اُسے عہداور وعدہ وفا کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ اور (حکمت والا ہے) یعنی درست کا م کرنے والا ہے۔ جو پچھ کرتا ہے حکمت ہی کی راہ ہے کرتا ہے۔۔ چنانچہ۔ اُس عزیز وعیم اور قادرِ مطلق نے۔۔۔

خلق السلوت بغیر عمر ترونها و الفی فی الدرض رواسی پیدافر مایا آسانوں کو بغیر محمیر کے ہم لوگ و کھور ہے ہو، اور خونک دیاز مین میں پہاڑوں کے لنگر،

اَنَ تَسِيْدَ بِكُور بَتُ فِيهَا مِنَ كُلِّ دَاتِيرٌ وَإِنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

كہيں ال جائے تم كولےكر، اور پھيلا ديا أس ميں ہرتم كے جانور۔ اور أتارا ہم نے آسان كى طرف سے پانى ،

### فَأَثِبُكُنَافِيهَا فِنَ كُلِّ زَوْجٍ كَرِنِيوٍ<sup>©</sup>

تواُ گادیاہم نے اُس میں ہرشم کے عمدہ جوڑے •

(پیدافرمایا آسانوں کو بغیر تھیے کے) یعنی بے ستون (تم لوگ دیکھ رہے ہو) انہیں اٹھے ہوئے، (اور تھونک دیاز مین میں پہاڑوں کے لنگر) یعنی زمین پر بیدا فرماد بے بلند یا کدار پہاڑ، (کہ کہیں بل جائے تم کو لے کر)، یعنی تاکہ نہ ہلائے اور نہ صفطرب بنائے تم کو زمین ۔اس واسطے کہ زمین یانی پر ہلتی تھی کشتی کی طرح، پہاڑوں کے بوجھ سے دب کرتھم گئی۔

ایک روایت کے مطابق حق تعالیٰ نے انیس ایس کیہاڑوں کوئیخ زمین کردیا کہ زمین تھی گئی۔ اِن میں ہے کوہ قاف ہے اور ابونبیس اور جودی اور لبنان اور سین اور طورِ سینا اور ثیر وغیرہ ہیں۔

(اور پھیلا دیااس میں ہرفتم کے جانور۔اوراُ تاراہم نے) ہی (آسان کی طرف سے پانی)۔
لیمن ہمارے سواکسی نے نہیں بھیجا، ہم ہی نے بھیجا آسان کی طرف سے مینے یعنی بارش کا پانی ، (تواگا دیا ہم نے اس) زمین (میں) اس پانی کے سبب سے (ہرفتم کے عمدہ جوڑے) یعنی ہرفتم کی گھاس اچھی اور فائدہ والی۔

هٰ فَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنَ دُونِهِ \*

بیالتُدکا پیدا کیا ہواہے، توتم لوگ مجھے دکھا دوکہ" کیا پیدا کیا اُنہوں نے جواُس کے فرضی مقابل ہیں؟"

كِلِ الطُّلِمُونَ فِي صَلَّ الْمُرْنَ فِي مَا لِلْمُونَ فِي صَلَّى فَيْدِينِ ﴿

(بیر)جوندکورہوالیعنی آسان، زمین، پہاڑ حیوان اور نبات، بیسب کاسب (اللہ) تعالی (کا پیدا کیا ہوا ہے، تو تم لوگ مجھے دکھا دو کہ) عالم میں (کیا پیدا کیا انہوں نے جواس کے فرضی مقابل ہیں؟)

الم

اس سے مراد بُت ہیں کہ کا فرانہیں خدا کا شریک کہتے تھے، توحق تعالی فرما تا ہے کہ یہ سب تو میری مخلوق ہیں ، تہہار سے بتوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟

(بلکہ) سجی بات تو بہی ہے کہ (ظالم لوگ) یعنی مشرک لوگ ( معلی مرابی میں ہیں ) کہ عاجز کوقا در کے ساتھ مخلوق کو خالق کے ساتھ پر سنش میں شریک کرتے ہیں۔

روایت ہے کہ لقمان تھیم کا قصہ اور اُن کی وصیتیں یہود میں بڑی شہرت رکھتی تھیں اور عرب جسم میں یہود کی طرف رجوع کرتے ، یہود لقمان کی تحکمتوں میں سے اُن کے واسطے مثال جسم میں یہود کی طرف رجوع کرتے ، یہود لقمان کی تحکمتوں میں سے اُن کے واسطے مثال

ولقن اتينا لقلن الجلمة إن المكر بلو ومن يتكر والمايشكر إنفسة

دیتے ،توحق تعالیٰ نے اُن کے حال سے خبر دی۔

اور بے شک دی ہم نے لقمان کو حکمت کہ "شکرادا کرواللہ کا۔" اور جوشکرادا کرے ،تو وہ شکرادا کرتا ہے اپنے بھلے کو۔

### وَمَنْ كُفَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدًا ﴿

اورجس نے ناشکری کی اتوبلاشباللدہ پرواہ حمدوالاہے

(اور) فرمایا، که (بے شک دی ہم نے لقمان کو حکمت) لیعنی درست وصائب بات اور کام پورا کرنے کی عادت ۔۔یا۔ تو حید کی شناخت اور شرک کی نفی ۔۔الخضر۔ تو حید مقرر کرنا اور رسولوں پر ایمان کے واسطے عقلی دلیلیں قائم کرنا،اور شرک کی نفی اور اُس کی طرف سمعی دلیلوں کی اضافت کرنا، میہ سب حضرت لقمان کی حکمت سے ہے۔

اکشرعلاء إس بات پر بین که حضرت لقمان پیغیبرند سے، بلکہ عیدم سے جوحضرت داؤد النظیفی کی سلطنت سے دسوایں برس پیدا ہوئے۔ اور حضرت یونس کے زمانے تک زندہ رہے۔ بعضوں نے کہا کہ اُن کی عمر ہزاز 'ابرس ہوئی۔ جن اکثر علاء کے نزدیک آپ پیغیبرند سے، وہ آیت میں ندکور' عکمت' کو' نبوت' کے معنی میں نہیں لیتے۔ اور اُن کے برخلاف سدی، عکر مداور شعبی رحم الله تعالی کے نزدیک چونکہ وہ پیغیبر سے، اس لیے وہ' حکمت' سے مراد' نبوت' ظاہر کرتے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّواب۔

حضرت لقمان کی شخصیت کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً: بعضوں نے کہا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً: بعضوں نے کہا کہ آپ کسی کے غلام سخے اور بکریاں پڑرایا کرتے ۔۔یا۔۔ درزی ۔۔یا۔۔ بڑھئ کا کام کرتے سے ۔ اور بعضوں نے کہا کہ جشی سخے ، بنی اسرائیل میں فتوی یو چھتے۔ایک قول کے مطابق سخے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جشی سخے ، بنی اسرائیل میں فتوی یو چھتے۔ایک قول کے مطابق

بندگان توبد میں سے تھے۔مردسیاہ رنگ ہمو نے موٹے ہونٹ۔

ایک دن حکیم لقمان کے گھر میں دن کوسونے کے وقت فرشتے آئے اور لقمان پرسلام
کیا، لقمان نے انہیں نہیں دیکھا اور جواب دیا۔ فرشتے ہولے کہ اُکھمان! ہم تمہارے
پروردگار کے فرشتے ہیں، تم کوزمین پرہم خلیفہ کرتے ہیں کہ صحت اور درستی کے ساتھ لوگوں
میں حکم کیا کرو۔ پس لقمان نے جواب دیا کہ اگر اِس کام پرمیرے رب کی طرف سے حکم
قطعی ہے، تو سن کر طاعت کے طور پر ہیں قبول کرتا ہوں، اور امیدر کھتا ہوں کہ مجھے تو فیق
دے اور میری مدد کرے۔ اور اگر مجھے اختیار دیا ہے، تو میں عاقبت اختیار کرتا ہوں اور فتنہ
سے متعرض نہیں ہوتا۔

فرشتوں کواس بات سے تعجب آیا۔ حق تعالی نے لقمان کی بات کو ببند فر مایا اور اُن کی طرف حکمت افاضہ کی۔ تقریباً ون "انبرار کلے اُن سے منقول ہیں کہ ہر کلمہ ایک عالم کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا آ دمی ایک مرتبہ حکیم لقمان کے سامنے سے گزرا، اور ایک جماعت لوگوں کی ان کے پاس تھی، کچھ ہیٹھے کچھ کھڑ ہے حکمت کی با تیں سنتے تھے، اور ایک جماعت لوگوں کی ان کے پاس تھی، کچھ بیٹھے کچھ کھڑ ہے حکمت کی با تیں سنتے تھے، اُس بڑے بررگ آ دمی نے پوچھا، کہ اُسے لقمان کیا تو وہ کالاغلام نہیں ہے جو بکریاں پُرا تا فالا اُن خص کی؟ لقمان ہولے کہ ہاں میں وہی ہوں۔ پھراُن بزرگ نے پوچھا کہ کس چیز فالان خچھوا کہ تیں چیز وں نے نے اُلگا ۔ بی ہو لئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے۔ کی ہولئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے۔ کی ہولئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے۔ کی ہولئے، ہوئے۔ اُلگا ہوئے۔ کی میں وہی ہوئے وہ کی ہوئے۔ کی ہوئے

آپ کی حکمتوں میں سے ایک واقعہ شہور ہے کہ ایک دن ان کے آقانے اور غلاموں کے ساتھ انہیں باغ میں بھیجا کہ میوہ لائیں، اور غلام راہ میں میوہ کھا گئے اور کہددیا کہ لقمان نے کھالیا۔ آقالقمان پرخفا ہوا۔ لقمان بولے، میوہ اِن غلاموں نے کھایا ہے اور مجھے جھوٹ لگایا ہے۔ آقابولا، کہ اِس بات کی حقیقت کیونکر معلوم ہو؟ لقمان بولے کہ ہم سب کوگرم پانی پلا ہے اور میدان میں دوڑا ہے کہ ہم قے کریں۔ جس کے پیٹ میں سے میوہ گرے وہ خائن سے

۔۔ چنانچ۔۔ آقانے سب غلاموں کو پانی پلاکر میدان میں دوڑایا، سب نے تے کا تو القمان کے سواسب کے بیٹ سے میوہ گرا، تو لقمان کی حکمت سے جب خاسوں کی خیانت کے مطابقی، تو خدائے حکیم کی حکمت کے سامنے سی کی خیانت کب چھے گی؟ روایت ہے کہ

ایک دن داؤد النظیمی نے افغمان سے پوچھا کہ کیونکر صبح کی؟ نقمان نے جواب دیا کہ صبح کی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اِس سے فضل اور عدل کا قبضہ مُر اد ہے۔ حضرت داؤد نے اِس بات میں فکر کی اور ایک نعرہ مار کر ہے ہوش ہو گئے۔ غرضیکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطاکی اور اُس سے کہا۔۔۔

(کہ شکرادا کرواللہ) تعالیٰ (کا) نعمتہ حکمت پر، (اور جوشکرادا کر بے تو وہ شکرادا کرتا ہے اپنے بھلے کو)، یعنی شکر کا فائدہ اُسی کی ذات کو پہنچ گا۔اس داسطے کہ شکر کا نفع ہمیشہ نعمت کا باتی رہنا اور زیادتی کا ستحق ہونا ہے۔ (اور جس نے ناشکری کی ، تو بلا شبداللہ) تعالیٰ (بے پرواہ) ہے، کسی کے شکر کی پروانہیں رکھتا۔اور وہ (حمد والا ہے) یعنی حمد کے لائق وہی ہے، اگر چہکوئی اُس کی حمد نہ کرے۔یا۔ محمود ہے کہ تمام کا کنات زبانِ قال اور زبانِ حال سے اُس کی شکر گزار ہے۔اَمے مجبوب! یا دکرو۔۔۔

### 

اور جب کہالقمان نے اپنے بیٹے کو،اوروہ اُسے نصیحت کررہے تھے کہ"میرے بیٹے مت شریک تھہرا نااللہ کے ساتھ۔۔

#### إنّ الشِّرُكِ لَظُلُّمُ عَظِيْمُ ﴿

بے شک شریک تھہرا نابقینا بردا اندھیرہے ਦ

(اور) ذہن میں حاضر کر لوائس واقعہ کو، کہ (جب کہالقمان نے اپنے بیٹے) اتعم ۔۔یا۔۔ ماٹان ۔۔یا۔۔ساران ۔۔یا۔۔اشکم ۔۔یا۔۔مشکور (کو،اور) اس حال میں کہ (وہ اُسے نفیحت کررہے تھے کہ میرے بیٹے مت شریک تھہرانا اللہ) تعالی (کے ساتھ)، یعنی نہ شرک کرنا خدا کے ساتھ کیونکہ (بے شک) خدا کے ساتھ (شریک تھہرانا یقینا بڑا اندھیرہے)، اس واسطے کہ شرک آ دمی مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کرتا ہے۔

ووطينا الرنسان بوالديه حمكته أمه وهناعلى وهن وفطله

اورتا كيدفر مائى ہم نے انسان كوأس كے ماں باب سے حق ميں ، پيد ميں ركھا أس كى ماں نے كمزورى يركمزورى سبق بوكى ،اورأس كا دودھ

في عَامَيْنِ أَن الثُّكُرُ فِي وَلِو الدَيْكُ إِلَى التُصِيرُ®

نحصو ٹنادو برس میں ہے کہ شکر گزار رہومیر سے اور اپنے مال باپ کے "میری بی طرف پھر آنا ہے۔ (اور تاکید فرمائی ہم نے انسان کو اُس کے مال باپ سے حق میں) کہ اپنے مال باپ کے

ساتھ نیکی کر۔اور نیکی کرنے کا ایک سبب ہے، کہ (پیٹ میں رکھا) اُس کو (اُس کی ماں نے) تھوڑی مرت اوراُس کے حمل اوراٹھانے میں سست رہی ،اور ( کمزوری پر کمزوری سبتی ہوئی) ناطاقتی پر ناطاقتی برداشت کرتی رہی ،اوراُس کو دو دھ پلاتی رہی (اور) چونکہ (اُس کا دو دھ چھوٹنا دو برس میں ہے) تو اتنی مرت تک اُسے دو دھ دیا، تو ہر مال کا اپنے بچے پر بید کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اُس کی پیدائش سے پہلے بھی تکلیف اٹھاتی رہی اور پھر پیدائش کے بعد اپنا خون دو دھ کی شکل میں پلاکر اس کی پرورش کرتی رہی ،اور سر دوگرم سے بچاتی رہی۔خو د تکلیف اٹھا کراُسے آرام پہنچاتی ہے۔

اورانسان کوہم نے دوسراتھم کیا، (کیشکرگزاررہومیرنے)۔ نسی کومیراشریک نہ تھہراؤاور میری مخلصانداطاعت کرتے رہو۔ (اوراپنے ماں باپ کے) بھی شکرگزاررہو،اور حق تعالیٰ کی نافر مانی کے سواہر بات میں اُن کی فرما نبرداری کرو، آنہیں تکلیف نہ پہنچاؤاوراُن کی راحت وآ رام کا خیال کرتے رہو۔ اچھی طرح جان لوکہ (میری ہی طرف پھرآنا ہے) آ دمیوں کا۔ تو جوشکروالے ہیں وہ اچھی جزاء پائیں گے،اور جوشرک والے ہیں وہ در دنا ک سزایانے والے ہوں گے۔ گووالدین کی اطاعت تم پر لازم ہے گر ہرحال میں یہ خیال۔۔۔۔

# كان جَاهَا كَانَ كُنْرُكِي مَالَيْسَ لَكَ بِمَعِلَمٌ فَكُرُ تُطِعُهُمَا

"ادراگرد باؤ ڈالیںتم پر، اِس پر کہ شریک بناؤ میراجس کاتمہیں کچھلم نہیں ،تو مت کہا مانو اُن کا ،

### وصاحبهما في التُنكافعُرُوقًا وَالْبِعَسِيلُ مَن انَّا كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اوراُن کاساتھ دو دُنیامیں اچھی طرح ہے۔اورتقلید کرواُس شخص کے طریقہ کی ،جس نے رجوع کیا میری طرف۔

### تَحْ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتِكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْلُونَ ٥

چرمیرے بی طرف تم لوگوں کا کو ثنا ہے ، تو بتا دوں گامیں تم کو جوتم کرتے ہے۔

(اور) ملحوظ خاطررہ، کہ (اگر) والدین (دباؤ ڈالیں تم پر، اس پر کہ شریک بناؤ میرا) اس چیز کو (جس) کی شرکت کے ستحق ہونے (کا تہ ہیں کچھ کم ہیں)، بلکہ دلائل و براہین جس کے شریک خدا ہونے کو باطل قرار دیتے ہوں، (تو مت کہا مانو اُن کا) اور اِس راہ سے اگر اُن کوکوئی تکلیف۔۔یا۔ افسیت پہنچتی ہے، تو اُس کا مت خیال کرو۔ ہاں۔ یہ ضرور خیال رہے (اور) اِس کا دھیان رکھنا ضروری ہے، کہ (اُن کا ساتھ دو) اور ان دونوں کی مصاحبت کرو (وُنیا میں اُجھی طرح سے) جو اُن کی بزرگی کا

مقتضى ہواورشر بعت ِاسلامیہ کےموافق ہو۔

اوردین میں پیروی (اور تقلید کرواس ضخص کے طریقہ کی جس نے رجوع کیا) تو حیداوراخلاص
کے ساتھ (میری طرف)، اور وہ میر مے جبوب مجمد رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیں اور انہیں میں صدیتی الکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیں اور اُن جیسے دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ بینے۔ (پیرمیرے بی) یعنی میری بی جزا کی (طرف تم لوگوں کولوٹرنا ہے، تو بتا دوں گامیس تم کو جوتم ) اوقتم بھلائی۔ یا۔ یُرائی (کرتے تھے)۔
یہ آیت حضرت سعد بن وقاص کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فدکور ہے اور لقمان کے قصے میں اس تھم کا ذکر ممانعت شرک کی مناسبت کے سبب سے ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کی ماں نے تین دن کھانہ کھایا نہ پانی پیاں تک کہ اُن کا منص کے کری سے کھول کر حصرت سعد بن وقاص کی ماں نے تین دن کھانہ کھایا نہ پانی پیاں تک کہ اُن کا منص سیر میں ہوں اور ایک ایک قبل دیا اور حضرت سعد بھی کہتے تھے کہ بالفرض اگر اِس کی سیز میں ہوں اور ایک ایک قبض کریں، یعنی اگر ستر میں ہوں ہوں اور ایک ایک قبض کریں، یعنی اگر ستر میں ہوتھی میں دین اسلام سینہیں پھر تا۔۔۔ پھر دوبارہ لقمان کی وصیت حق تعالی بیان فرما تا ہے۔۔۔۔
سینہیں پھر تا۔۔۔ پھر دوبارہ لقمان کی وصیت حق تعالی بیان فرما تا ہے۔۔۔۔

# ينبئ إنهان تك ومثقال حبد من حردل فككن في صخرة

" أے میرے بیٹے! بلاشبہ اگر کر توت رائی کے دانے برابر ہو، پھروہ ہو کی پھر میں،

# اد في السّلوتِ ادْ في الْرُضِ يَأْتِهِ عِمَا اللّهُ إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَبِيرُ ®

یآ انوں میں، یاز مین میں، لےآئے گا أے الله بدگ الله بربار یک كاجائے والا بتانے والا ہے۔

(اَ ہے میرے بیٹے) آدی جو نیک ۔۔یا۔ بدكام كرتا ہے (بلاشبداگر) اس كابد (كرقوت رائی كے وانے برابر ہو) جوسب دانوں سے چھوٹا ہوتا ہے، (پھروہ كئى) بڑے (پھر میں) اور وہ بھی ایسے جوساتو یک زمین کے نیچ ہو، (یا) وہ كام (آسانوں میں) یابلند وبالا وسیع تر آسانوں كے او پر ہو ایسے جوساتو یک زمین میں) كى پوشیدہ جگہ ہو، تو (لےآئے گا اُسے الله) تعالیٰ، اور حاضر كردے كا اور اُسے كا اُسے الله ) تعالیٰ، اور حاضر كردے كا اور اُس كا حساب لےگا۔ (ب شک الله) تعالیٰ (ہرباریک) اور چھوٹی ہی چھوٹی چیز (كاجائے والا) كا اور اُس كا محصل بندوں میں ہے۔ اُس كا علم ہر پوشیدہ چیز كو گھر ہے ہو ہو ہو ہے، تو وہ سب كوجائے والا اور اپنے مخصوص بندوں میں ہے۔ اُس كو چا ہے اس كو (بتانے والا ہے)۔۔یا ہے۔۔۔وہ ہر چیز كا جانے والا ہے اور اُن میں كس كا محصل نہ ہے۔ اُس كو چا ہے اس كو (بتانے والا ہے)۔۔یا ہے۔۔۔وہ ہر چیز كا جانے والا ہے اور اُن میں كس كا محصل نہ ہے۔ اُس كو چا ہے اس كو چا ہے اس كو جانے والا ہے اور اُن میں كس كا محصل نہ ہر ہوگا اُس سے بھی باخبر ہے۔۔

# يبئى أقِوالصّلوكا وأمر بالمعرُونِ وانه عن المُعَكرواصرر

آے میرے بیٹے پابندی رکھونماز کی ،اور تھم دونیکی کا ،اورروکو پُرائی ہے ،اور صبر کرو

### عَلَى مَا آمَا أَرْ اللَّهُ ذُلِكُ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِقَ

اُس پرجومصیبت آئے تمہاری۔ بے شک میروصلے کے کام ہیں۔

(اے میرے بیٹے بابندی رکھونمازی) تا کہ تیرانفس مرتبہ کمال کو پہنچہ (اور تھم دونیکی کا،اور روکو کُرائی ہے) تا کہ اور لوگ تیرے سبب ہے کامل ہوں معتور فی دہ ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہواور دمئر وہ ہے جو تقل وقل کے خالف ہو۔ (اور) اُے میرے بیٹے (صبر کرواس پرجومصیبت آئے تمہاری) ،خصوصاً اوا مرونواہی کی تعمیل کی صورت میں تم کوجن مشقتوں اور مصیبتوں ہے دو چار ہونا پرجے،اُس پر صبر وضبط ہے کام لو۔ (بے شک یہ) جو تھم کیا گیا ہے وہ واجہاتِ امور سے اور (حوصلے کیام ہیں)،خدائے تعالیٰ کی طرف ہے جن کا قطعی تھم ہے اور جن کی ادائیگی واجب ہے۔

### وَلَا تُصَمِّمُ خَلَكَ النَّاسِ وَلَا تَكُشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا "

اورمت ہےرخی کرنالوگوں ہے،اور نہ چلنا زمین میں اِتر اکر ۔

### اتَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ الْخُتَالِ فَحُوْرِهَ

بے شک الندنبیں بہند فرما تاکسی إنزانے والے ، ڈینک مارنے والے کو

(اور) اَم میرے بیٹے! ہمیشہ اسلامی اخلاقی قدروں کا پاس ولحاظ رکھنا اور (مت بے رخی کرنالوگوں ہے) تکبر کی وجہ ہے، بلکہ فروتی کے ساتھ اُن کی طرف متوجہ رہنا۔ (اور نہ چلنا زبین بیس اِتراکر) جیسے کہ خود غرضی کے واسطے بنسی کھیل کرنے والے مغرورین، چلتے ہیں۔ یعنی جاہل دُنیا پرستوں کی طرح نہ چلنا، کیونکہ (ب فٹک اللہ) تعالی (نہیں پسند فرما تاکسی اِترانے والے والے کو) جواسباب علم کے سبب سے لوگوں کے سامنے اکر تا ہے۔

### واقون في مشيك واعْضَصْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ الْكُرَالِاصُواتِ

اور میاندروی رکھوا پی حیال میں ،اور بہت رکھا کروا پی آواز۔ بے شک سب سے زیادہ نا گوارآواز

كَصُوْتُ الْحُيْدِيْرِ ﴿

يقبينا محد هے کی آواز ہے۔

\* \*ک (اورمیاندروی رکھو) یعنی اوسط درجہ اختیار کرو(اپی چال میں)، یعنی جلد اور آہتہ چلنے کے درمیان کی رفتار اختیار کرو، اس واسطے کہ جلدی جلدی چلنا بلکے پن اور سبساری کی علامت ہے اور تھم کھر کردیر سے قدم اُٹھانا تکبر اور اپنے احساس برتری کی نشانی ہے۔ الخفر۔ نہ تواپی رفتار میں بلکے پن کا مظاہرہ کر واور نہ ہی اُس میں غرور کاشا سُر آنے دو، بلکہ میاندرورہ کرفروتی کے ساتھ قدم رکھو۔ (اور پست رکھا کروا پی آواز)، یعنی چیخے اور چلانے سے پر بیز کرو، کہ جہیں زبان دراز اور سخت گوسمجھا جانے گئے۔ یا در کھو! آواز بلند کرنے میں کچھ فضیلت نہیں۔ دیکھو گدھے کہ آواز کتنی بلند ہوتی ہے، باوصف اس کے طبیعت کو ہری معلوم ہوتی ہے اور دماغ کو پریشان کردیتی ہے۔ یہ بات کی پر پوشیدہ نہیں کہ اس سے زیادہ نا گوار آواز یقینا گدھے کی آواز ہے)۔

عرب کے مشرک آ واز بلند ہونے پر تفاخر کرتے تھے۔ اِس آیت میں حق تعالیٰ نے اُن کے فُخر کو اُن پر رَ دکر دیا اور نبی کریم نرم آ واز پیند فر ماتے تھے، اور بلند آ واز سے کرا ہت فر ماتے تھے۔ اور بلند آ واز سے کرا ہت فر ماتے تھے۔ اُنجیل میں مذکور ہے کہ تھم کرمیر بے بندوں کو کہ میر بے ساتھ منا جات کریں ، تواپی آ واز وں کو سُلا دیں لیعنی آ ہت منا جات کریں ، کیونکہ میں سنتا ہوں اور جو بچھائن کے دلوں میں ہے جانتا ہوں۔

اِس مقام پر عربوں کے اسلوب بیان کی رعابت کی گئے ہے، کیونکہ وہ بطور شل گدھے کی آ واز اِس مقام پر عربوں کے اسلوب بیان کی رعابت کی گئے ہے، کیونکہ وہ بطور شل گدھے کی آ واز اِس از کوسب سے زیادہ مکر وہ اور بدتر آ واز قرار دیتے تھے۔ اب اگر بعض حیوانوں کی آ واز اِس سے بھی بُری ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں ،اس لیے کہ عربوں کے حاورات میں کسی اور جانور کے حق میں اُنگر ُ الاَ صُواتِ کی مثل رائج نہ تھی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر حیوان کی آ واز اُس کی تبیع ہے، مگر گدھے کی چیخ شیطان کو دیکھنے سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب سنوتم گدھے کی آواز سیپول ، تو اَعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطَانِ اللّٰهِ مِنَ السَّيطَانِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ السَّيطَانِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ مُلْكُلّٰ مِلْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ ال

یہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوندا صاحب اخلاق ربانی اور فرشتہ خصلت لوگوں سے آتی

ہے، وہ سب صداؤں اور نداؤں سے بہتر ہوگی۔

ہے، وہ سب سداوں اور مدان کے اپنی توحید پر اِس سے استدلال فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسان بنائے جنہیں تم و کیھتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کردیا تا کہ وہ تہمیں لرزانہ سکے، اور اس میں ہرتتم کے جانور پھیلا دیے، اور آسان سے پانی نازل کیا، سوہم نے زمین میں ہرتتم کے عمدہ غلے اور میوے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعتوں سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا۔ اب آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الدتعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تا ہے اللہ تا ہے۔ دنانچہ۔۔ ارشا وفرما تا ہے، کہ۔۔۔۔

الكوترواات الله سخركم قابى التماوت وقافي الزئي وأسبغ عليكم

كياتم لوكوں فينيس ديكها، كه بلاشبالله في قابو ميس كرويا تنهارے، جو بچھ آسانوں ميں ہاورجو بچھ زمين ميں ہے، اور بحر بوراً تارتم بر رفعہ ظارم و قابل الله الله الله عند في الكاس من في الكاس من في الله الله العالم الله الله الله الله الله الله ا

ا بني ظاہروباطن نعمتوں کو۔اوراُنہيں لوگوں ميں وہ ہے کہ جھگڑتا ہےاللہ کے بارے میں ،نہ کم

### وَلَاهُدًى وَلَاكِتْبِ مُنِيْرِ ©

اورنه مدايت ،اورنه کوئي روش کتاب

(کیاتم لوگوں نے ہیں دیکھا) آ کو گو! (کہ بلاشباللہ) تعالی (نے قابو میں کرویا تمہارے)
اور مخرکردیا تمہارے واسطے (جو کچھ آسانوں میں ہے) لینی آفتاب و ماہتاب، کہ ان کی روشی سے فائدہ
الٹھاتے ہوا ورستارے کہ اُن کے سبب سے راہ پاتے ہو۔ (اور جو کچھ زمین میں ہے) ۔۔ مثلاً: پہاڑ،
میدان، دریا، حیوانات، نباتات اور کھانیں کہ اُن سے نفع حاصل کرتے ہو (اور بھر پوراً تاراتم پراپی فلا ہمر و باطن تعتوں کو) لیعنی جو تعتیں تم پہچانے ہوا ور جو نہیں پہچانے ۔۔ یا۔ نعتیں جو محسول ہیں گئی حواس سے پہچانی جاتی جاتی ہیں کہ مقل سے دریا فت ہوتی ہیں۔
حواس سے پہچانی جاتی ہیں اور جو معقول ہیں کہ مقل سے دریا فت ہوتی ہیں۔
علاء نے نعت کی تین شو تفسیر کی ہے، اور جو نعت ظاہر اور مشہور ہے آئے ضرے میں اشتعالیٰ علیو آلہ وہم کی ذاتے ستو دہ صفات ہے۔ اور نعت باطن فر شتوں کی امداد۔ ایک قول کے مطابق نعت خاہر خوبصور تی ہے اور نعت باطن فر شتوں کی امداد۔ ایک قول کے مطابق نعت خاہر خوبصور تی ہے اور نعت باطن فر شتوں کی امداد۔ ایک قول کے مطابق نعت خاہر ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظاہر ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظاہر ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظام ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظام ہے اور تھر باطن ہی ۔ یا۔ نظام ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظام ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظل و گویائی نعت خاہر اور مقل و نہم نعت خاہر اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظام ہے اور تھر باطن ہے۔ یا۔ نظل و گویائی نعت خطام اور مقل و نہم نعت خطاب کو تا باطن کو تا باطن کا تا ہوں کہ کہ کو تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے ۔ یا۔ نظل و نہم نعت خطاب کو تا بعد کو تا باطن کے ۔ یا۔ نظل و کو تا کی تا باطن کو تا بعد کی تا باطن کو تا باطن کی تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کی تا باطن کی کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کو تا باطن کے تا باطن کے تا باطن کے

باطن ہے۔۔یا۔۔وجو فِلمت نعمت ِ ظاہر ہے اور شہو و منعم نعمت ِ باطن ہے۔۔یا۔۔ورسی اعضاء فعمت ِ ظاہر ہے اور معرفت ِ ملک اعلی نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔دفظ قرآن نعمت ِ ظاہر ہے اور اس کے معنی سمجھنا نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔دن نعمت ِ ظاہر ہے اور دات نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔نماز نعمت ِ ظاہر ہے اور دور و نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔نماز نعمت ِ ظاہر ہے اور دینوں کی صحت نعمت و ظاہر ہے اور دینوں کی صحت نعمت و کر قبلی نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔ برنوں کی صحت نعمت و ظاہر ہے اور دینوں کی صحت نعمت و ظاہر ہے اور دینوں کی صحت نعمت و ظاہر ہے اور صفائی باطن ہے ۔۔یا۔۔ نیازتی اموال نعمت و ظاہر ہے اور صفائی مطاہر ہے اور ضفائی المحمت و طاہر ہے اور اس کو رات میں انصاف دینا نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔۔ نعمت و ظاہر ہے اور اُس کو رات میں انصاف دینا نعمت ِ باطن ہے ۔۔یا۔ الخضر۔۔ انسانوں کو جو جو تعمیں ملی ہیں وہ سب کی سب خدائے قد رہی کی عطا کر دہ ہیں، خواہ وہ ظاہر کی ہوں ۔۔یا۔۔ باطنی لیکن یہ کی قدر بے توفیق کی بات ہے کہ بعض بدنصیب خواہ وہ ظاہر کی والے اور نعمتوں کو عطافر مانے والے کی ذات وصفات کے تعلق انسان ایسے انعام فر مانے والے اور نعمتوں کو عطافر مانے والے کی ذات وصفات کے تعلق انسان ایسے انعام فر مانے والے اور نعمتوں کو عطافر مانے والے کی ذات وصفات کے تعلق سے بحث و مباحث پر اثر آتے ہیں۔ آخر وہ کون ہیں؟ تو سنو۔۔۔۔

(اور) یا در کھو! کہ (انہیں لوگوں میں) سے نظر بن حارث (وہ ہے) جو (کہ جھکڑتا ہے اللہ)
تعالیٰ کی کتاب (کے بارے میں) یعنی قرآنِ کریم کواگلوں کی کہانی کہتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ اور وہ بھی
(نه) کسی (علم) صحیح کی بنیاد پر (اور نه) ہی کسی (ہدایت) کاثمرہ (اور نه) ہی (کوئی روثن کتاب) اُس
کو ثابت کرنے والی۔ اُس کی بیہ پوری بکواس صرف اس کے ضد وعنا داور جہل وطغیان کی پیدا وار ہے
-- بلکہ۔۔ بیسب بچھا ہے باطل آباء واجدا دکی تقلید کی راہ سے بک رہا ہے۔۔ یہی وجہ۔۔

وَإِذَا فِيْلَ لَهُ وَالْبِعُوا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَلَ كَاعَلَيْهِ

اور جب كہا گيا أنبيل كـ " پيروى كروأس كى ، جيے أتار الله نے "بولےك" ہم پيروى كرئے بيں جس پر پايا ہم نے اپناپ

الْإِدْنَا وَلَوْكَانَ الشَّيُظِنُ يَنَ عُوهُمُ إِلَّى عَنَابِ السَّحِيْرِ ١

دادوں کو"۔ کیا کوشیطان بلارہا ہوائیں جہنم کےعذاب کی طرف!

(اور) بہی سبب ہے، کہ (جب کہا میا انہیں) یعنی نضر بن حارث اور اُس کے ہم خیالیوں سے اور اُس کے ہم خیالیوں سے (کہ پیروی کرواُس کی جسے اُتارا اللہ) نعالی (نے) اور اس پر ایمان لاؤ، تو (پولے کہ ہم ویروی سے

کرتے ہیں) اُس چیز کی (جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو) یعنی خدا کی نازل فرمودہ کتاب کی ہم پیروی نہیں کرتے اور نہ ہی اس پرایمان لاتے ہیں، بلکہ ہم تواپنے باپ دادوں ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ الغرض۔ اپنے بزرگوں کی ہی راہ پرہم چلتے رہیں گے۔ (کیا گو)، یعنی خواہ (شیطان) اپنے وسوسوں کے ذریعہ (کلا رہا ہوانہیں جہنم کے عذاب کی طرف)، تو بھی ہے ای طرح پیروی کرتے رہیں گے اُس کی ،اورتقلیدِ باطل سے نہ درگزریں گے۔

اباس کے بعدار شادفر مایا جار ہا ہے کہ تمام کا موں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ سب
سے مضبوط رستی اور سب سے مضبوط رستہ اللہ کی جانب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز
ہلاک ہونے والی اور منقطع ہوجانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کا کوئی انقطاع نہیں
ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رستہ اور اُس کے سہارے کو پکڑ لے گا، تو وہ اُس کو اللہ تک پہنچا دے
گا۔ اُس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے معاملات کا رجوع صرف
گا۔ اُس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے معاملات کا رجوع صرف
ایک ذات کی طرف ہو، پھر وہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی طرف ہم یے بھیجنا رہ، تو
جب اُس ذات کی طرف ہو، گا، تو اُس کو اُس ذات کے فوا کد حاصل ہوجا کیں گے۔
بیا سی ضمون کی طرف سورہ بقرہ کی آ بت الے میں اشارہ ہے کہ " اور تم نے اپنے نفع کے لیے
جو بچھے پہلے بھیجا ہے تم اُس کے اجرو تو اب کو اللہ کے پاس پالو گئے۔۔۔ بان تعلق سے
فر مان خداوندی۔۔۔

# ومن يُسِلمُ وجهة إلى الله وهُو فَحُسِنَ فَقَي اسْتُسَكَ بِالْعُرُ وَقِ الْوَثْقَىٰ

اورجوجهكاد بابنارخ الله كى طرف، اوروه خلص ب، تو أس في تقام ليامضبوط كرى كو-

#### وإلى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿

اوراللہ ہی کی طرف ہے سارے کاموں کا انجام

(اور)ارشادِ اللی ہے، کہ (جو جھکادے اینارخ اللہ) تعالی (کی طرف اوروہ مخلص) یعنی نیک کام کرنے والاموحد (ہے، تو اُس نے) بے شک وشبہ (تھام لیا) کلمہ شہادت ۔یا۔اسلام -یا۔قرآن ۔یا۔حب لِلله و بغض لِلله ۔یا۔طریقة سنت و جماعت کی (مضبوط کڑی کو،اوراللہ) تعالی (بی کی طرف ہے سارے کاموں کا انجام) ۔یعنی جملہ اہل اموریعنی تمام خلائق کو اُسی کی طرف پھرنا ہوگا۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے احوال ذکر فرمائے تھے۔اب ان

آ یتوں میں کفار کے احوال بیان فر مار ہا ہے کیونکہ چیزیں اپی ضدیے پہچانی جاتی ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ارشادِ خداوندی۔۔۔

### وَمَنْ كُفُرُ فَلَا يَحُزُنُكُ فُولُا لِيُنَامُرُحِهُمْ فَنُنَيِّعُهُمْ كَاعِلُوا "

اورجس نے کفرکیا، توند رنجیدہ کرے تہمیں اُس کا کفر۔ ہارے ہی طرف اُن کا لَو ثناہے، پھر بتادیں سے ہم جواُنہوں نے کررکھا ہے۔

### إنَّ اللَّهُ عَلِيْعُ إِنَّ الصَّالُ وَرِقَ

بے شک اللہ جانتا ہے سینے والی بات کو

(اور) فرمان الہی ہے، کہ اَ مے جوب! (جس نے کفرکیا) اور ایمان ندلا یا اور عُروَقُوّ الْوَقْقَی کونہ تھا اللہ اللہ اللہ اللہ کا تقریب کی ، (تو ندر نجیدہ کر ہے تہیں اُس کا کفر)۔ یونکہ جس خص کی تکذیب کی جائے اور اُس کو یقین ہو کہ غفر یب اُس کا صدق ظاہر ہوجائے گا، تو اس کو کو کی غم نہیں ہوتا۔ بلکہ۔۔ تکذیب کرنے والا دیمن جب نو وہ بہت جلد شرمندگی اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے۔ پس غم اور افسوس تو ان کا فروں کو کرنا چاہیے جو آپ کی تکذیب کررہے ہیں، نہ کہ آپ کوغم اور افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شرمندگی اور رسوائی کے خطرہ میں ہیں، اور بالآخر (ہماری بی طرف اُن کا کو فائے ہے، پھر) ان کے مناسب شرمندگی اور رسوائی کے خطرہ میں ہیں، اور بالآخر (ہماری بی طرف اُن کا کو فائے ہے، پھر) ان کے مناسب حال اُن کوعذاب دے کر (ہتا ویں مجے ہم جو انہوں نے کرد کھا ہے)۔ یعنی اُن کے کر تو تو ل کے مطابق مناسب عذاب دے کر اُن کے اٹل کی قباحت و شناعت ہم اُن پر ظاہر کر دیں گے۔ (بے شک اللہ) تعالی خوب (جانت ہے سینے والی بات کو)۔ پیمال کی تباحت و شناعت ہم اُن پر فاہر کر دیں گے۔ (بے شک اللہ) تعالی خوب (جانت ہے سینے والی بات کو)۔ پیمال کی تراب سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف اس لیے تعالی خوب (جانت ہے سینے والی بات کو)۔ پیمال کی تراب سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف اس لیے کہ ۔۔۔۔۔

### نُكَتِّعُهُمُ وَلِيَلَا ثُوَّتُ مَعَالُهُمُ إلى عَنَابٍ عَلِيُظِ

برتنے دیتے ہیں ہم اُنہیں کھے، پھر بیتاب کردیں سے ہم اُنہیں بخت عذاب کی طرف

(برتے دیتے ہیں ہم انہیں کچھ) تھوڑی مرت ، کہ جلدتمام ہوجائے۔ (پھر بے تاب کرویں کے ہم انہیں سخت عذاب کی طرف) ، لین پھر لائیں گے ہم انہیں مضطراور ناچار کر کے بخت ، گاڑھے اور بھاری عذاب کی طرف جو ہرگز سبک نہ ہوگا ، بلکہ عذاب میں روز بروز ترقی ہوگی۔

فرکورہ بالا آیت کی ایک تو جیہہ یہ جمی کی گئی ہے کہ وہ کفار وُ نیا میں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت میں ان پر منکشف ہوگا کہ رسول تو تجی خبریں دے رہے تھے، اور جواُن کو جھٹلار ہے تھے وہی غلط اور باطل تھے۔ اس وقت وہ خبل اور شرمندہ ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوئے ہے گھبرائیں گے، تو فرشتے انہیں گھییٹ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا، کہ۔۔۔

۔ آپان کے کفراور تکذیب سے عم نہ کریں۔ہم روزِ قیامت ان کوان کے کاموں کی خبر دیں

وكين سالته ومن خلق السلوت والررض كيفولن الله

اوراگرتم نے بوچھا اُن ہے کہ" س نے بیدا فرمایا آسانوں اورز مین کو؟" تو ضرور جواب دیں گے کہ" اللہ"۔

قُلِ الْحَمْلُ لِلْمِ مِلْ الْكُاكُ الْمُولِدُ يَعْلَمُونَ ١٠٥

كبوكة الحمدلله .. بلكه أن كي بهتير علم بي

اَ مِحبوب! ان کافروں (اور) مشرکوں کا حال عجیب ہے، کہ (اگرتم نے پوچھا اُن سے کہ کس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین کو، تو) لاشعوری طور پر ہی ہی، (ضرور جواب دیں گے کہ اللہ) تعالی نے، اس واسطے کہ غیر خدا کی طرف پیدا کرنے کی اسناد کو باطل کرنے والی دلیلیں بہت کھی ہوئی ہیں ۔ توا مے بوب اشکر کر واور (کہوکہ الحمد ملٹہ) یعنی سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں، اور شکر کروکہ وہ اقرار کرتے ہیں اُس چیز کا جس سے اُن کا اعتقاد باطل ہونا ثابت ہے، (بلکہ اُن کے بہتیرے بے ملم ہیں) انہیں خبر ہی نہیں کہ اِس اقرار کے سبب سے اُن پر کیا الزام آتا ہے؟ اور جب بین ظاہر ہوگیا کہ خدائے تعالی ہی خکتی السّانون و الدی ہوئی شابت ہوگیا کہ۔۔۔۔

# بِلْهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَالْرَبْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحُمِينُ قَ

اللہ بی کا ہے جو پھوآ سانوں اور زمین میں ہے۔ بے شک اللہ بی بے پرواہ حمد والا ہے۔

(اللہ) تعالیٰ (بی کا ہے جو پھوآ سانوں اور زمین میں ہے)۔ توجب ساری کا سُنات کا خالق و مالک وہی ہے، تو بھراُس کے سواکوئی مستحق عبادت نہیں، اور (بے شک اللہ) تعالیٰ (بی بے پرواہ) ہے اپنی ذات سے سب چیزیں بیدا ہونے کے بل سے، اور (حمد والا ہے) اپنی صفات کے ساتھ سب

زندوں کی گویائی کے بل سے۔۔یا۔۔ بے پرواہ ہے سب تعریف کرنے والوں کی تعریف سے اور تعریف کیا ہوا ہے بے اُن کی تعریف کیے ہوئے۔

سورہ کہف کے آخر میں گزرا کہ یہود نے قرآن پراعتراض کیا، کہ ہیں تو اِس میں ہے کہتم کو حکمت کے ساتھ ہم نے سب کچھ دیا ہے، اور کہیں ہے کہتم کو تھوڑ اساعلم دیا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ فیل کو گان الجھو میں اُڈا یعنی کہدو کہ اگر دریا ہو سیا ھی۔۔الخ اس صورت میں بھی اُس خبر کی تاکید کے واسطے فرما تا ہے۔۔۔

### ولؤات عافى الرئض من شجرة اقلام والبحريكة في بعيه

اوراگر بلاشبہ جو پچھز مین میں ہیں درخت ، قلم ہوں ، اورسمندرروشنائی ہوان کی ، ایک کے پیچھے

### سَبُعَهُ ٱلْجُورِقِانَفِنَ تَ كَلِمْتُ اللهِ إِنَّ اللهُ عَرِيزُ حَكِيرُهِ

سات سمندر ، تو بھی نہ تم ہوں اللہ کے کلمے۔ بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے

(اور) نازل کرتا ہے، کہ (اگر بلاشہ جو پچھ زمین میں ہیں درخت) وہ سب (قلم ہوں اور سمندر) بحرِ محیط باوصف اپنی وسعت کے (روشنائی ہواُن کی)، اور صرف ایک ہی سمندر کی روشنائی ہواُن کی کہ اور صرف ایک ہی سمندر کی روشنائی ہواُن کی کہ دوشنائی نہیں بلکہ سات سمندر کی روشنائی ہو جو اس بحرِ محیط کا پانی تمام ہوجانے کے بعداُس کو مدود ہے اور سارے اقلام ان دریاوُں کے پانی کی سیاھی سیاھی سیکھیں، (تو بھی نہ ختم ہوں اللہ) تعالیٰ (کے کلے) یعنی علم اللی اور بجائب صنع بادشاہی ۔ یا۔ ور نیا میں جو بچھ پیدا کر ہے گا اُن کے نام ۔ یا۔ اُس کے علم اور فرمان ۔ یا۔ ور نیا میں جو بچھ پیدا کر ہے گا اُن کے نام ۔ یا۔ اُس کے علم اور فرمان ۔ یا۔ ور نیا میں بندوں کو پہنچا تا ہے، اس واسطے کہ سیاھی اور قلم کی نہایت ہے، اور یہ جو فدکور ہوا بے نہایت ہے۔ الحاصل ۔ مخلوقات کے علوم کو قبیل وکٹر جو بھی کہا جا تا

ہے، وہ مخلوقات کے اعتبار ہے ہی کہا جاتا ہے۔

رہ گیاعلم اللی؟ تو اُس کے سامنے ساری مخلوقات کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو سمندر سے ہے، اس لیے کہ قطرہ کی نسبت سمندر کی طرف متنائی کی نسبت متنائی کی طرف ہے، اور جملہ مخلوقات کے علوم ومعارف کی نسبت فیرمتنائی کی طرف ہے۔
کے علوم ومعارف کی نسبت ذات اللی وصفات ربانی کی طرف متنائی کی نسبت فیرمتنائی کی طرف ہے۔
(بے شک اللہ) تعالی (عزت والا) ہے جوغالب ہے احکام بے نہایت میں اور ( محکمت والا ہے )،

کوئی چیزاس کی حکمت اورعلم سے باہرہیں۔

### مَاخَلُقُكُورَلابَعْثُكُولِلاكنفس واحِدَةِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ وَاحِدَةُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ

نہیں ہےتم سبکا پیدا کرنا اور تم سب کو اُٹھا نا ، گرجیے ایک جان کا۔ بے ٹنگ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اُ اے مکہ والو! خدا کے علم وحکمت اور غلبہ وقد رت کی شان ہے۔ کہ (نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو اُٹھانا) موت کے بعد، (گرجیسے ایک جان کا) بیدا کرنا اور اُسے مرنے کے بعداُ ٹھانا۔

إس واسطے کہ فق تعالی پیدا کرنے میں اوز اراور مددگار کامختاج نہیں، بلکہ ایک لفظ مگری سے لا کھ عالم میں میں میں میں کرنے میں اوز اراور مددگار کامختاج نہیں، بلکہ ایک لفظ مگری سے لا کھ عالم

پیدا کرتا ہے۔اورمُردوں کواٹھانے میں پہلے بچھ چیزیں کرنے کی احتیاج نہیں رکھتا، بلکہ حضرت اسرافیل

كوهم كردي كاكه كهددو، كه الهوقبرول سيه، بس ايك بي يكار مين سب مخلوق ابني ابني قبرول سي نكل

أيس كر (بين الله) تعالى (سننه والا) بسب سننى با تين اور (ويكف والاب) سب ويكف

کی چیزیں،اور یقیناً ایسے قادرِ مطلق کی قدرت کا ملہ میں عاجزی کو دخل نہیں۔

# التُوتَرانَ اللهَ يُولِجُ النِّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالنَّ النَّهُ النَّالْمُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كياتم نيبين ديكها كهبيشك الله داخل كرتاب رات كودن مين ،اورداخل كرتار بهتاب دن كورات مين ،اورقا بومين ركهاسورج

### وَالْقُكُرُ كُلُّ يَجْرِي إِلَى آجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ اللهَ بِمَا تَعُلُونَ خَبِيرُهُ

اور جاندکو۔ ہرایک چل رہا ہے میعادِ مقررتک، اور بے شک اللہ جوتم لوگ کرواُس سے باخبر ہے۔ (کیاتم نے بہیں ویکھا کہ بے شک اللہ) تعالی (داخل کرتا ہے رات) کے اندھیرے (کو

ون) کے اُجالے (میں)۔ بیشام کوہوتا ہے۔ (اور داخل کرتار ہتا ہے دن) کے اُجالے (کورات) کی در مدیم صبحہ میں مسلم

کے اندھیرے (میں)۔ بیٹے ہوئے ہوتا ہے۔

۔۔الغرض۔۔اللہ تعالیٰ رات دن کی مقداریں کم اورزیادہ کرتاہے۔

(اورقابومیں رکھا سورج اور جاندکو)۔ اِن دونوں کے سبب سے خلق کو فائدے جہنچتے ہیں۔ کے مطلب المیمی کا معز توسان میں اغریک میاد مقد میں سے کیسلسلیں مدہ قیامہ ویکار وزیر میں اُس

(ہرایک چل رہاہے)اپنے آسان میں اپی (میعادِ مقررتک) کے لیے۔اوروہ قیامت کا روز ہے۔اُس میں مردوں اور میں میں دوروں میں اپنی (میعادِ مقررتک) کے لیے۔اوروہ قیامت کا روز ہے۔اُس

دن ان کا چلنا البتہ بند ہوجائے گا۔ (اور بے شک اللہ) تعالیٰ (جوتم لوگ کرواُس سے ہاخبر ہے) اور سب امور کی باریکی بہجانتا ہے اور۔۔۔

### دلك بأت الله هُو الْحَقّ وَاتّ مَا يَنْ عُون وَن دُونِر الْبَاطِلُ

بیاس کیے کہ اللہ بی حق ہے، اور بے شک جس کی وہ لوگ وُ ہائی ویتے ہیں اللہ کے خلاف، باطل ہے۔

### وَأَنَّ اللَّهُ هُوالْعَلِى الكَّيْرُقَ

اور بے شک اللہ ہی بلند بروائی والا ہے۔

(یہ) وسعت علم اور شمولِ قدرت (اس لیے) اور اِس سے ہے، (کہ اللہ) تعالیٰ (ئی حق ہے)۔ یعنی ثابت ہے اپنی ذات میں اور واجب ہے اپنے وجود میں۔ (اور بے شک جس کی وہ) مشرک (لوگ دُم اِلَی دیتے ہیں) اور پوجتے ہیں (اللہ) تعالیٰ (کے خلاف)، وہ (باطل) یعنی ہے ہودہ اور ناحق (ہے۔ اور بے شک اللہ) تعالیٰ (ہی بلند) و برتر اور سب پرغالب (بردائی والا ہے)۔ اُس سے برداکوئی نہیں۔

### المُوتَرَانَ الْفُلْكَ يَجُرِى فِي الْبَحْرِينِعُمَتِ اللَّهِلِيرِيكُمْ فِنَ البِّهِ

كيانبين ديكهاتم نے كه كشتياں چلتى بين دريا مين الله كرم سے، تا كدوكها وے تمہين اپنى كچھ نشانيان،

#### اِنَ فِي ذُلِكَ لَالْمِتِ لِكُلِّ صَمَّا رِشَّكُونِ

ہے شک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے •

(کیانہیں دیکھاتم نے) اورنہیں جانا تؤنے (کہ کشتیاں چلتی ہیں دریا ہیں اللہ) تعالی (کے کرم سے) اور اُس کے احسان سے، کہ وہی کشتی کی پانی کے او پرنگہبانی کرتا ہے اور ہوا کہ کشتی چلانے کے واسطے بھیجتا ہے، (تاکہ دکھادے تہہیں اپنی) قدرت کی (پیجھ نشانیاں) کشتی کے چلنے، طبخ، اور دریا کے بعضے عجائبات میں۔ (بے شک اِس میں) یعنی کشتی اور دریا کے امور میں شمول قدرت، کمال حکمت اور ونو رِنعمت کی (ضرور نشانیاں ہیں ہر مبر کرنے والے شکر گزار کے لیے)۔ یعنی اُن کے لیے جو اُس کی بلاء بر صبر کرتے ہیں۔

یوں تو تمشق بھی اسپیے سواروں کو پاراگاتی ہے، کیکن مشق میں جوایمان والے ہوتے ہیں بصرف ویک شخصی میں جوایمان والے ہوتے ہیں بصرف ویک شخصی میں حالت ِ اصطراب میں اپنی مائلی ہوئی وُ عااورامید پر ثابت رہتے ہیں۔اورمشرک لوگ دریا ہے نبیات پاتے ہی منکر ہوجاتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔اُن کی حالت۔۔۔

# وإذاعشيهم موج كالظلل دعواالله فغلصين لدالرين فكتاعج فه

# إلى البَرْفِينَهُ مُقْتَصِلُ ومَا يَجْكُ بِالْتِنَا إِلَا كُلُّ خَتَارِكُفُورِ، ۞

ختکی کی طرف، تو کوئی ہے کہ اعتدال پر ہے۔ اور نہیں اِ نکار کرتا ہماری آیتوں کا ،مگر سارے بدعہد ناشکرے

(اور) کیفیت بیہوتی ہے، کہ (جہاں جھانب لیاانہیں موج نے مثل سائبان کے)، یعنی

بہاڑوں کے مانند۔ یا۔ ابروں کے شل، (تو پکارنے گلے اللہ) تعالیٰ (کوزے اللہ) تعالیٰ (کے ہوکر بہاڑوں کے مانند۔ یا۔ ابروں نے شن سے منت کے اللہ) تعالیٰ (کوزے اللہ) تعالیٰ (کے ہوکر

عقیدہ میں)، تا کہ اللہ تعالی اپنے نصل و کرم ہے کشتی کے مسافروں کے دِلوں سے اس خوف شدید کو

ز ائل فرمادے، جو دوخالفین کے درمیان گھرجانے سے انہیں پیش آگیا ہے۔

ایک طرف ہُوا کہ آفت اور کشتی کا پنے فطری انداز سے چلنا ہے، اور دوسری طرف ملاحوں کا اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اوّل کی کوشش ہے ہے کہ شتی اپنے اصل مقام تک نہ پہنچے، اور دوسر ہے ک سعی ومحنت ہے ہے کہ شتی اپنے اصلی مقام اور منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔ ظاہر ہے اس کشاکش کے نتیجے میں کشتی سواروں کے دلوں میں جوخوف پیدا ہوتا ہے وہ لازمی طور انہیں خداکی یاد دلاتا ہے، اور اُس وقت وہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ اِس مصیبت سے نجات بخشے والا رہے قدر کے سوا کوئی دوسر انہیں۔۔ چنانچے۔۔وہ بہت ہی عاجزی وفروتی کے ساتھ حق تعالی کو لیکار نے لگتے ہیں۔

( پھر جب بچالیا انہیں )، چھڑالیا حق تعالی نے انہیں اُس آفت سے اور شیخ وسالم پہنچادیا ( ختکی کی طرف ) کنارے میدان میں، ( تو کوئی ہے کہ اعتدال پر ہے ) بعنی طریق تو حید پر ثابت قدم ہے، اور بعضے مُر نے والے ہیں راوح ت ہے۔ ( اور نہیں اِ نکار کرتا ہماری آیتوں ) اور ہماری قدرت کی نشانیوں ( کا مگر سمارے بدع ہد) اور ( ناشکرے ) جوعذر کرنے والے اور عہد تو ڑنے والے ہیں۔ اب آگے عام خطاب فرمایا جاتا ہے۔ اس خطاب کے خاطب وہ کشتی والے بھی ہیں جو این دُعااورا مید پر ثابت ہوں۔۔یا۔۔جواُن کا غیر ہو۔

يَايُهَا النَّاسُ الْقُوْ ارْبَكُمْ وَاخْشُوْ ايُومًا لَا يَجْزِى وَالِكَ عَنْ وَلَهِ ا

اَ الوكوا ورواية رواية ربكو، اورخوف كروأس دن كا، كهندكام آئة كاباب اين بجدك -

# ولامولود هوجازعن والبهشيكا الناوع اللوعق فلاتع كالم

اورنہ کوئی بچہ ہی کام آئے اپنے باپ کے بچھ۔ بے شک اللہ کا وعدہ درست ہے، تو نہ دھو کے میں ڈالے تمہیں

### الحَيْرِةُ النَّنْيَا الْمُنْيَا الْمُنْيَا الْمُنْيَا الْمُنْكِولِ لِمُعَالِّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ وَلَه

وُنیاوالی زندگی ۔۔ اور نہ دھوکا وے سکے تہمیں اللہ کے بارے میں بکادھوکے باز، شیطان

(اَ کوگو! ڈرواپے رب کو) لین اپنے رب کے عذاب سے۔۔یا۔ پر ہیز کرو ہُری باتوں سے، (اورخوف کرواُس دن کا، کہنہ کام آئے گا) کوئی بدعہد، ناشکر ااور کافر (باپ اپنے بچہ کے،اور نہ کوئی بچہ ہی کام آئے گا) کوئی بچہ ہی کام آئے گا) کافر (باپ کے بچھ۔ بے شک) ثواب اور عذاب کے باب میں کوئی بچہ ہی کام آئے گا (اپنے) کافر (باپ کے بچھ۔ بے شک) ثواب اور عذاب کے باب میں

(الله) تعالیٰ ( کاوعدہ درست )اورسچا (ہے)۔ اِس میں کیھ خلاف نہیں اور نہ ہوگا۔

(تو ندرهو کے میں ڈالے تہمیں وُنیاوالی زندگی)۔۔الغرض۔۔وُنیا کے دلفریب مال ومتاع اور
اس کی زینت پر فریفتہ نہ ہوجاو (اور نہ دھوکا دے سکے تہمیں اللہ) تعالیٰ (کے بارے میں پکادھو کے باز،
شیطان)، جوتم کو لمبی لمبی امیدیں دلا کر راستے سے بے راہ کر دیتا ہے اور دِل میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ
آج گناہ کرلو، کل تو بہ کرلینا۔اورکل کاعذرابیا ہے کہ ساری عمر ختم ہوجائے، مگرکل کا آنا باقی رہتا ہے۔
موت کا آنا بقینی ہے، مگروہ کب آئے گی؟ اِس کاعلم حق تعالیٰ ہی کے خزانۂ مشیت میں ہے۔

۔۔ چنانچہ۔۔ جب حارث۔۔یا۔۔وارث بن عمراورایک محارب جناب رسالت آب وہ گائی کا خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ، کہ اُے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم قیامت کب ہوگی؟ اور میں نے کھیت ہویا ہے یانی کب برسے گا؟ اور میری عورت حاملہ ہے اُس کے پیٹ میں لڑکا ہے۔۔یا۔ لڑکی؟ اور مجھے بتا دو کہ میں کل کیا کام کروں گا؟ اور میں پیدا ہونے کی جگہ تو جانتا ہوں ، بھلا میں فن کہاں ہوں گا؟

توحق تعالی نے یہ آیت بھیجی، کہ ہمارے حبیب تم کہدوہ، کدان پانچوں چیز کا ذاتی علم میرے رب کہ ان پانچوں چیز کا ذاتی علم میرے رب ہی کے خزانهٔ مشیت میں ہے۔اس کی اطلاع کی کنجی اُے سائل! ابھی تک حق تعالی نے کسی آ دمی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ تو۔۔

إِنْ اللَّهُ عِنْدُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُكُوِّلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ فَالْحُافِ الْاَيْعَامِرُ

بے شک اللہ کو ہے تیامت کاعلم۔ اوروہ أتارے مینہ کو۔ اوروہ جانے جو پیچہ ماؤں کے پیٹے میں ہے۔

اور نبیں انکل رکھتا کوئی ، کہ کیا کمائے گاکل۔اور نہ قیاس کرسکے کوئی ،

### بِأَيِّ ارْضِ تَكُونُ إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ خَبِيْنَ

كەس زىين مىس مرے گا۔ بے شك الله جانے والا بتانے والا ہے

(بے شک اللہ) تعالی ( کو ہے قیامت کاعلم) یقینی و ذاتی۔(اوروہ اُتارے مینہ کو) اُس مقام

پر جو تھہرایا اور مقرر فرمایا ہے۔ (اور وہ جانے جو کچھ اوک کے پیٹ میں ہے) لڑکا۔۔یا۔لڑکی، پورا ۔یا۔یاقص (اور نہیں اٹکل رکھتا کوئی، کہ کیا کمائے گاکل) بھلائی۔۔یا۔بُرائی، (اور نہ قیاس کر سکے کوئی کہس زمین میں مرےگا) اور کس وفت مرےگا۔ (بے شک اللہ) تعالی عقل وحواس سے غائب ہر پوشیدہ چیز کا (جانبے والا) ہے، جب تک جا ہے اُسے اپنے پردہ کرم میں چھپائے رکھے۔ اور (بتانے والا ہے) غیب کی باتیں اپنے منتخب بندول کو، توجب جا ہے اُن پرغیب ظاہر فرمادے۔

بعونه تعالی و بفضله سبحانهٔ آج بتاریخ ۱۲ رمحرم الحرام ۱۳۳۲ می استے۔۔مطابق۔۔مطابق۔۔ عارد تمبراا ۲۰ بئ بروزشنبهٔ سورهٔ لقمان کی تفسیر کممل ہوگئ۔ وُعا گوہوں کے مولی تعالی باتی قرآن کریم کی تفسیر کو کممل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے ،اورفکر قلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے۔ آمین یا مُجینب السّائیلیُن بِحَقِ طُه وَ یس بِحَقِ نَ وصَ ، بِحَقِ یَا اُبلُہُ وُ مُ بِحُرُ مَةِ مَین یَا مُجِینبَ السَّائِلیُنَ بِحَقِ طُه وَ یس بِحَقِ نَ وصَ ، بِحَقِ یَا اُبلُہُ وُ مُ بِحُرُ مَةِ

پسیوالله الترهیمیو بعونه تعالی و بفضله تعالی آج بتاریخ ۲۲ رمحرم الحرام ۱۳۳۱ هے۔ مطابق۔ ۱۸ ردیمبر ۱۳۱۱ بروزیکشنبهٔ سوره السجدة کی تغییر کا آغاز کردیا ہے۔ مولی تعالی اس کی اور باقی سورتوں کی تغییر کو کمل کرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے ، اور فکر والم کو اپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یَا مُحِینَبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِی طَله وَ یَلْسَ بِحَقِی نَ وَصَ ، بِحَقِی یَا اُہُدُو کُ بِحُرُ مَةِ سَیّدِ الْمُرُسَلِیْنَ سَیّدِنَا محصل صلی الله تعالی علیه وآلہ وہ کم

1 20 x



سُونَةُ السَّكِيلَ فِي



آیاتها ۳۰\_رکوعاتها۳

اِس سورہ کا نام السجدۃ ہے، کیوں کہ اِس سورت کی آبت ہے ہیں اِس اِس بِرمؤمنین کی تعریف و تحسین کی گئے ہے، کہ وہ اللہ کو تجدہ کرتے ہیں اور قرآنِ مجید کی آبات س کر اللہ تعالی کی حمد اور تسبیج کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبار کہ اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وکالت کرے گی ، اور کے گئی کہ اُسٹا کہ میں تیری کتاب ہے ہوں ، تو اِسٹن تص سے متعلق میری شفاعت قبول فرما، اورا گرمیں تیری کتاب ہے میں ہوں ، تو مجھا پنی کتاب ہے مثادے۔ اور یہ سورہ ا یک پرندہ کے مانند ہوگی ، اورا پنے پراس تحص پر پھیلادے گی۔ اُس کی شفاعت قبول کر لی جائے گا۔

گی اورا س کوعذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔

بعض بزرگ اِسے اور تنابرا گالی می کوپڑ ہے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اِس لیے کہ تنابرا گالی میں بھی یہی خوبی ہے۔ اِس سے پہلے سورہ لقمان میں عقا کد کی دواصلیں بعنی توحید اور حشر ونشر کے دلائل بیان کیے گئے تھے، اور اِس سورہ کی ابتداء عقا کد کی تیسری اصل سے کی گئے ہے اور وہ رسالت ہے۔ ایک عظیم الثان بابر کت سورہ مبار کہ۔۔یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

بستيرالله الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا امہر بان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالی (کے)جوابیے سارے بندوں پر (بردا) ہی (مہریان) ہے اورمؤمنین کے گناہوں کا (بخشنے والا) ہے۔

الْحِقْ

الم

(الم)۔

خدا کی ہرکتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، قرآنِ کریم کا خلاصہ حروف مقطعہ ہیں۔ الگر کے تعلق سے ایک قول ہے، کہ الف طلق کی انہا سے لکلتا ہے، اور وہ حروف لکلنے کی سب جگہوں میں اوّل ہے۔ اور کلام زبان کے کنارے سے نکلتا ہے اور وہ حروف لکلنے کی جگہوں

میں اوسط ہے۔ اور میم 'ہونٹوں سے نکلتا ہے اور وہ حروف نکلنے کی جگہوں میں آخر ہے۔
توبیہ بات اِس طرف اشارہ ہے کہ بندے کو چا ہے کہ اپنے اقوال وافعال کی ابتداؤں اور
درمیان اور انہاؤں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ انس چا ہتار ہے۔ اب رہایہ کہ اِن کلمات سے
رب تعالیٰ کی اپنی مراد کیا ہے، یہ وہی علیم وجبیر جانے ۔۔یا۔ جسے وہ باخبر فرمائے وہ جانے۔
عام اذھان کو تو صرف اِ تناہی سمجھ لینا اور مان لینا کافی ہے، کہ۔۔۔

#### تَكْرِيْلُ الْكِنْ لَارْيَبِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ الْعَلِمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَم كتاب كانازل فرمانا، إس يس كونَ تَك نبيس، كدرب العلمين كاطرف ہے ۔ والمحت بين يولا افكرام " بمل هوالحق مِن تَرِيك لِثُنْونِ دَكُومًا مَنَا اللهُ مُورِ مِن تَرِيك لِثُنُونِ دَكُومًا مَنَا اللهُ مُورِ مِن تَرِيك لِللهُ اللهُ اللهُ مَن تَرِيك لِللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ الل

كة كرّ هليا ہے أے۔ بلكہ وہ تھيك ہے تمہارے رب كى طرف ہے، تاكہ ڈرسنادواُس قوم كو، كنبيس آيااُن كے پاس كوئى ڈرانے والا

#### مِنْ فَيُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَكُ وَنَ<sup>®</sup>

تم ہے پہلے، کہوہ راہ پالیں۔

( کتاب کانازل فرمانا، اِس میں کوئی شک نہیں، کہ رب العالمین کی طرف سے ہے)، یعنی بلاشبہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے اُتاری گئی ہے۔ تو کیا تقد این کرتے ہیں مکہ کے لوگ، کہ یہ خدا کے پاس سے ہے؟ (یا کہتے ہیں یہ لوگ کہ گڑھ لیا ہے اسے)، یعنی محمر عربی ﷺ نے اسے اپنے جی سے بنالیا ہے۔

ایانہیں جووہ کہتے ہیں۔ (بلکہ وہ تھیک) یعنی سی ورست بات (ہے) اور کلام تن ہے جو استارے رہ کی طرف ہے ) تارا گیا ہے، (تا کہ ڈرسنادو) عذاب اللی ہے (اُس قوم کو کہ نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرانے والاتم سے پہلے)۔ اِس سے فتر ت کا زمانہ مراد ہے۔ اَس محبوب! حضرت اساعیل التکیفیلی اسپے زمانے والوں کے واسطے ڈرانے والے تھے، اور تم اَسے جب اِن قوم کو ڈرانے والے ہو۔ تو تم انہیں ڈراؤ شاید (کہ) تمہارے ڈرانے سے (وہ راہ پالیس) اگر میں چا ہوں۔ اَسے محبوب! قوم کوسنادو، کہ۔۔۔

الله الذي خلق السلوت والدوض وما بينها في سنة ايام في الكوف الدوس وما بينها في سنة ايام في الكوف الدوس و الدوس

### استوىعكى العرش فالكون دونهمن ولي ولاهفيج

توجہ کی عرش پر نہیں ہے تہارا اُس سے الگ رہ کرکوئی یارندسفارشی۔

#### آفکر تکن گرون©

تو" کیاسو چتے نہیں ہو؟"

(الله) تعالیٰ ہی (ہے جس نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کو اور جو پھھائی کے درمیان ہے چھودن میں)۔ یعنی چے دن کی مقدار میں وُنیا کے دنوں میں سے۔ (پھر توجہ کی عرش پر)۔ چنانچ۔۔ غالب ہوا اُس کا تکم عرش پر، جو کہ ساری مخلوق سے بڑا ہے۔ تو اُس خدا پر ایمان لا وَاوراُس کی راہ سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ وُنیا وقتی میں (نہیں ہے تہارا اُس سے الگ رہ کرکوئی یار نہ سفارشی) جو تہارا مددگار ثابت ہو۔ (تو کیا سوچتے نہیں ہو) اور نسیحت نہیں مانتے خدا کے اور قرآن کے پندونصار کے سے۔ اور حق تعالیٰ کی شانِ کا رسازی کوئیں دیکھتے، کہ۔۔۔

# يُكَابِّرُ الْاَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ ثَقَّ يُعْرَجُ البَيْهِ فِي يُعْمِكُانَ

وہ تدبیر فرما تا ہے ہرامر کی آسان سے زمین تک، پھربر ھے چلیں گےوہ اُس کی طرف اُس دن میں،

### مِقْدَ ارْفَ الْفَ سَنَةِ قِتَانَعُكُونَ ٥

کہ جس کی مقدار ہزارسال ہے،جس قاعدہ ہے تم شارکرتے رہتے ہوں

(وہ تذہیر فرما تا ہے ہرامر کی آسان سے زمین تک)۔ یعنی فرشتوں کو تھم کر کے ہرکام کرا تا ہے۔ جوفرشتہ جس کام پرمعین ہے تھم الہی پاکراُس کام کوانجام دیتا ہے۔۔ الحقر۔ آسان سے زمین کی طرف مامور فرشتہ آتا ہے اور وہ کام بجالا تا ہے۔ کام بجالا نے کے بعد (پھر پرمرہ چلیں محوہ اُس کی طرف اس کی طرف آس دن میں کہ جس کی مقدار ہزارسال ہے جس قاعد ہے ہے تم شار طرف ایعنی آسان کی طرف (اُس دن میں کہ جس کی مقدار ہزارسال ہے جس قاعد ہے ہے تم شار کرتے رہتے ہو)۔ یعنی آسان سے اُتر نا اور چڑھنا آئی مدت میں کہ اگر آدمی جائے تو ہزار برس سے کم میں جانا میسر نہ آئے۔ اس واسطے کہ آسان سے زمین تک پانچ شوہ برس کی راہ ہے، تو اُتر نے اور جڑھنا تا کہ خوے کا زمانہ ہزار برس ہوا۔ اور جان لو کہ۔۔۔

خُلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرْيُزُ الرَّحِيمُ قُ

یہ ہے چھپے اور تھلے کا جائنے والا ،عزت والارحم والا

(بیر)ربِقد رجوبندوں کا کام بناتا ہے (ہے چھے اور کھلے کا جانے والا)۔ یعنی دُنیاوآخرت کے ظاہرو پوشیدہ امورکو جانتا ہے۔ یا۔ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور ہوتا ہے اور ہوگا۔ وہ (عزت والا) اور غالب ہے مقدرا ورمقرر کرنے میں۔ اور (رحم والا) مہر بان ہے بندوں پر کام بنانے میں۔ وہ علیم و کیم اور قد رہو خبیر۔۔۔

# الزي آكس كل شيء خلقه وبداخلق الإنسان ون طين

جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جسے بیدا فر مایا ،اورشروع کیاانسان کی بیدائش کومٹی ہے۔

(جس نے خوب بنایا ہر چیز کو) لینی بہ مقتضائے حکمت ہر چیز کوآ راستہ کیا اچھی صورت پر (جسے پیدافر مایا، اورشروع کیا انسان کی) اصل حضرت آ دم کی (پیدائش کومٹی سے)، جس میں مٹی کاعضر غالب

ڠؙڗڿعل نشكة ون سلكة قِن عَلَيْهِ هِين عُلَيْهِ مَعْنَى الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله ع

پھر کردیا اُس کی سل کوذلیل پانی کے جو ہرہے۔ پھرسڈول کیا اُسے،اور پھونکا اُس میں اپنی روح،

### وَجِعَلَ لَكُوالسَّمْعُ وَالْرَبْصَامَ وَالْرَفِيكَ قُلْيلًامَّا تَشْكُرُونَ ٥

اورد ما تمهیس کان اور آنکھیں اور دِل کننا کم تم لوگ شکر گزار ہوں

(پھر کردیا اُس کی سل کو ذکیل پانی) لیمی نطفہ (کے جو ہر ہے ۔ پھر سٹرول کیا اُسے) لیمی سیدھا کیا آ دم کا قالب (اور پھو نکا اُس میں اپنی روح )۔ اپنی روح میں اضافت، بندگی اور سرفرازی کی ہے، اور بینظا ہر کرنے کے لیے ہے کہ روح بزرگ مخلوق ہے۔ (اور) از راوِنوازش پھر (دیا تہمیں کان) تا کہ سنو، (اور آئکھیں) تا کہ دیکھو، (اور دِل) تا کہ دریافت کرلو۔ اور تنہا را حال ہے کہ (کتنا کم تم لوگ شکر گزار ہو) کہ ایسی نعمتوں پر بھی کماحقہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ابی ابن خلف جسے بعض انسانوں کا خدائے عزیز وقد یم کی قدرت و حکمت پرایمان نہ لانے کا بیرحال رہا۔۔۔

وكالواعراذ اصكلنافي الزرض عرانا كفي خراق جربيرة

اور بول دیے کہ" کیاجب ہم کھو تھے مٹی میں ،تو کیا نے سرے سے پیدائش میں آئیں گے"۔

### بَلُ هُمُ بِلِقَائِيُ رَبِّهِمُ كُوْرُونُ <sup>©</sup>

بلکہوہ اینے رب کے ملنے سے اِنکاری ہیں۔

(اور) بیسوچ رہی کہ (بول دیے کہ کیا جب ہم کھو سے مٹی میں اتو کیا ہے سرے سے بیدائش میں آئیں گے)۔

یہ استفہام اِ نکار کے طور پر ہے، یعنی جب ہم خاک ہوجائیں گے تونئی پیدائش ہمارے متعلق نہ ہوگی۔

اِتنائی بہیں، (بلکہوہ) ہرے ہے (اپنے رب کے ملنے ہے) ہی (اِنکاری بیں)۔ بیخی آخرت جودیدار کی جگہ ہے، اُس براُن کا ایمان ہی بہیں۔اَ ہے جبوب! اُن آخرت کے منکروں سے۔۔۔

# قُلْ يَتُوفْكُمُ مِلْكُ الْمُوتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمُ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ٩

کہددوکہ" تمہاری زندگی پوری کردےگاموت کا فرشتہ، جومسلط کیا گیاہےتم پر، پھراپنے دبہی کی طرف کو ٹائے جاؤگ' (کہدوو، کہ تمہاری زندگی پوری کردےگا) اور تمہاری روح نکال لے گا (موت کا فرشتہ) عزرائیل التیکی پینی (جومسلط کیا گیا ہے تم پر) اور مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرنے پر (پھراپئے دب ہی کی طرف) حیاب اور جزاکے واسطے (کو ٹائے جاؤگے)۔

روایت ہے کہ عزرائیل النظیفی روحوں کو بکارتے ہیں وہ جواب دیتی ہیں، پھروہ اپنے مددگاروں کوبنی ارواح کا تھم دیتے ہیں۔ بعض تفییروں میں ہے، کہ ملک الموت کا ایک چہرہ آگ کا ہے۔ اُس چہرے ہے کا فروں پر ظاہر ہوتے ہیں اور اُن کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک چہرہ اُن کا ظلمت اور سیاھی کا ہے۔ اُس چہرے سے ظاہر ہوکر منافقوں کی روح نکا لئے ہیں، اور ایک چہرہ آ دمیوں کا ساتھے۔ وہ چہرہ ظاہر کر کے ایمان والوں کی روح نکا لئے ہیں، اور ایک چہرہ ہونور کا۔ اُس چہرے سے ظاہر ہوکر انبیاء اور صدیقوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک چہرہ ہونور کا۔ اُس چہرے سے ظاہر ہوکر انبیاء اور صدیقوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ایک چہرہ ہوں آ دمیوں کا مرحمت کے فرشتے بھی ہیں اور عذاب کے بھی۔ پس آ دمی سے تجب ہیں اور این کے مددگار رحمت کے فرشتے بھی ہیں اور عذاب کے بھی۔ پس آ دمی سے تجب کے اُس کی گھات میں تو ایسا جریف لگا ہوا ہے، پھروہ کیوں کر آ رام طبی کا وم بھر تا ہے اور غلات میں پڑا ہوا ہے۔ اُس کی گھات میں تو ایسا جریف لگا ہوا ہے، پھروہ کیوں کر آ رام طبی کا وم بھر تا ہے اور غلات میں پڑا ہوا ہے۔ اُس کے خلات میں پڑا ہوا ہے۔ اُس کی گھات میں تو ایسا جریف لگا ہوا ہے، پھروہ کیوں کر آ رام طبی کا وم بھر تا ہے اور غلات میں پڑا ہوا ہے۔ اُس کی گھات میں پڑا ہوا ہے۔ اُس کی خوالو احشر کے دن۔۔۔۔

ولوتكرى إذ المجرمون كاكسوا أو وربه وعنك ربه و ما يكا أيض كا اوراكر كس ديموك جب محرم لوگ ابنامر جمكائي بين ابندب كه يهال كر "برورد كاراا بم في د كيدايا

Marfat.com

ا سالح سالح

### وسيعنا فارجعنا نغل صالحا إثامو فنؤن

اورس لیا،اب دوبارہ بھیج وے ہمیں کہ ہم کریں نیک کام، بلاشبہ ہم یقین والے ہوگئے "

(اور) بارگا وعدالت میں حضوری کے وقت (اگر کہیں دیکھو کہ جب مجرم لوگ اپنا سرجھکائے ہیں) خجالت و ندامت کی وجہ سے (اپنے رب کے پہال) ۔ یعنی اس مقام پر جوعرض وگز ارش کامحل و موقف ہے۔ البتہ دیکھے گا تُو ہول بھرے کام اور اُس وقت وہ کہیں گے (کہ پروردگارا ہم نے دیکھ لیا) جو پچھ تؤ نے وعدہ کیا تھا، (اورس لیا) ہم نے بچھ سے پغیبروں کی تقد بتی ۔ یا۔ قیامت کے دن کی ہول ہم نے دیکھی اورصور کی آ وازس نے (اب دوبارہ بھیج دے ہمیں) دُنیا میں تا (کہ ہم کریں نیک کام، بول ہم یقین والے ہو گئے ) آخرت کے ۔ اِس واسطے کہ اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ۔ چنانچہ۔۔ اِس ہمیں شہیس رہا۔ پس حق تعالی کا ارشاد ہوگا۔۔۔

### مِنَ الْجِنْرُ وَالنَّاسِ آجُمُعِيْنَ@

جنات اورانسان سب ہے 🇨

(اور) وہ فرمائےگا،کہ (اگرہم چاہتے تو ضرور دے دیتے ہرایک کواس کی راہ) یعنی اگرہاری
مثیت ہوتی تو دُنیا ہی میں وہ چیز عطا فرمادیتے جس سے وہ ایمان اور نیک کام کی طرف راہ پاجا تا۔
(لیکن بات ٹھیک ہوچکی میری طرف سے، کہ ضرور بحردوں گاجہنم کو جنات اور انسان سب سے) ۔ یہ
بات کمل طور پرمبر ے علم میں ہے، کہ جنات اور انسانوں میں کا فروں کی اتنی تعداد ہوگی، جس سے
جہنم بحرجائےگا اور ظاہر ہے کہ میر اعلم ہر طرح کی بھول چوک، سہوونسیاں سے پاک ہے، اور میر ب
پاس جہل کا گز رنہیں ۔ الحقر۔ مذکورہ بالا فیصلہ میر سے علم کے مطابق ہے جس میں جہل کا امکان نہیں
ہے، تو وہ ہو کے ہی رہےگا۔

فَنْ وَقُوا بِمَا نَسِينُمُ لِقَاءِ يُومِكُمُ هٰذَا ۚ إِنَّا نِسِينَكُمْ وَدُوقُوا عَنَابَ الْخُلْبِ

تو چکھو، جو مُعلا دیا تھاتم لوگوں نے اپنی اِس دن کی حاضری کو۔بلاشبہم نے بھی تمہاری بھول کی سزادی ،اور چکھا کرو ہمیشہ کے عذاب،

#### بِمَاكُنْتُوْكُونُ

جوكرتوت كرتے تھے•

(نق) اب عذر ومعذرت اورع ض ومعروض کرنے کوچھوڑ و،اور (چکھو) تم عذاب بہسب اُس کے (جو بھُلا دیاتم لوگوں نے اپنی اِس دن کی حاضری کو) نو (بلاشبہم نے بھی تمہاری بھول کی سزادی اور) اب (چکھا کرو ہمیشہ کے عذاب) اُس کے بدلے (جو کرتوت کرتے تھے) ، یعنی یہ تمہاری بداعمالیوں اور کفر کا نتیجہ ہے۔اَے کا فروا تم نے ہمارے کلام کوکیا مانا ؟۔۔۔۔

إِثْمَا يُؤْمِنُ بِالْبِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا مِهَا خُرُواسُعِكَ الْآسَبُكُو إِحْمَدِ

بس مانتے ہیں ہماری آیتوں کو وہی ،جنہیں جب یا دولائی گئ اُن کی ،تو گر پڑے ہو کے ،اور یا کی بیان کی

### ڒڽؚؚۜڰؚڎٙۅؙۿؙڎڒؽۺڰڮۯۏؽؖ

اینے رب کی حمد کے ساتھ ، اور وہ بڑانہیں بنے

(بس مانتے ہیں ہماری آیتوں) لیخی ہمارے کلام پاک کی آیتوں (کووہی جنہیں جب یاد دلائی گئی اُن کی ،توگر پڑے ہوئے اور پاکی بیان کی اپنے رب کی )اس چیز ہے جواس کی عظمت اور کبریائی کے لائق ضفتوں سے تنزیبہ عظمت اور کبریائی کے لائق ضفتوں سے تنزیبہ کرتے ہیں۔ (اوروہ بڑائہیں بنتے)۔ یعنی وہ ایمان ، کرتے ہیں اور موافق صفتوں کے ساتھ تعریف کرتے ہیں۔ (اوروہ بڑائہیں بنتے)۔ یعنی وہ ایمان ، اطاعت اور سجدوں ہے سرکشی نہیں کرتے۔

امام اعظم کے قول پر بینوال محدہ ہے اور حضرت امام شافعی کے نز دیک دسوال بعض برزگول نے اس کو سجدہ تذکر' کہا ہے۔ سجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ اُس چیز کو یا دکر ہے جس سے غافل ہوا ہے، اور وجو دِ واحد کی دلالت کی تصدیق کرے، کہ وہ دلالت سب چیزول میں موجود ہے۔ جن مؤمنین کا او پر ذکر ہوا انہیں میں بعض نفوسِ قد سیدر کھنے والے ایسے بھی میں ، کہ ۔۔۔۔

كَتُهُا فَي جُنْوَبُهُ مُونِ الْمُفَاجِمِ يِلْ عُونَ رَبُّهُمُ خُوفًا وَطَمُعًا ا

الگ رہتے ہیں اُن کے پہلوخواب کا ہول سے ، دُ ہا کی دیتے ہیں اپنے رب کی ڈرتے اور امیدر کھتے۔

Marfat.com

لانبرة

#### وَمِتَارِنَ فَنَهُمُ يُبُوفُونَ اللهِ وَيَوْفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اوراُس ہے جوہم نے دے رکھا ہے اُنہیں خرج خیرات کرتے ہیں۔

(الگ رہتے ہیں اُن کے پہلوخواب گاہوں سے ، دُہا کی دیتے ہیں اپنے رب کی ) اُس کے غضب سے (ڈرتے اور) اُس کی خوشنو دی کی (امیدر کھتے) ہوئے۔

اُن میں سے تو بعض وہ ہیں جونمازِ عشاء کے وقت مسجدِ نبوی میں حاضر ہوتے پھر نمازِ فجر کی جماعت میں شرکت کے بعد ہی گھروا پس ہوتے۔ بعض صالحین میں سے سی نے بوری شب صرف قیام ،کسی نے صرف رکوع ،اور کسی نے صرف سجدہ ہی میں گزار دیا۔۔یا۔۔کسی ایک ہی نے متعدد را تیں صرف ایک ایک رکن صلوٰ قاکوا داکرنے میں گزار دی۔

۔۔ چنانچ۔۔۔ حضرت اولیس قرنی ہررات کو مختلف رکن کے نام سے موسوم کرتے، کہ یہ سجدہ کی رات ہے، بیدرکوع کی رات ہے۔ پھرایک ہی سجدہ میں۔۔یا۔ ایک ہی رکوع میں پوری رات گزار دیتے۔ اُن سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی فکر عبادت کی بیطافت رکھتے ہو، کہ بڑی بڑی را تیں ایک حال میں گزار دیتے ہو، حضرت اولیس نے کہا بڑی بڑی رات کہاں ہے، کاش! کہاں ہے، کاش! کہان سے اُبدتک ایک ہی رات ہوتی کہ میں ایک ہی سجدہ میں نالیز ارا ورگریہ بے شارکرتا۔

۔۔ الحقر۔ جن کا اوپر ذکر جواوہ رات میں عبادت کرتے ہیں، (اور) دن میں (اُس سے جو ہم نے دیے رکھا ہے انہیں خرج خیرات کرتے ہیں)۔۔الحاصل۔۔رات میں وہ میری درگاہ میں گدائی کرتے ہیں۔۔الحاصل۔۔رات میں وہ میری درگاہ میں گدائی کرتے ہیں۔

# فلاتعكم نفش تآاخوى لهوهِ مِن فَرَح اعَيْنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعُلُونَ

توکوئی نہ جانے کہ کیا چھپار کھی گئی ہے اُن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ثواب اُن کے اعمال کا ہے اور کوئی نہ جانے کہ کیا چھپار کھی گئی ہے اُن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ثواب اُن کے اعمال کا)، بعنی وہ چیز جس سے آنکھیں روشن ہوں۔ کا)، بعنی وہ چیز جس سے آنکھیں روشن ہوں۔

جیما کہ حدیثِ قدی میں ہے کہ وعدہ کی گئے ہے میرے نیک بندوں کے واسطے وہ چیز جسے نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ آدمی کے دِل پر گزری محقق لوگ اس بات پر جسے نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ آدمی کے دِل پر گزری محقق لوگ اس بات پر بیں کہ اُس پوشیدہ نعمت کو زبان پر نہ لانا انسب ہے۔ اُس نعمت کو دریا فت کر لینے کا دعوی میں کہ اُس پوشیدہ نعمت کو زبان پر نہ لانا انسب ہے۔ اُس نعمت کو دریا فت کر لینے کا دعوی

صرف اہلِ مشاہدہ ہی کے لائق ہے۔

### افتى كان فؤينًا كمن كان فاسقًا لايستؤن اكالزين امتواد

"توكياجومان كيا،ايباب جبيهانافرمان؟"وه برإبر بين • كهجومان كيّاور

### عَلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُ مَ جَلْتُ الْمَأْوَى ثُوْلِا بِمَا كَانُوا يَعَلُونَ ٩

لیافت والے کام کیے، تو اُن کے لیے محکانے کے باغ بیں مہمان داری میں، جووہ مل کرتے تھے۔

( تو )غور کروکه ( کیا جو مان گیا ) \_ مثلاً:حضرت علی کرم الله وجهه (ایبا ہے جبیبا نافر مان؟ ) \_ \_

مثلاً: ولیدا بن عقبہ جس نے ڈینگ کے طور پر اپنی سنان اور زبان کوحضرت علی کی زبان وسنان سے بہتر

کہاتھا۔خبردارہوجاؤ کہ (وہ برابرہیں ہیں) بزرگی ومرتبہ۔۔یا۔۔جزاوثواب میں۔کیوں ( کہجومان

کے اور لیافت والے کام کیے ) یہاں تک کہرات میں آرام کے وقت اپنے بچھونے سے پہلوہی کرتے

رے (تو اُن کے لیے معکانے کے باغ ہیں) بینی ایسے باغ جو حقیقی ماکوی اور رہنے کی جگہ ہیں جہال

ے بھی نکلنانہیں۔

بعضوں نے کہا کہ جَذْ کُالْمَا فَی ایک بہشت ہے، جونق تعالیٰ کے عرش کے داہنے جانب ہے۔
حق تعالیٰ یہ جنت مؤمنوں کوعطا فر مائے گا۔ (مہمان داری میں) ۔ یعنی انہیں وہ چیزیں اِس
طرح پیش کی جائیں گی جس طرح مہمان کے سامنے اُس کی خاطر مدارات کرتے ہوئے ماحضر پیش کیا
جاتا ہے، اور کلی نعمتیں جنت میں داخل ہونے کے بعد انہیں عطا ہوں گی۔ یہ پیشکش بہسب اُس کے ہے
(جووہ ممل کرتے تھے) جس کی بدولت اِس بزرگی کے ستحق ہوئے۔

# 

اورجس نے نافر مانی کی ، تو اُن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔جب اُنہوں نے جایا کہ نکل جائیں اُس ہے، پلیٹ ویے گئے

فِيهَا وَقِيْلَ لَهُمَ ذُوْقُوا عَنَابَ النَّارِ النَّارِ الذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكُلِّ الْوَنَ ©

أسى ميں ،اور كهدديا كيا أنہيں كه " چكھتے رہوجہنم كاعذاب، جس كوتم حجثلاتے ہے "

(اور)اُس كے برظاف (جس نے نافر مانی كی بنو اُن كاممكانہ جہم ہے) يعنى جَلْتُ الْمُأَوٰى

تو ایمان دالوں کے داسطے ہے، اس کے مقابلے میں فاسقوں کو ماآدی اور ٹھکانہ دوزخ میں دیں گے۔

(جب انہوں نے) بعنی فاسقوں نے (جاہا، کہ لکل جائیں اُس سے) بعنی آتش دوز خے۔ (تو پاے

Marfat.com

الناجنون

دیے گئے اُسی میں )۔

روایت ہے کہ جوش کے وقت دوزخ فاسقوں کواو پر پھینک دے گی، یہاں تک کہ وہ دوزخ کے دروازوں کے قریب پہنچ جائیں گے اور باہرنگل جانے کی توقع کریں گے، پس دوزخ کے دروازوں کے قریب پہنچ جائیں گے اور باہرنگل جانے کی توقع کریں گے، پس دوزخ کے مہتم فرشتے آگ کے گرزوں سے انہیں مارکر ہانگیں گے اور دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔

یں دس ریاں کیر (کہدیا گیا نہیں) اہانت کی راہ ہے، (کہ چکھتے رہوجہنم کاعذاب جس کوتم جھٹلاتے اور) پھر (کہدیا گیا انہیں) اہانت کی راہ ہے، (کہ چکھتے رہوجہنم کاعذاب جس کوتم جھٹلاتے تھے) یعنی آتش جہنم کے جس عذاب کی تم تکذیب کرتے تھے اور باور نہ کرتے تھے۔

وكننزيقته ومن العناب الادنى دون العناب الأكثر

اورضرور چکھائیں گے ہم اُنہیں کچھنز دیک والاعذاب،علاوہ بڑے عذاب کے،

### لَعُلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ٠

كەدەمبازآ دىپ•

(اورضرور پیکھائیں گے ہم انہیں) بینی مکہ والوں کو (سیکھنز دیک والاعذاب) بینی دُنیامیں قتل \_یے۔ قبط میں مبتلا کریں گے۔ بیعذاب نسبتاً چھوٹا عذاب ہے (علاوہ بڑے عذاب کے)،اوروہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تا (کہوہ) لوگ جوائن میں سے باتی رہ جائیں وہ (بازآ ویں) اور پھرجائیں راوحت کی طرف اور کفر سے تو بہ کرلیں۔

حچوٹے اور بڑے عذاب کے علق سے مختلف اقوال ہیں:

﴿الهـدونى جوندكور جوا\_

﴿ ٢﴾ \_ \_ دُنیا کاتھوڑا مال جمع کرنا حجوثاعذاب ہے،اور دوزخ میں ُا تام'نام کامیدان مداہ نا میں میں

﴿٣﴾۔۔ادنی عذاب فبرکا ہے، اور بڑا عذاب دوز خے۔

﴿ ﴾ \_ او نی عذاب ٔ خذلان ٔ ہے بینی بندوں کو خدا کا حیموڑ دینا ،اور بڑا عذاب ُ نیران ' بعن نیم ہوم

ہے بینی دوزخ کی آگ۔

﴿۵﴾۔۔جیفوٹاعذاب نرخ کی گرانی ،اور بڑاعذاب امام مہدی کاشمشیر آبدار کے ساتھ

﴿١﴾ ۔۔ چھوٹاعذاب دُنیا کی خواری ہے ،اور بڑا عذاب عقبی کی نگوساری ، لیعنی گناہوں میں پڑنااور درجات قرب الہی ہے گرنا۔
۔۔الحاصل ۔۔عذاب چھوٹا ہو۔۔یا۔۔ بڑا،خودانسان کی اپنی فکری اور عملی کوتا ہیوں کا نتیجہ ہے تو اُس سے زیادہ بدنصیب ۔۔۔

### وَفَى ٱظْلَوُ مِنْ أَذُكُرُ بِالْبِتِ رَبِّهِ ثُقَّرُ ٱخْرَضَ عَنْهَا \*

بلاشبهم مجرمول سے بدلہ لینے والے ہیں۔

(اوراُس سے زیادہ اندھیر والاکون ہے جسے یا دولائی گئیں اُس کے رب کی آیتیں) بعنی قرآن کریم (تق) اُس نے زیادہ اندھیر والاکون ہے جسے یا دولائی گئیں اُس کے رب کی آیتیں) بعنی قرآن کریم (تق) اُس نے اور اُس میں غور و تامل نہ کیا، تو ہم نے عذاب نازل فرماکے اور ہلاک کرکے اُس سے بدلہ لے ہیں)۔ اور ہلاک کرکے اُس سے بدلہ لے ہیں)۔

اِس ہے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور آخرت میں مؤمنوں کے واب اور کا فروں کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، اور اِس رکوع کی ابتدائی آیتوں میں رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے ذکر میں حضرت موی التقلیمانی کا ذکر فرمایا۔ حالا نکہ جورسول نبی کریم بھی اور رسالت کے ذمانہ سے قریب تھے وہ حضرت عیسی التقلیمانی تھے۔ حضرت عیسی التقلیمانی کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا، کہ یہود حضرت عیسی کی رسالت سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اُس کے برخلاف حضرت موی التقلیمانی کی رسالت کو مانے تھے، گویا کہ حضرت موی التقلیمانی فریقین کے حضرت موی التقلیمانی فریقین کے درمیان مشفق علیہ رسول تھے، اس لیے اِس آیت میں ذکر فرمایا، آپ اُن سے ملاقات میں درمیان مشفق علیہ رسول تھے، اس لیے اِس آیت میں ذکر فرمایا، آپ اُن سے ملاقات میں فکر ذرمیان درکوں ہے۔

دراصل بات بیتی کرخن تعالی نے رسول کریم سے وعدہ کیا تھا، کدوُ نیا سے رحلت کرنے سے قبل تم حضرت موی کو دیکھو گے، یہاں اس وعدہ کی تاکید کے واسطے فرما تاہے، کہموی کی ملا قات میں شک نہ کرو۔ چنا نچہ۔ جب آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی تو حضرت موی کو چھٹے آسان پر دیکھا، عرش پر جاتے وقت بھی اور زمین پر آتے وقت بھی۔ فاص کر کے حضرت موی کے ذکر میں آنخضرت وقت بھی کے ارجوب!۔۔۔

### وَلَقُلُ النِّينَا عُوسَى الْكِتْبُ فَلَا تُكُنُّ فِي فِي مِرْكِيْةٍ قِنَ لِقَالِهِ

اور بے شک دی ہم نے موی کو کتاب ہتو ندر ہو کسی شک میں اُس کے ملنے ہے،

### وَجَعَلْنَهُ هُكَ يُ لِيَنِي إِسْرَاءِ يُلَ

اوركرديا تفاجم نے أسے ہدايت بن اسرائيل كے ليے

(اورب ش) یقینا (وی ہم نے موی کو کتاب) توریت، جس طرح اُ مے مجبوب اِ جمہیں دیا قرآن حضرت موی کے عہدوالوں نے جس طرح اپنے پرائے بھی نے انہیں تکلیف پہنچائی، کا فرول نے کا فرانہ حرکتیں کر کے اور اپنوں نے وقتاً فو قتاً ہے جا مطالبات کر کے، اور گاہے بگا ھے نافر مانی کا مظاہرہ کر کے، گرحضرت موی سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اُسی سے ملتی جلتی صورت

مظاہرہ کرتے ہمر مطرت موں شب چھ مبر سے تما تھ برداشت کرتے رہے ، ہی سے کی مورث آپ کے ساتھ بھی پیش آئی ، کہ غیروں نے بھی آپ کوستایا اور آپ کا کلمہ پڑھ پڑھ کر بھی آپ کواذیت مرکز سند سے مجمد مرتخل سے باتہ میں ان سرمان کا کہ بند

دی گئی۔۔چنانچہ۔۔آپ بھی صبر محکل کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں۔

اَ مے مجبوب! إِسى عزیمت والے رسول سے ملاقات کرانے کا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، (تونہ رہوکسی شک میں اُسے مطرف کے سے)۔ جس کتاب کو ہم نے موسی النظی کے دی تھی (اور) اُن پر نازل فر ما لَی مقی، (کردیا تھا ہم نے اُسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے) جو راہ دکھانے والی تھی بنی اسرائیل کے لیے) جو راہ دکھانے والی تھی بنی اسرائیل کو۔

# رَجِعَلْنَامِنْهُمُ آيِمَةُ يُهُدُونَ بِأَمْرِنَالَتَاصَبُرُوا ﴿ كَانُوابِالْتِنَايُوقِنُونَ ﴿ وَكَانُوابِالْتِنَايُوقِنُونَ ﴾

اور بنایاتها ہم نے ان میں سے کی پیشوا، جو ہدایت کرتے تھے ہمارے تھم سے، جب کدانہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔۔

اور بماري آيون كايقين ركھتے تھے

(اور بنایا تھا ہم نے اُن میں سے کئی پیٹوا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے کم سے) احکام توریت کی۔ یہ منصب امامت اور درجہ قیادت انہیں اِس صورت میں حاصل ہوا (جبکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا) ایمان پر۔۔یا۔قوم کی شدتوں پر۔۔یا۔عبادت کر کے۔۔یا۔ بُری باتوں سے نے کر (اور) اُن کی بیٹمان تھی کہ وہ (ہماری آ یموں کا) اُن علامتوں کے ساتھ جوہم نے مویٰ کودی تھیں (یقین رکھتے تھے)،کہ بیسارے دلائل و مجزات حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

إنّ رَبّك هُويَهُ مِلْ بَيْنَهُ مُ يُوم الْقِيلَة فِيكَاكَانُوا فِيرَ يَخْتَلِقُون ٠٠٠

ب شکتمهارارب فیصله فرمائے گا اُن کا قیامت کے دن ،جس میں وہ جھکڑا کرتے ہے۔

(بے شک تمہارارب فیصلہ فرمائے گا اُن کا قیامت کے دن جس میں وہ جھڑا کرتے تھے) امرِدین میں سے ۔تو تھم الہی اُس دن جدا کردے گا اُسے جو تن پرتھا اُس سے جو باطل پرتھا،اور ہرایک کواُس کے مناسب حال جزاملے گی۔

ٱۅڵڿؘؽۿڔڵۿؙڠؚۘڲؙۄؙٙڷۿڵڴٵ؈ٛػڹڸۄ؋ڝٚڶڷڠ۠ٷڹؽۺ۫ۏؽ؋ؽؘڡڛڮڹۿڠ

کیا ہدایت نہ ہوئی اُن کی ، کہ تنی ہر بادکردیں ہم نے اُن سے پہلے سنگتیں ، کہ چلتے پھرتے ہیں اُن کے رہنے کی جگہوں میں۔

اِنَى فِي دُلِكَ لَالْمِينَ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهِ

بے شک اِس میں ضرورنشانیاں ہیں۔تو کیاوہ سنتے نہیں۔

(کیا ہدایت نہ ہوئی ان کی)۔ یعنی کیا اہلِ مکہ کی اُن عذا ہوں سے جو تکذیب کرنے والوں کو پنچے ،کوئی رہنمائی نہ ہوئی ،اورانہوں نے یغوزہیں کیا ، (کہ گئی بر بادکردیں ہم نے اُن سے پہلے سنگتیں) قر نوں والوں میں سے ،جیسے کہ قوم عاد قوم شمود۔ یہ وہ لوگ سے (کہ چلتے پھرتے ہیں) اہلِ مکہ (اُن کے رہنے کی جگہوں میں)۔ یعنی حالت سِنم میں اُن کے مکانوں اور مسکنوں میں ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ اُن کی بر بادی کے آثار کو اپنے سرکی آٹھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ (بے شک اُس میں)، یعنی ہم نے اگلے زمانے والوں کو جو ہلاک کر دیا اس ہلاک کرنے میں ، (ضرور نشانیاں ہیں) اور عبرتیں ہیں اگلوں کے لیے۔ آبادکو بربادکر دینا ، اِس میں حکمت اِلٰی اور قدرت خداوندی کے جلوے ہیں ، (تو کیاوہ) عقل کے کان سے (سنتے نہیں)۔

ٲۅڵؿڽڔڎٳٲٵۺٷڶڷٵۼٳڶٳڷڒۻٵڣۯڰۼڿڿؠ؋ۯؠٞٵڰٲڰڸڡڹٛۿ ٳۅڵؿڽڔڎٳٲٵۺٷڶڷٵۼٳڶٳڷڒڝ۫ٵڣۯڣۼۯڔڣۼڿڿؠ؋ۯؠٵڰٲڰڸڡ۪ڹۿ

كيانبين و يكھتے كه بم پنجاتے ہيں پانی كوسوكھي زمين كى طرف، پھرنكال ديتے ہيں اُس سے كھيتى ، كە كھاكيں اُسے

الْعَامُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَانْفُسُهُ وَان

اُن لوگوں کے چوپائے ،اوروہ خود نو کیانہیں سوجھائی دیتا اُنہیں؟

\_ الحاصل \_ حق تعالى فرما تا ہے، كه (كيا) بيمنكرين (نهيس و كيمنة) اورنبيس جانے (كم مم

پہنچاتے ہیں پانی کوسو کھی زمین کی طرف، پھرنکال دیتے ہیں اُس سے کھیتی، کہ کھائیں اُسے اُن لوگوں

کے چوپائے اور وہ خور) لیعنی گھاس اور ہتے چوپائے گھائیں ، اور میوہ اور غلہ وہ کھائیں۔ (تو کیائیں

Marfat.com

الإناز

سوجهائی ویتاانہیں)۔ یعنی کیاوہ نہیں دیکھتے ہے قدرت کی نشانی تا کہ کمالی قدرتِ الہی پردلیل پکڑیں، اور جان لیس کہ جو خدا خشک زمین پرگھاس اُ گانے پر قادر ہے، وہ مَر نے کے بعد پھرزندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔

### كَيُقُولُونَ مَنَى هٰذَا الْفَتْحُ إِنَ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ @

اور بوچے ہیں کہ" کب ہے بیفیصلہ؟ اگر یچے ہو"

(اور) بیکمال قدرت الہی کے منگرین (پوچھتے ہیں، کہ کب ہے بیہ فیصلہ؟) جب مؤمنین کی زبان سے کفارِ مکہ نے سنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ حشر بریا ہوگا اور اُس دن اللہ تعالیٰ ہمیں مشرکیین پرفتح دے گا بینی اپنے فضل سے ہمیں نجات عطافر مائے گا، تو کفار بطورِ استہزااصحابِ رسول سے پوچھنے لگے کہ یہ فتح جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے کب ہوگی؟ ہمیں جلدی دکھا دو (اگر سے ہو)۔

# قُلْ يُومِ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانَهُمْ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ١٠

جواب دوكه" فيصله كے دن نه كام آئے گاجنہوں نے كفركرركھا ہے أن كامان جانا۔ اور نه وہ مهلت دیے جائیں گے 🖜

اَ ہے محبوب! اُن کو (جواب دو) اوران پرواضح کردو ( کہ فیصلہ کے دن نہ کام آئے گا جنہوں

نے کفر کررکھا ہےان کا مان جانا ، اور نہوہ مہلت دیے جائیں گے )۔۔۔

آج لے اُن کی پناہ آج مدد ما نگ اُن ہے

بھرنہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

قیامت کے دن ایمان لا نا ایمان بالشھا دہ ہے، اور نجات کے لیے ایمان بالغیب چاہیے۔ اُن کو اِس بات کی مہلت نہ دی جائے گی، کہ وہ تلافی ما فات کے لیے پھر دُنیا میں بھیجے جائیں، جہاں وہ نیک عمل انجام دیں۔ یا یہ کہ۔ آخرت میں انہیں مہلت نہ دی جائے گی، کہ عذاب اُن پرسے پچھ دری کے لیے روک دیا جائے، اور تھم کھم کر عذاب دیا جائے۔ بلکہ عذاب مسلسل ہوگا، اُس سے بھی ایک لیے کے لیے بھی فرصت نہ ہوگی۔

### فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُّنْتَظِرُونَ ۞

تومنه پھیرلوان ہے،اورا تظار کرو، کہوہ بھی انتظار کرنے والے ہیں●

الله المحالة

(تو) اَمِحبوب! تم اہانت کے طور پر (منہ پھیرلواُن سے اور انظار کرو) تھم الہی اور تضرف خداوندی کا، کیوں (کہ وہ بھی انظار کرنے والے ہیں)۔ وہ آپ پر حوادثِ زمانہ کے نزول کا انظار کررہے ہیں، اور آپ اُن کے اوپر عذابِ الہی کا انظار کیجے۔۔یا۔۔وہ اِس انظار میں ہیں کہ بت اُن کی مدد کریں گے، آپ اللہ کی مدد کا انظار کریں۔یا۔۔وہ استہزاءً قیامت کا انظار کررہے ہیں، آپ سنجیدگی سے قیامت کا انظار کریے۔

بعونه تعالی و بفضله ببحانهٔ آج بتاریخ ۱۵۸ محرم الحرام ۱۳۳۳ هے۔ مطابق۔ ۱۲۸ دیمبراا ۱۰ ع بروز چهارشنبهٔ سوره السجدهٔ کی تفسیر مکمل ہوگئ۔ مولی تعالی باقی قرآنِ کریم کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے۔ قرآنِ کریم کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق یک بُکورُ مَةِ آمِین بِحَقِ طَهْ وَ یَسْ بِحَقِ نَ وَضَ ، بِحَقِ یَا بُدُو کُم بِحُرُ مَةِ سَیّدِ نَا محمل صلی الله تعالی علیه و آلہ وہلم



سُونة الركارات



آیاتها ۳۷\_\_رکوعاتها ۹

سورهٔ احزاب\_\_سسط مدنيه ۹

اِس سورت کا نام الاحزاب ہے۔ احادیث، کتب تفسیر اور آثار میں غزوہ خندق کو الاحزاب ہے۔ اس غزوہ میں مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین کی تمام الاحزاب ہے۔ اِس غزوہ میں مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین کی تمام جماعتوں نے متحد اور متفق ہوکر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دہلم نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا۔ اُس لیے اس کوغزوہ خندق مجمی کہا جاتا ہے۔

اِس سورہ کی آیت ۲۰ میں 'الاحزاب' کالفظ بھی مذکور ہے۔ بیسورہ 'الانفال' کے بعداور 'الما کدہ' سے پہلے ۵ بجری میں نازل ہوئی ، جب کنانہ اور غطفان وغیرہ کے دس ہزارافراد 'الما کدہ' سے پہلے ۵ بجری میں نازل ہوئی ، جب کنانہ اور غطفان وغیرہ کے دس ہزارافراد نے مدینہ منورہ کامحاصرہ کرلیا تھا ،اوراُن کی پیشت پر بنوقر بظے موجود تھے۔

اس سورہ کے اسبابِ بزول میں فدکور ہے کہ واقعہ اُحد کے بعد ابوسفیان ،عکر مہ اور ابوالاعور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ میں آئے اور مرکزِ نفاق بعنی عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس آگر کھی ہرے۔ آمد کے دوسرے روز حضور سرورِ عالم بھی کے پاس نمائندہ بھیجا، کہ آپ انہیں امان دے کر گفتگو فرمائیں۔ آپ نے انہیں امان دے دی، تو ابوسفیان وغیرہ چند منافقین کو لے کر بارگاہ حضور بھی میں پہنچے، اور کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی فدمت جھوڑ کرفرمائیں، کہ قیامت میں یہ بھی شفاعت کریں گے، اور جولوگ ان کی پرستش کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہیں اور تہمارے معبود کو کچھ نہیں گے۔

آپ کوان کی بیہ بات نا گوارگزری۔آپ نے اُن سے چہرۂ مبارک پھیرلیا۔ اِس پرعبد
اللہ ابن البی ابن سلول اور ابن قشیر اور جدبن قبیں منافقین نے کہا، یارسول اللہ ﷺ آپ
اشراف مکہ کی بات مان لیس اِسی میں مصلحت ہے۔حضرت فاروق اعظم سے رہانہ گیا، حمیت
اسلامی وصلا بت و بن سے جوش میں آکر کا فروں کوئل کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ
علید آلہو کی میرے معاہدے
علید آلہو کی میرے معاہدے
کوئو ڈیتے ہو؟

اُس کے بعد حضرت عمر نے ان منافقین کو میجد نبوی ہی ہے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ سے نکال کرفر مایا ،کہ " اُسے بعد فعالی کی لعنت وغضب سر پراٹھا کرنکل جاؤ "۔ اِس سے واضح ہوا

کہ گتا خانِ رسول کومساجد سے نکالناسنت ہے۔ اِس پر بیسورہ مبارکہ نازل فرمائی گئی جس کازیادہ تر حصہ منافقین کے آدیے متعلق ہے۔ ایس سبق آموزاور ہدایت افروز سورہ مبارکہ ۔۔یا۔ قرآن کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

### بستوالله الرَّحُلنِ الرَّحِيْدِ

نام ہے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جوابیے سارے بندوں پر (بروا) ہی (مہر بیان) اور مؤمنین کے گنا ہوں کا (بخشنے والا) ہے۔

### يَأَيُّهَا النَّبِيُّ النِّي اللَّهُ وَلَا تُطِيرِ الْكُورِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرِ الْكُورِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرِ النَّهُ وَلَا تُطِيرِ النَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرِ النَّافِقِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرِ النَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرِ النَّهُ وَلَا تُطِيرِ النَّهُ وَلَا تُطِيرًا لَكُورِينَ وَالنَّافِقِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرًا لَكُورِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرًا لَكُورِينَ وَالنَّافِقِينَ وَلَا تُطِيرًا لَكُولِينَ وَلَا تُطِيرًا لِكُولِينَ وَلَا تُطِيرًا لَكُولِينَ وَلَا لَكُولِينَ وَلَا تُطِيرًا لِكُولِينَ وَلِي لَا تُطِيرًا لِكُولِينَ وَلِي النَّهِ عَلْمُ النَّذِي فَالنَّالِقِينَ وَلَا لَهُ وَلِي لَا تُطِيرًا لِكُولِينَ وَلِي النَّهِ عَلَيْ إِلَّا لَيْ إِلَّهُ النَّهِ فَي النَّالِقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَي النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي فَلْ اللَّهِ عَلَّم اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَّيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْكُولُولِينَ فَاللَّهِ عَلْمَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَا لَكُولِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُولُولِي اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولُولِينَ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّالِي اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّ

أے نبی! ڈرتے ہی رہواللہ کو،اورمت کہنا ماننا کا فروں اورمنافقوں کا۔

#### اِتَ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَ

بے شک اللہ علم والاحکمت والا ہے۔

اَےعزت وشرافت، رفعت و بلندی والے، یعنی (اُے نبی ڈرتے ہی رہواللہ) تعالی (کو)، یعنی جوآپ کی شانِ انقاء ہے اُسی برقائم رہیں۔

یائی طرح کا کلام ہے کہی کھڑے ہوئے انسان سے کہاجائے کہم کھڑے رہو۔ تو اس کاصاف مطلب میہوا کہ اپنی حالت وقیام پرقائم رہو۔

۔۔الحاصل۔۔اُے نبی اللہ تعالیٰ ہے ڈروعہد کے تو ڑنے اورامان کے قتم کرنے کے بارے
میں ،اور تقوی پر ثابت قدم رہواوراُس میں بڑھتے رہو کیونکہ تقویٰ کے درجات کی کوئی حذبیں۔
اور ظاہر ہے کہ جو پہلے ہی ہے کسی فعل میں مشغول ہو، پھراُ ہے اُسی کام کا تھم دیا جائے ،
تو اُس ہے اُس کی مداومت مراد ہوگی۔ اِس مقام پر بید ذہن شین رہنا چاہیے کہ تقویٰ کے
تقوم کو غفلت پر محمول نہیں کرنا چاہیے ،اس لیے کہ بیلفظ نبی کے منافی ہے ، کیونکہ وہ خبیر ہوتا
ہے اور غفلت سے منزہ ہوتا ہے۔

(اورمت کہنا مانتا) ابوسفیان ،عکر مہ وغیرہ مکہ کے (کافروں اور) ابن الی وغیرہ مدینے کے (منافقوں کا)۔وہ سب جو پروگرام بنا کے آئے اور آپ سے جو کہلانا چاہتے ہیں ، اُس کا اقرار کرنا تو

بڑی بات، اُس کی طرف توجہ بھی نہ فر مائیں۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (علم والا) ہے اور اُن کی باتیں خوب جانتا ہے اور (محکمت والا ہے) جوعہد بورا کرنے کا تھم فر ما تا ہے۔

# وَالْبَعْمَا يُوْخَى الْيَكَ مِنَ رَبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِمَا تَعَمُّلُونَ خَبِيرًا فَ

اور پیروی کرتے رہوجودی کی جائے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف ہے۔ بے شک اللہ جو پچھتم کرواس سے خبر دارہ

### وَتُوكِكُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكُفِّي اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا

اور بھروسہ دیکھے رہواللہ بر۔اور کافی ہے اللہ کارساز

(اور پیروی کرتے رہوجو وحی کی جائے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے)، جیسے
اُن کا کہامانے کی ممانعت۔ (بے شک اللہ) تعالی (جو پچھتم کرواس سے خبردار ہے اور بھروسدر کھے
رہواللہ) تعالی (پر)، یعنی اپنا کام اُس کے سپر دکر دو۔ (اور کافی ہے اللہ) تعالی (کارساز) کام بنانے
والا، مشکل حل کرنے والا، اور نگہ بان اور کفایت کرنے والامہمات کا۔ اَے محبوب! وہ منافقین جوا پی

بات آپ سے منوانا جا ہے ہیں، اُن کی سفاہت وحمافت کا حال بیہ ہے کہ اُن کے بعض کہتے ہیں، کہ بینہ میں میں میں میں اُن کی سفاہت وحمافت کا حال میہ ہے کہ اُن کے بعض کہتے ہیں، کہ

المخضرت في الله على الكه الكه الكراس الكاله الماسك المناهد

يں حق تعالى نے فرمایا كەمنافق جھوٹے ہیں،اس كيے كه---

# مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ أَنْ وَاجَكُمُ

نہیں بنایااللہ نے کسی شخص کے لیے دو دِل اُس کے اندر۔اور نہ بنایا تمہاری بیبیوں کو

### الخِيَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ فِي الْمُعْرِكُمُ وَمَا حَكِلَ ادْعِياءً كُمُ

جنہیں تم ماں کہو ہمہاری مأتیں۔اور نہ بنایا تمہارے لے پالکوں کو

### اَبْنَاء كُور دُلِكُونُولكُو بِالْوَاهِدَ عُولا لَهُ يَقُولُ الْحَقّ اللَّه يَقُولُ الْحَقّ

تمہارے بنے۔ بیتو تمہاری بول ہےا ہے منہ ہے۔

### وَهُو يَهُٰ بِي السَّبِيلُ<sup>®</sup>

اورالله بولتا ہے تق ،اوروہ دیتا ہے راہ

(مہیں بنایااللہ) تعالی (نے کسی مخص کے لیے دوول اُس کے ) سینے کے (اندر) ۔ اس لیے کدوِل روحِ حیوانی کامعدن ہے۔اور قوتوں کامنبع ہے،توایک دِل سے زیادہ نہ ہونا جا ہے،اس واسطے

كدروح حيوانى أيك بى ہے۔ إى حقيقت كوعام قهم بنانے كے ليے ارشاد فرمايا جاتا ہے (اور) مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے، کہ (نہ بنایا) حق تعالیٰ نے (تمہاری بی بیوں کوجنہیں تم ماں کہوتمہاری مائیں)۔ یعنی تم جس عورت کو کہتے ہو، کہ تؤہم پر ہماری مال کے برابر ہے، اُس عورت کواللہ نے تمہاری مال نہیں کردیا۔اس واسطے کہ جوڑ وہونے اور ماں ہونے کا اجتماع ایک عورت میں محال ہے کہ ہوسکے، کیونکہ جورُ و ہونا جا ہتا ہے کہ عورت مرد کی خدمت کر ہے اور مال ہونا جا ہتا ہے کہ مرداُ س عورت کی خدمت کرے، جو مال ہے۔(اور) بوں ہی حق تعالیٰ نے (نہ بتایا تمہارے لے یا لکوں کوتمہارے بیٹے)۔ کیعنی تمہارے منہ بو لے بیٹوں کوتمہاراسگا بیٹائہیں بنایا۔اس واسطے کہ بیٹا ہوناام<sub>ر</sub> اصلی ہے،اور منہ سے بیٹا کہہ کر یکارناصورت عارضی ہے،تو جا ہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہوں۔ عرب كے نزد كيك ظهار طلاق تھى ، اور منھ بولا بيٹا سكے بيٹے كے مثل ميراث ليتا تھا۔ حق ﷺ نے فرمایا کہ جس طرح وول ایک سینے میں اکٹھائبیں ہوتے ،اُسی طرح جورُ وہو تا اور ماں ہونا بھی ایک عورت میں ،اور متبنّی ہونااور حقیقی فرزند ہونا ،ایک شخص میں جمع نہیں ہوتا۔ ۔۔ چنانچہ۔۔ بیربات کہ ظہار کی ہوئی عورت کوطلاق دی ہوئی عورت جانتے ہو،اور بنائے ہوئے بیٹے کواصلی بیٹا کہتے ہو، (بیتو تمہاری) اپنی (بول ہے) جوتم (ایپے منہ سے) اور اپنی زبان سے بو لتے ہو، اِس بات کی کچھ حقیقت ہیں (اور اللہ) تعالیٰ (بولٹا ہے حق) جومطابق واقع کے ہے۔ (اوروہ دیتا ہے) تعنی دکھا تاہے حق (راہ)۔ الغرض۔۔

اُدْعُوهُ مِ لِلْ بَالِيهِ مُو هُو اَفْسَطُ عِنْسَاللَهِ

انبيل بِهِ رو، اُنبيل كِ بَابِ كَا بَهِ كَر ، يراانسان بِالله كِن د يك .

قال كَمْ تَعْلَمُ وَ الْبَاءُ هُمْ فَا خُواكُكُمْ فَى البّرين فَا البّرين فَا

تم سے صادر ہوئے۔ ہاں وہ کناہ ہے جو جان ہو جھ کے کرو۔

#### دكان الله عَفْوُرًا رَجِيبًا ١

اورالله غفوررجيم ہے۔

(انہیں بکاروانہیں کے باپ کا کہدکر)۔

اس آیت کے نزول سے پہلے لوگ حضرت زید بن حارث کو' جوحضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے اور جنہیں آپ نے آنخضرت ﷺ کو بخش دیا تھا۔۔ چنانچہ۔۔رسول کریم نے فرزند کی طرح اُن کی پرورش کی'۔ زید بن محمد ﷺ کہتے تھے۔لیکن اِس آیت کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارث کہا جانے لگا۔

(بیر) بیخی اُن کے باپوں کے ساتھ اُنہیں پکارنا (بڑاانصاف ہے) اور بہت ہی ہے ہے (اللہ)

تعالیٰ (کے نزویک قوا گرنہ جانو اُن کے باپ کو) کہ اُن کی طرف منسوب کرسکو، (تو وہ تمہارے بھائی

ہیں دین میں) یغنی وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، انہیں اُے بھائی کہہ کر بلاؤ، (اور) مزید برآں وہ

(تمہارے اپنے ہیں) اور تمہارے دوست ہیں، تو انہیں مولائی کہہ کر خطاب کرو۔یا۔دوست کہہ کر

پکارو۔ (اور تم پراس میں پھے گناہ نہیں جو بے جانے ہو جھے تم سے صادر ہوئے) ۔ الحقر۔ لاعلمی کی

وجہ سے اگر کی نے زید بن محمد ہے گئاہ نہیں ہو اُن کی وجہ سے وہ کی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ (ہاں وہ

وجہ سے اگر کی نے زید بن محمد ہے تھا۔ اُن کی وجہ سے وہ کی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ (ہاں وہ

گناہ ہے جو جان ہو جھ کے کرو) ۔ یعنی قصداً کسی کو اُس کے باپ کے سوااور کسی کی طرف منسوب کرو۔

(اور اللہ) تعالیٰ (غفور) ہے یعنی بخشنے والا ہے اُسے جو خطا کر بے اور (رحیم ہے) یعنی مہر بان ہے صاحب قصد یر جب وہ تو ہر ہے۔

۔۔الحاصل۔۔ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا تو اپنے حقیقی رشتے سے پکارے۔۔یا۔ اگر وہ ہم عمرہے، تو اُے دوست وہ برائے ہو اُکے دوست کہدکر آ واز دے۔۔یا۔ اگر وہ چھوٹا ہے تو شفقت کے کلمات سے پکارے۔۔یا۔ اگر وہ چھوٹا ہے تو شفقت کے کلمات سے پکارے۔۔یا۔ جھی کو اُے بھائی کہد کرہی خطاب کرے۔مسلمانوں کے درمیان میآ پس کی اخوت اور دوستی میسب صدقہ ہے بعث میصطفیٰ کا اور جلوے ہیں رسول کریم کی شان رحمۃ للعالمینی کے، جو۔۔۔

النَّيْ أَوْلَى بِالنَّوْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسِهِمُ وَأَزْوَاجُكَ أُمَّهُمُ وَأُولُوا

آنخضرت بہتر مالک ،قریب ہیں ایمان والوں کے اُن کی جان سے زیادہ ،اور اُن کی

## الذرئ عَامِ بَعُضَّهُمُ أَدُلَى بِبَعْضٍ فِي حِنْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ببیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔اوررشتہ دارلوگ ،کوئی زیادہ قریب ہے کسی سے اللہ کے لکھے میں دوسرے مسلمانوں

## وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوٓ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوٓ إِلَّى الْوَلِيِّيكُمُ مَّعُرُوفًا ا

اورمہاجروں ہے،مگریہ کہ کرواینے دوستوں کی طرف کوئی احسان۔

## كَانَ ذُلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

(آتخضرت بہتر مالک قریب ہیں ایمان والوں کے اُن کی جان سے زیادہ)۔تو پیغمبرمؤمنین کوجس قدرعزیز ومحبوب ہونے جا ہمیں ،خوداُن کی اپنی ذات انہیں اس قدرعزیز اور محبوب نہ ہونا جا ہیے، اس واسطے کہ پیغمبر التکلینالاً جو حکم کریں گے بندوں کی عین صلاح وفلاح ہے، بنسبت اُن کے نسس کے کہ تفس كاحكم شقاوت كاسبب بهوتا ہے۔ پس جا ہيے كه آنخضرت صلى الله تعالیٰ عليه والہوسلم بندہ كے نزويك زيادہ دوست ہوں اس کے نس کے بنسبت لیعنی حضرت کواپنی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز رکھنا جا ہیے۔ ای لیےحضور نے فرمایا ہے، کہتم میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوتا، جب تک اُس کومیرے ساتھ محبت نہ ہو،اپنے ماں باپ،اپنی آل اولا د،اورا پنے نفس اورسب لوگوں سے زیادہ۔۔ چنانچہ۔۔ آنخضرت ﷺ نے جنگ بنوک کاارادہ فرمایااورسب کواس جنگ میں شرکت کا تھم فرمایا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ذراہم اینے والدین سے اجازت لے لیں ، توبیآ بت نازل ہوئی کہ پیمبراسلام اولی تر ہیں مؤمنوں کے واسطے ان کی جانوں کی بنسبت ۔ توجا ہے کہ آپ كاحكم سب حكموں ہے زیادہ اینے اوپر لازم جانیں۔۔الخضر۔۔آپ کی ذات ہے محبت زیادہ ر کھنا سزاوار ہے اپنی جان کے ساتھ۔۔یا۔۔اوروں کے ساتھ محبت رکھنے ہے۔ (اوراُن کی بیبیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں) تحریم اور تعظیم کی جہت ہے۔ یعنی مسلمانوں پر حرام ہیں ماں کی طرح اور سب مسلمانوں پراُن کی تعظیم واجب ہے مال کے مثل محرمیت اور وراثت کے سبب سے ہیں ،اس واسطے کہ انہیں و مکھنار وانہیں اور مسلمان اُن کے مال کے وارث نہیں ہیں۔ حضرت ابی کے مصحف اور حضرت ابن مسعود کی قر اُت میں بیعبارت یوں تھی و کھواَبُ لهم وازواجه امهاتهم "لینی رسول مقبول مسلمانون کے باب بین اور اُن کی بیبال

## Marfat.com

مسلمانوں کی مائیں ہیں"۔ظاہرہے کہ نبی کریم کامسلمانوں کا باب ہونااورآپ کی ازواج

مطہرات کامسلمانوں کی ماں ہونانسبی حیثیت سے ہیں ہے ہصرف دینی اور روحانی حیثیت سریر

توجب کے قرآن کریم نے پیغیر آخرالز مال کے آپ کی امتیوں کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ خود ہی واضح فرمادیا ہے، تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ کوئی امتی نبی کریم کواپنا برا بھائی کہد سکے ، اس لیے کہ برا اور چھوٹا بھائی ہونا تونسبی رشتوں میں ہوا کرتا ہے جو یہاں مفقو د ہے۔ ذہن نشین رہے کہ دینی بھائی، روحانی بھائی، وطنی بھائی وغیرہ وغیرہ، اِس میں کوئی چھوٹا برا نہیں ہوتا۔ اِس مقام پر گنتا خوں کی طرف سے لفظ نبرا کے استعمال نے بتا دیا ہے کہ گنتاخ آپ کوا ہے کہ جہالت ہے کہ گنتاخ آپ کوا ہے کہ کا تا ہے۔ یہ اس کی انتہائی در ہے کی جہالت ہے۔ یہ اس کی انتہائی در ہے کی جہالت ہے۔

۔۔الخضر۔۔رسول کریم کومؤمنین کا باپ اور از واج مطہرات کومؤمنین کی مال فرما کر 'شفقت ِتمام' اور'رحمت لاکلام' کی طرف اشارہ فرما یا گیا ہے۔ چونکہ ابتدائے اسلام میں ہجرت کے سبب سے اور دوستی اور بھائی جارے کی وجہ سے میراث لیتے تھے، توحق تعالیٰ نے وہ تھم منسوخ فرمادیا۔

(اور) ارشادفر مایا کہ (رشتہ دارلوگ، کوئی زیادہ قریب ہے کسی سے) لیمنی بعضے اُن کے بہت سزاوار ہیں بعض کے ساتھ وارث ہونے میں (اللہ) تعالی (کے لکھے میں)، لیمنی لوحِ محفوظ میں ۔۔یا۔۔ اُس میں جو بھیجا ہے قرآن میں سے لیمنی وہ آیت جس میں وراثت کا بیان ہے اور حکم فر ما دیا کہ 'اولوالا رحام' بہت مستحق ہیں میراث پانے کے (دوسر ہے مسلمانوں اور مہاجروں سے)۔

تواس آیت نے پہلی آیت کومنسوخ کردیا،اوراب قرابت اوررشندداری وراثت کا سبب ہے،اور جرت وراثت کا سبب ہے،اور جرت وراثت کا سبب ہیں ہے۔

دراصل قصدیہ ہے کہ سلمان ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، اور نبی کریم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو بھائی بنادیا تھا اُس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے سے، اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے سے، اور جو شخص اسلام لا تا اور ہجرت نہیں کرتا تھا، وہ اُس کا وارث نہیں ہوتا تھا۔ اور جب الانفال 'کی آیت ہے کا زل ہوئی ، تو یہ تھم منسوخ ہوگیا اور زیر تفسیر آیت یعنی اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے، کہ "اللہ کی کتاب میں رشتہ وار

دوسرے مؤمنوں اور مہاجروں کے بہنست آیک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں ، لیعنی وہی ایک دوسرے کے وارث ہوسکتے ہیں۔۔الحاصل۔۔'الانفال' آیت۵کے ور'الاحزاب' آیت کے کامضمون واحد ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ تمہارے دوست تمہارے وارث نہیں ہوسکتے۔۔۔۔

(گرید کہ کروایٹے دوستوں کی طرف کوئی احسان) توید کرسکتے ہو۔ مثلاً: اُن کے لیے اپنے تہائی مال سے وصیت کرسکتے ہو،اوران کو ہدیے اور تخفے وغیرہ دے سکتے ہو،اوران پرنفلی صدقہ کرسکتے ہو۔(ید) تھم (کتاب میں لکھا ہوا ہے)، یعنی لوحِ محفوظ میں ثابت ہے۔

۔۔یا۔۔اس کامعنی ہے ہے کہ بیتھم قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔۔یا۔۔اس کامعنی بیہ ہے کہ بیتھم قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔۔یا۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ بیتھم اللہ کی سنت میں ہے۔۔یا۔۔اس کی تقدیر میں ہے۔۔یا۔ جوذ کر کیا گیا ہے یعنی پیغیبر کا اولی ہونا اور دوی الارحام کامیراث لینا، بیسب قرآن کریم ۔۔یا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ثابت ہے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ دارت اور مورث دونوں مسلمان ہوں ، کیونکہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کا فرما نازل فرما تا ہے ، مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔ ربِعلیم و کیم کی سنت ہے کہ جواحکام نازل فرما تا ہے ، اور جس سے جو بھی وعد و وعید فرما تا ہے ، اور کسی سے جس طرح کا بھی عہد و میثاق لیتا ہے ، اور جس سے بین کتا ہے نہیں لوح محفوظ میں ثابت فرما دیتا ہے ۔۔۔۔

وَإِذْ أَخَذُ نَامِنَ النَّبِينَ مِينَا قَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ لُورِ وَالْمِيمَ

اور جب كدلياجم في نبيول سے أن كامضبوط عهد، اورتم سے اورنوح وابراجيم

وقوسى وعيسى أبن مركع واخت كامنه ويتاقا عليظان

وموی وعیسی این مریم سے ، اورلیا ہم نے اُن سے گاڑھاعہد

ليستك الطرقين عن صدرتهم وأعترالكفي ين عذايًا اليسًاة

تاکددریافت فرمائے ہوں سے اُن کی سچائی کو۔ اور تیار فرمالیا کا فروں کے لیےد کھ والاعذاب ہوں اور یا کہ دریافت فرمائے ہوں سے اُن کی سچائی کو۔ اور تیار نم اور کی مفیوط عہد ) اس (اور) محفوظ کر دیتا ہے۔۔ چنا نچہ۔۔ یا دکر و (جبکہ لیا ہم نے ببیوں سے اُن کا مضبوط عہد ) اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف نبلا کیں ، اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں

## يَايُهَا الَّذِينَ اعْنُوا اخْلُوا نِعْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ ثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا

أے ایمان والو! یاد کرواللد کی نعمت کواپنے اوپر، جب آئے تمہارے پاس بہت سے شکر، پھر بیجے ویا ہم نے

## عَلِيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودًا لَوْتُرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞

اُن برایک بَوا،اورایبالشکر کتم لوگول نے ندد یکھاجنہیں۔اوراللد، جوکرواُس کادیکھنےوالا ہے

(أےابیان والو! یادکرواللہ) تعالی (کی نعمت کواپنے اوپر) جواس نے انعام کی تم پر (جب آئے تہارے پاس بہت سے لٹکر)۔ جیسے قریش غطفان کنانہ یہود دئ ہزار کے قریب۔ (پھر بھیج دیا ہم نے اُن پرایک بواوراییالٹکر) فرشتوں کا (کہتم لوگوں نے نہ دیکھا جنہیں ،اوراللہ) تعالی (جو کرواُس کا دیکھنے والا ہے)۔
کرواُس کا دیکھنے والا ہے)۔

اس آیت میں جنگ احزاب کا بیان ہے اور مجملاً وہ قصہ اِس طرح پرہے۔۔۔ بنی تضیر کو جلا وطن کرنے کے بعد بجی بن اخطب، یہود کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ میں گیا اور ابوسفیان اور اُس کے تابعوں سے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ

کرنے پرعہد باندھا۔اور قریش اور امراءِ اعراب میں سے دس ہزار سے زیادہ جمع کرکے مدینہ منورہ کی طرف عازم ہوا۔

ی خبر آنخضرت این کورنی کورنی کورنی کورات کورات کارات کورات کورنی کارتا کورات کورات

حضرت کی رائے عالی نے اِس کو قبول فر مایا۔ پس صحابہ پر زمین تقسیم فر مادی اور خندق کھود نے کا اشارہ فر مایا۔ صحابہ اُس کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت و کھا کے بھی بھس نقیس مٹی فلا کھود نے کا اشارہ فر مایا۔ صحابہ اُس کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت و کھا کے بھی بھی اور کھی نقیس مٹی کا لئے میں مشغول متھے، اور صحابہ کو فتح کی خوشخبری دیتے اور زبانِ مبارک پر بید و عاجاری تھی

"اللهم العيش عيش الاآخره فاغفر للمهاجرين والانصار" أكالله! عيش توبس آخرت كاعيش م، توبخش و معهاجرين وانصاركو"

اس ا شاء میں ایک بہت بڑا پھر خندق میں ظاہر ہوا، کہ تبروغیرہ اس پرکام نہ کرتا تھا۔ صحابہ نے حضرت کو خبر دی۔ آپ پھر کے قریب تشریف لائے ، اور کدال دست مبارک میں لیا، پہتر الله کہہ کراس پھر پرکدال مارا۔ داوانگل پھراس میں سے ٹوٹا، اورایک نور بحل کی طرح چکا۔ اس دشنی میں نظر مبارک شام کے کلوں پر پڑی۔ پس آپ نے فرمایا اُدلائ اُگھ کہ کہ ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔

دوبارہ پھرآپ نے اُس پھر پر کدال مارا، تھوڑا پھرٹوٹا اورنور چکا، اس میں ملک یمن کے کل حضور کونظرآئے۔ آپ نے فرمایا اُلگہ اُگہاؤ ملک یمن کی تنجیاں میرے قبضہ اختیار میں دیں۔ تیسری مرتبہ تمام پھرٹوٹ گیا اور بہت نوراُس میں سے چپکا۔ کسریٰ کے اونچ میں اونچ مکان آپ کواُس نور میں نظرآئے، فرمایا کہ اُلگہ اُگہاؤ فارس کے ملک میرے قبضہ قدرت میں آئے۔

منافق ہولے کہ بیمر دخلق کودم دیتا ہے دشمنوں کے خوف سے۔ آج خندق کھودتا ہے اور ملک فارس اور یمن اور شام فتح کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔۔ غرضیکہ۔۔ چھ دن میں خندق کی مہم ختم ہوئی ، اور خندق کھد چکی تو دشمنوں کالشکر وہاں پہنچا۔ مالک بن عوف اور عتبہ بن حصن اور

غطفان اور فرازہ اور بہوداس میدان کے اوپر سے آئے، جومڈینہ کے مشرق کی طرف ہے،
اور ابوسفیان وغیرہ کفارِ قربیش اُس میدان کی دوسری طرف سے، بعنی مغرب کی جانب سے
ظاہر ہوئے۔ اور بنوقر بظہ جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عہد باندھا تھا، ابن
اخطب کے بھڑکا نے سے وہ عہد تو ژکر کا فروں کے مددگار ہوگئے، اور کفار کے شکر کی ہمیت
اور کثرت دیکھے کرضعیف مسلمان کے ول ہٹ گئے، جبیبا کرت تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

إِذْ جَاءُ وَكُونِ مَنْ فَوَقِكُمُ وَمِنَ السَّفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْرَبْصَارُ

جب آئے تم پر بتہاری بلندی پر سے ،اور تہارے نشیب سے ،اور جب کہ جھیک کررہ گئیں آئکھیں ،

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحُنَاجِ وَتَطُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَانَ

اور چڑھآئے دِل گلوں تک،اورتم لوگ گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان

(جب آئے تم پرتمہاری بلندی پرسے) ہمہارے اوپرے ایٹی میدان کے اوپر کی جانب

ے، (اور تمہارے نشیب سے) بتہارے نیچے سے یعنی میدان کے جانب اسفل سے، (اور جب کہ

جھیک کررہ گئیں آنکھیں)، یعنی آنکھیں خوف کے مارے اپنے گڑھوں میں بدل گئیں اور کمی کرنے سے میں مردہ گئیں آنکھیں)، یعنی آنکھیں خوف کے مارے اپنے گڑھوں میں بدل گئیں اور کمی کرنے

لگیں بعن دسس کئیں، (اور چڑھآئے) خوف کے مارے (دِل گلوں تک)۔

اس واسطے کہ پھیپھرا اشدت ہے بھول جاتا ہے، اور دِل اُس کی بلندی کے سبب سے ج

(اورتم لوگ مگان کرنے گلے اللہ) تعالی (کے ساتھ طرح کے مگان) مخلصوں کوتو بیہ مگان کہ دیا ہے گان کے ساتھ طرح کے مگان کے مخلصوں کو تاب کرے گا اور مؤمنوں کو فتح دے گا ، اور منافقوں کو بیا کمان کہ نشکرِ اسلام اُن کشکروں سے لڑنے کی تاب نہ لاکر تباہ ہوجائے گا۔

## مُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُو الْرِلْوَ الْرَلْوَ الْكَشِيبَانَ

اُس وقت آزمائے گئے تھے ایمان والے ، اور ہلائے گئے تھے مخت

(أس وفت آزمائے محصے تصابیان والے)،اور ثابت قدم لوگ راو تزلزل سے متاز ہوئے

(اور ہلائے منے منے سخت)۔ابیا ہلانا کہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، یہال تک کہ بدول لوگول نے سفر کا

اراده كرديااور بصرول نے جدا ہونے كا قصدكيا۔

## وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُورُمُ مَّرَضٌ قَا وَعَدَاللَّهُ

اور جب بول پڑے منافق لوگ، اور جن کے دِل میں بیاری ہے کہ منہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ

## ورسولة الاغرورا

اوراُس کے رسول نے ،مگر دھو کے کا"

(اور)یادکرو(جب بول پڑے) ابن قشراوراُس جیے (منافق لوگ،اور) وہ لوگ (جن کے دل میں) ضعف اعتقادی کی (بیاری ہے، کہبیں وعدہ کیا ہم سے اللہ) تعالی (اوراُس کے رسول نے) شام ویمن کی فنج کا (گردھوکےکا)، یعنی بیدوعدہ صرف دِل لگی اور دم دینے کی بات تھی۔۔الحاصل۔۔یہ وعدہ حقیقت برمبنی نہ تھا، بلکہ فریب برمشمل تھا۔

## وَإِذْ قَالَتُ طَالِفَةٌ مِّنَّهُمْ يَأْمُلَ يَثْرِبُ لَا مُقَامَلِكُمْ فَأَرْجِعُوا الْمُعَالَمُ فَأَرْجِعُوا

اور جب بكنے لگا ایک گروه اُن كاكر" أے يثر ب والو، يهال كوئى مُعكانة بين ہے تمهارا، تو گھروالي جاؤ۔" مريست اُجراف فريق قبله مالكيسي بيفو وجرم الن بيونينا محروق اُ

اوراجازت لینےلگا ہے ایک گروہ اُن کا نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ "ہمارے گھربے پناہ ہیں۔"

#### وَعَاهِي بِعَوْرَكُمْ أَلَى يُبِرِينُ وَكَ اللَّهِ فَرَارًا اللهِ

حالانکہوہ بے بناہ نہیں۔وہ نہیں جا ہے مگر بھاگ جاتا**●** 

(اور) اُسے بھی یاد کرو (جب بکنے لگا ایک گروہ اُن کا) جیسے اوس بن قبطی ،ابوعرابہ اور ابن الی وغیرہ منافق لوگ ، (کہاً ہے بیژب والو!)۔

یٹرب ایک زمین ہے کہ مدینہ طیبہ اُس کے ایک ناحیہ میں واقع ہے ، غرضیکہ ان منافقوں نے مدینہ کے لوگوں سے کہا۔۔۔

(یہاں کوئی محمانہ بیں ہے تہارا)۔ یعنی جمرع بی کے شکرگاہ میں تہارے رہنے کی جگہیں ہے ۔۔۔ یہاں تہارے کھڑے ہونے کی کیا وجہ؟ (تو گھروا پس جاق) مدینہ میں ۔۔یا۔۔وین اسلام پر قائم رہنے کی تم کوکوئی وجہ بیس ، تو تم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پھر جاؤ اور جمر ہو آئ عربی کو دشمنوں کے حوالے کردو۔ پس دیکھا (اور) محسوس کیا کہ (اجازت لینے لگا ہے ایک گروہ اُن کا جی سے)۔ یعنی بنو حارثہ اور بنوسلمہ حضرت نبی کریم سے اجازت جائے گئے، اور عذر چیش کرتے ہوئے

#### Marfat.com

'n

( کہتے ہیں کہ ہمارے گھربے پناہ ہیں) شہر مدینہ میں، یعنی خالی ہیں اور مضبوط نہیں ہیں، (حالانکہ وہ بناہ ہیں) رحالانکہ وہ بناہ ہیں)۔ نہ تو وہ خالی نتھے اور نہ ہی کمزور بلکہ خوب مضبوط تھے۔ اُس اجازت طلی اور عذر خواہی سے (وہ نہیں جا ہتے گر) میدانِ جنگ اور لڑائی سے (بھاگ جانا)۔

وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سَيِلُوا الْفِتْنَ لَاتُوهَا

اور نہ دیر کرتے اُس سے مگر تھوڑی 🗨

اورندویرائی اسے مرطون ک (اور) اُن کا حال تو بیہ کہ (اگر) مدینہ کے کا فروں کی (فوجیس گھس پڑتیں اُن پرمدیخ کے ہرطرف سے )اوراُن کو گھیر لیتیں ، (پھر کم جاتے یہ ) بھا گئے والے (لوگ فتنہ بر پاکر نے کو) ، یعنی اگر کفارِ مدینہ انہیں گھیر کراُن سے کہیں کہتم شرک اختیار کرو۔یا۔ مسلمانوں سے لڑو، (تو ضروراُ سے کرگزرتے اورندویر کرتے اُس سے ) لینی اس فتنہ اٹھانے میں (گرتھوڑی)۔ الحاصل۔ اس میں ذرا ویرنہ کرتے بلکہ بہت جلد مشرک ہوجاتے ، یا مسلمانوں سے محاربہ اور مقاتلہ کرنے لگتے۔

وكقت كالواعاه أوالله من قبل لا يُولُون الدَّدُبارَ

حالانكه بلاشبه مهدكر يج عضاللد يهايى كد"نه يعيري ك ييه-"

وَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مُسْتُولًا ١٠

اورالله عيميد كاسوال بوگا

(حالانکہ بلاشبہ) یہ بنوحار شاور بنوسلمہ انابت کی رُوسے (عہد کر چکے تھے اللہ) تعالیٰ (سے پہلے ہی) غزوہ اُحد کے دن، (کہنہ پھیریں محے پیٹے) لڑائی میں، (اوراللہ) تعالیٰ (سے عہد کا سوال موگا) لین اُس پرسوال کیا جائے گا اور عہد تو ڑنے اور وفا کرنے کی جزا اُن کو دیں گے۔

عُلْ لَنَ يَنْفَعُكُمُ الْفِي الْمِنْ فَرُرُتُمْ قِبْنَ الْمُوتِ آوِالْقَتْلِ

كهددوكة بركزكام ندد كالمهيس بعاكناء اكرتم بعاكموت سے يامارے جانے سے،

#### وَإِدَّالَاثُمَّتُعُونَ إِلَّا قُلِيلًا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اوراب بھی رہنے نہ دیے جاؤ کے مگر کچھ 🖜

اَے محبوب! (کہدوہ کہ ہرگز کام نددے گاتہ ہیں بھاگنا) (اگرتم بھا گےموت ہے۔یا۔۔ مارے جانے ہے)۔تو یہ بھی سوچ لو کہ ہر شخص کو وقت معین پرموت آنا ۔یا۔قل ہونالازم ہے، کہ جکم قضا اُس کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ (اوراب بھی) یعنی بھا گئے کی صورت میں بھی (رہنے نددیے جاؤ کے مگر کچھ) یعنی تھوڑا زمانہ اس واسطے کہ آخر فنا ہونا ہے۔اُے مجبوب! اُن بھا گئے والوں ہے۔۔۔۔

## قُلْ مَنَ ذَا الَّذِي يَعُصِمُكُونِ اللهِ إِنَ أَرَادَ بِكُوسُوعًا أَوَ أَرَادَ بِكُو

يوچهوكة كون ہے جو بچائے تهميں الله ہے؟ اگرأس نے جا ہاتمہارے ليے بُرائی، يا جا ہاتم پر

## رَحْمَةُ ولا يَجِنُ وَنَ لَهُمُ قِنَ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا ١٠

رحمت ـ"اورنه پائيس گاينے ليے الله كے خلاف كو، يارنه مردگار،

(پوچھوکہ کون ہے جو بچائے تہمیں اللہ) تعالیٰ کے عذاب (سے، اگراُس نے چاہاتہارے لیے بُرائی) اور شکست، (یا چاہاتم پر رحمت)، تو وہ کون ہے جو منع کرے اُسے (اور نہ یا کیں گےا پنے لیے بُرائی) اور شکست، (یا چاہاتم پر رحمت)، تو وہ کون ہے جو منع کرے اُسے (اور نہ یا کیں گےا پنے لیے اللہ) تعالیٰ (کے خلاف کو یار) جو نفع پہنچائے، (نہ مددگار) جو ضرر کوروکے۔

روایت ہے کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے لشکرگاہ سے مدینہ منورہ میں گیا۔ وہاں اُس نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ عیش وطرب کے اسباب مہیا کیے ہوئے ہے، شراب کی بوتلیں اُس کے سامنے ہیں۔ وہ شخص بولا، کہ اُسے بھائی تؤیہال عیش وطرب میں مشغول ہے، اور حضرت علی میدانِ جنگ میں نیزہ وتلوار کا سامنا کررہے ہیں۔ بھائی نے جواب دیا کہ تؤہمی آبیٹی، کیونکہ تھے اور تیرے دوستوں کو بلا گھیرے ہوئے ہے۔ محمد عربی جواب دیا کہ تؤہمی آبیٹی، کیونکہ تھے اور تیرے دوستوں کو بلا گھیرے ہوئے ہے۔ محمد عربی گھیا۔ میں معرکے سے سلامت نہ بچیں گے۔

وہ خض وہاں سے پھرا، اور بولا کہ جاتا ہوں اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیری بات سناتا ہوں۔ جب وہ حضرت کے پاس پہنچا، حضرت جبرائیل التینظیمیٰ اس سے پہلے ہی آ چکے شصاور بیآبیت لا چکے تصے۔۔۔

قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ النَّعْوِقِينَ مِنْ كُوْ وَ الْقَالِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمُ إِلَيْنَا "

ب شك جانتا بالله، جورد كنه والي بين تم مين سے داور جو كہنے والے بين اپنے بھائيوں كوكر" آؤ بھارى طرف "

## وَلَا يَا ثُونَ الْبَأْسَ إِلَا قَلِيَالُانَ

اور نہیں آتے لڑائی کومگر تھوڑے

(بے شک جانتا ہے اللہ) تعالیٰ اُن کو (جو) نفرتِ رسول سے (روکنے والے ہیں تم میں سے، اور جو کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ آؤ ہماری طرف)۔

بعضوں نے کہا کہ منافق لوگ مسلمانوں کوڈراتے تھے۔۔یا۔۔ابوسفیان۔۔یا۔ یہود منافقوں کو کہتے تھے،کہا کہ منافق لوگ مسلمانوں کوڈراتے تھے۔۔یا۔ ابوسفیان ۔۔یا۔ یہود منافقوں کو کہتے تھے،کہا ہے کو ہلاکت میں نہ ڈالو،اور محمر کی بھی 'کی یاری اور مددگاری ہے بھا گو۔

منافقوں نے یہود کی بات سی اور لڑائی ہے پہلو تہی کرتے تھے، (اور نہیں آتے) منافق لوگ (لڑائی کو، مگرتھوڑے)۔ یعنی تھوڑا آنا۔ یا۔ تھوڑی لڑائی کرتے تھے دکھانے سنانے کی راہ ہے۔۔۔

## اشخة عكيكة فإذا جاء الخؤف رايتهم ينظرون اليك تدور أغيثهم

جان چراتے ہوئے تمہاری مدومیں۔ پھر جب خوف پیش آگیا، تو تم نے دیکھا اُنہیں کہ نظر کرتے ہیں تمہاری طرف،

## كَالَانِي يُغْشَى عَلَيْرِمِنَ الْمُوتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوْكُمْ بِٱلْسِنَةِ

گومتی پھرتی ہیں اُن کی آنکھیں، جیسے وہ جس پرموت چھاجائے۔ پھرجب چلا گیاخوف، تو گھس پڑے تم لوگوں میں ح**ک اچر اُنٹھے تھی اگنے پڑاو لیائے کے نوافا کے بکتا اللہ اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے** 

تیز زبان لے کر، للجاتے ہوئے مال پر۔ بیلوگ ایمان نہیں لائے ، تو ملیامیٹ کردیاں تند نے اُن کے ملوں کو۔

## دكان دلك على الله يسيرال

اور بیاللّٰدکوآ سان ہے۔

(جان پُرَات ہوئے تہاری مدمیں)،اس حال میں کہ بخیل ہیں مدد دینے میں۔۔یا۔خرج دینے میں۔۔یا۔خرج دینے میں۔۔یا۔ فرق اورغنیمت تہہیں پہنچ۔ (پھر جب) دشمن کا (خوف پیش آگیا، تو) اُے محبوب! (تم نے دیکھا انہیں کہ) کمال بددِلی کی وجہ ہے (نظر کرتے ہیں تمہاری طرف، گھومتی پھرتی ہیں اُن کی آئی میں) اپنے گڑھوں میں، (جیسے وہ جس پرموت چھاجائے) اورسکرات کی کیفیت طاری ہوجائے۔

. ( پھر جب چلا گیا خوف تو تھس پڑے تم لوگوں میں تیز زبان لے کر )، یعنی تیز زبانی اور سخت

کلامی کرنے لگے (للجاتے ہوئے مال پر)، یعنی مال غنیمت کے حریص ہیں۔ اورغنیموں کا مال تقسیم ہوتے وقت الرّبے جھر تے ہیں۔ اُن کے طرزِ عمل سے ظاہر ہوگیا، کہ (بیلوگ ایمان نہیں لائے، تو ملیا میٹ) اور باطل (کردیا اللہ) تعالی (نے اُن کے عملوں کو) یعنی جو جہادانہوں نے ریاء اورغرض کے سبب سے کیا، وہ باطل اور نامقبول ہے۔۔یا۔اللہ ظاہر کردے گا اُن کے اعمال کا باطل ہونا۔ (اور یہ) ظاہر کردینا (اللہ) تعالی (کو آسان ہے)۔ان منافقین کی خام خیالی کا عالم ہے، کہ۔۔۔

## يَحْسَبُونَ الْرَحْزَابِ لَمْ يَنْ هَبُواْ وَإِنْ يَأْتِ الْرَحْزَابِ يُودُواْ وَالْ يَأْتِ الْرَحْزَابِ يُودُواْ وَالْ يَأْتِ الْرَحْزَابِ يُودُواْ وَالْ الْمُونَا وَإِنْ يَأْتِ الْرَحْزَابِ يُودُواْ وَالْ الْمُونَا وَالْ الْمُونِ الْرَحْزَابِ يُودُواْ وَالْ الْمُونِ الْمُونِ الْرَحْزَابِ يُودُولُواْ فَأَلْمُ بَادُونَ

ياوك خيال كرد بين كه سارے وشمن لشكروالے بين بھائے۔ "اوراگروہ سارے لشكراب آجائيں ،توبيجا بيں كےكه "كاش ہوتے

## فِ الْرَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنَ أَنْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيكُمْ قَافْتُكُوا الْآوَلِيلَاقَ

گاؤں کے دیہاتوں یں۔"دریافت کیا کرین ہم لوگوں کی فہریں، اورا گرتہیں ہیں رہے ، تو بھی لڑائی کونہ آتے گرتھوڑے الیہ لیسے فی اللہ کے ۔ یعنی کر مواح اللہ اللہ کا کے ۔ یعنی کر مواح اللہ کی کہ سارے وشمن الشکروالے ) لیعنی گر وواح اللہ اللہ کی جھوڑ دیے اور مدینہ چھوڑ کر چلے نہیں گئے ۔ یعنی منافق ایسے ڈررہے ہیں، اوراس طرح انہوں نے بی چھوڑ دیے ہیں، کہ باوجود اس بات کے کہ منافق لوگ شکست کھاگئے ہیں، گرید منافق یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کو گھرے ہیں۔ (اوراگر وہ سارے لشکراب آجائیں) دوبارہ، (توید) منافق مدینہ کو گھیرے ہوئے کہ کاش ہوتے گاؤں کے دیہا تیوں میں) یعنی منافق لوگ بے دلی کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر نہ رہیں، بلکہ جنگلوں کے اندر جا کر بیٹھر ہیں۔ (اور دریا فت کیا کریں تم لوگوں کی خبریں)۔

## لقنكان ككم في رسول الله أسوة حسن المن كان يرجوالله

یقیناتہارے کیے اللہ کے رسول میں اچھانمونہ ہے اس کے لیے، جوامیدوارر ہااللہ کا

## واليؤم الذخر ودكر الله كبايل

اور و پھلے دن کا ،اور یا د کرتار ہااللہ کو بہت

۔۔الحاصل۔۔ان منافقوں کی بزدلی اور کم ہمتی اور اُن کے خوف اور دہشت کا بیعالم ہے کہ ہر چند کہ کفار کے کشکرنا کام اور نامراد ہوکروا پس جانچکے ہیں ،لیکن اُن کا ابھی تک بیخیال ہے کہ کفار کا

الشكر ہنوزا پے خيموں اور مور چوں ميں موجود ہے۔ اور آگر بالفرض كفار كالشكر دوبارہ حملہ كرنے كے ليے آجا كے ہتو أن كى تمنايہ ہوگى كہ كاش وہ يہاں اُن كے سامنے اُن كے مقابلہ ميں نہ ہوتے اور كى جنگل ميں ہوتے ، اور وہيں ہے تہہار ہے تعلق لوگوں ہے بوچھا كرتے كہ مسلمان جنگ ميں ہلاك ہوئي انہيں؟ (اور آگر) تي منافق (تمہيں ميں رہتے ) ليعنى مدينے ہى ميں رہتے اور دشمنوں ہے مقابلہ ہوتا، (تو بھی لڑائی کونہ آتے ، مگر تھوڑ ہے )۔ اُن كے اکثر پہلو ہى ہى ہے كام ليتے حقيقت تو يہ ہے كہ اَ دلاورو! اور بے دلو! (يقينا تمہار ہے ليے اللہ) تعالى (كے رسول) كے افعال (ميں اچھانمونہ ہے) ۔ لِنہ اُرے سطرح آپ لڑائی ميں ثابت قدم اور تحقيوں مصيبتوں پر ۔ لِنہ اُرے ہيں ، تم بھی ايسا ہى كى چروى و متابعت كرو۔ جس طرح آپ لڑائى ميں ثابت قدم اور تحقيوں مصيبتوں پر صبر كرتے ہيں ، تم بھی ايسا ہى كرو۔ يا۔ آپ كى ذات ميں چروى كرنے كے واسطے نيك صلتيں ہيں مبركرتے ہيں ، تم بھی ايسا ہى كرو۔ يا۔ آپ كى ذات ميں چروى كرنے كے واسطے نيك صلتيں ہيں (اُس كے ليے، جو اميدوار رہا اللہ) تعالى كواب اور اُس كى لقاء (كا ، اور چھيلے دن) كى نعتوں (اُس كے ليے، جو اميدوار رہا اللہ) تعالى كواب اور اُس كى لقاء (كا ، اور چھيلے دن) كى نعتوں (كا ، اور يا در اللہ كا تعالى (كوبہت) ، دِل اور زبان ہے۔

جنگ احزاب کے تعلق سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے صحابہ کوخبر دے دی تھی احزاب کے تعلق سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے صحابہ کوخبر دے دی تھی احزاب کی نفار کے لئنگروں کے آنے کی ، اور فر مادیا تھا کہ اُن کے اکٹھا ہونے سے تم پر کام سخت ہوجائے گا ، اور آخرتم ہی اُن پر فتح پاؤگے۔۔ چنانچ۔۔ ارشاد کے مطابق کفار کے لئنگر آگئے۔۔

## وكتارا المؤون الرحزاب قالواهن امادعك كالله ورسوله

اورجب و یکھاایمان والول نے اُن سارے لشکروں کو، کہنے لگے کہ "بہے جس کا وعدہ فرمایا ہم سے اللہ اور اُس کے رسول نے،

## وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِلَيْمَا كَا وَتَسْلِيمًا فَعَلَيْكًا ﴿

اور پی فرمایا الله اورأس کے رسول نے۔"اور نہیں بردھا اُن کا ،مگرایمان و نیاز مندی

(اورجب دیکھاایمان والوں نے اُن سمار کے نشکروں کو) جنگ خندق کے دن ، کہ نشکراسلام کے سامنے اُنہوں نے صف باندھی ، تو ( کہنے گئے کہ یہ ہے جس کا وعدہ فر مایا ہم سے اللہ) تعالی (اور اُس کے رسول نے ) ، اللہ کا وعدہ بیتھا کہ 'کیا گمان کیا تم نے بیکہ تم داخل ہو بہشت میں اور ابھی نہیں آئی تم کو حالت ان لوگوں کی کہ گزرے پہلے تم ہے '۔ اور رسول نے بیفر مایا تھا" قریب ہے کہ تخت ہو جائے کام نشکروں کے جمع ہونے سے '۔ القصد مسلمانوں نے کہا (اور) ہولے کہ (سیج فر مایا اللہ)

تعالی (اوراً سے کے رسول نے ۔اور) اُن شکروں کو دیکھنے سے (نہیں بر معاان کا محرایمان و نیاز مندی ہیں بعنی اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین اور نبی کریم کے حکم کے آگے سر جھکانے کی سعاوت مندی ہیں ہی اضافہ ہوا۔ چنا نچہ۔ ۔صحابہ کرام میں سے حضرت حمزہ مصعب ،حضرت عثمان ،حضرت طلحہ اور حضرت انس بن النصرو غیر هم نے نذر کی تھی ، کہ جب میدانِ جنگ میں حضرت رسالت بناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وقت میں ماتھ ہوں ، ثابت قدم رہ کر کفار سے خوب مقابلہ اور مقاتلہ کریں گے ،اور جب تک مشربت شہادت نہ بیکس آرام نہیں لیں گے ، توحق تعالیٰ اُن کی صفت میں فرما تا ہے ، کہ۔۔۔

## مِنَ الْنُوفِينِينَ رِجَالٌ صَدَ قُوْامًا عَامَلُ واللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ

مسلمانوں میں وہ مردِمیدان ہیں، کہ سے کردکھایا جس کاعہد کیااللہ ہے۔ توکسی نے بوری کرلی

## تضى غَيْهُ وَمِنْهُ مُ قُنَّ يَنْتَظِرُ ﴿ وَمَا بِكَالُوا تَبُدِيلًا ﴿ وَمَا بِكَالُوا تَبُدِيلًا ﴿

اپنی منت ، آورکوئی انتظار کرر ہاہے ، اوروہ کچھ بھی نہ بدلے

(مسلمانوں میں وہ مردِمیدان ہیں، کہ سی کردکھایا جس کا عہد کیااللہ) تعالی (سے)۔انہوں نے خدا سے عہد کرلیاتھا کہ قال پر ثابت رہنا ہے،حضرت ملک متعالی رضامندی کے واسطے۔ (تو کسی نے خدا سے عہد کرلیاتھا کہ قال پر ثابت رہنا ہے،حضرت ملک متعالی رضامندی کے واسطے۔ (تو کسی نے پوری کرلیا پی منت)،اور قال کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے، جیسے حمز و،مصعب اورانس رضی اللہ تعالی عنبی، (اور کوئی انتظار کررہا ہے)۔۔مثلاً:حضرت عثمان اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنبی، (اور وہ بی جھ بھی نہ بدلے) لیمنی این بات سے نہیں پھرے۔۔۔

## ليجزى الله الطرقين بصدقهم ويعزب المنفوتين إن شاء

تاكه ثواب دے الله يحول كوأن كى سچائى كا، اور عذاب دے منافقول كواكر جاہے،

## ارْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوَرًا تَجِيًّا اللَّهُ كَانَ عَفْوَرًا تَجِيًّا اللَّه

یا توفیق توبدد ے اُنہیں۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

(تا كرثواب د الله) تعالى (سچوں كوأن كى سچائى كا) اوراُن كى فر ما نبر دارى كا، (اور عذاب د مانغور) كا، (اور عذاب د مانغوں كواكر جاہے) كه وہ نفاق پر مريں، (يا تو فيق تو بدد مانئيں ميں سيائك الله) تعالى (عنور) ہے، بخشنے والا ہے تو بہر نے والے كا، اور (رجیم ہے)، مہر بان ہے اُس پر جوتو بہ پر مرے۔

روایت ہے کہ بین روز۔۔یا۔۔ستائیس دن کشکرمدینے کے باہر کھہرے،اور خندق کے کنارے آتے اور دونوں طرف سے تیزاور پھر کالڑائی ہوتی، را توں کوشب خوں مارنے کا ارادہ کرتے،اور حضرت ﷺ بنفس نفیس صحابہ کوساتھ لے کرشب خوں کے دفع میں مشغول ہوتے۔

ایک دن عمر و بن عبید نامی کافر کہ شجاع عرب تھا، اوراً سے ہزار جنگی آ دمیوں کے مقابل کرتے تھے، عرب کے چارشجاع کافر ساتھ لیے ہوئے خندق اُئر کرسا منے آیا، اور مقابل طلب کیا۔ پس عمر وتو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور نوفل کومسلمانوں نے سنگ ارکیا، اور امیر المونین حضرت علی نے اس کی کمر دونکڑے کردی۔

پیں کافروں کا وِل ٹوٹ گیا، جی جھوٹ گیا۔ اور حضرت بھٹے نے دوشنبہ منگل بدھ تین اون تک مسجد میں فتح کے واسطے وُ عاکی۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان میں فتح کا انتظار ہوا، اور حق تعالی نے بارِ صبا کو شکر اسلام کی مدد کے واسطے بھیجا۔ پس صبا نے اُس لشکر میں زلزلہ ڈال دیا اور اُن کی آگیں بجھانے گئی اور فرشتوں نے آسانوں سے اُئر کر اُن کے خیموں کی رسیاں تو ژدیں اور پیخیں اکھاڑ ڈالیں۔ وہ عاجز ہوکر بھاگ نظے اور بے دغدغہ تقال میمن وا قبال کی تنجیوں سے فتح ونصرت کے دروازے کھل گئے۔

## وَرَدُ اللَّهُ الَّذِينَ كُفُّ وَالْعِنْفِظِهِمُ لَمْ يَنَالُوْ اخْيُرا وَكُفَّى اللَّهُ

اور پلٹادیاالٹدنے جنہوں نے کفرکیا اُن کی جلن کے ساتھ، نہ یائی اُنہوں نے کوئی بھلائی۔اور کافی رہااللہ

## الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ وَيُعْرِينُ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ وَيُعْرِينُ إِنَّ اللَّهُ وَيُعْرِينُ إِنَّ

أيمان والول كے ليے لاائي ميں۔ اور الله قوت والا غلب والا ہے۔

(اور بلٹادیااللہ) تعالیٰ (نے) مدینہ سے اُن کو (جنہوں نے کفر کیا اُن کی جلن کے ساتھ، نہ پائی انہوں نے کوئی بھلائی ) یعنی اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو اُن کے دِلوں کی جلن کے ساتھ نا کام و نامرادکو ٹادیا،اوروہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے ۔ (اور کافی رہااللہ) تعالیٰ (ایمان والوں کے لیے لڑائی میں) ۔ ۔ چنانچہ۔ ۔ بادِصبا اور فرشتوں کے ذریعہ کا فروں کو تباہ کردیا۔ (اور) ایسا کیوں نہ ہواس لیے کہ اللہ) تعالیٰ (قوت والا غلبہ والا ہے)۔ جو چاہاس کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور سب چیزوں پر غالب ہے۔

کافروں کے بھاگ جانے کے بعد حکم ہوا کہ بی قریظہ سے لڑائی کے واسطے مسلمان جائیں۔اس واسطے کہ انہوں نے عبد کوتوٹر کر کافروں کی مدد کی تھی۔لشکر اسلام نے پندرہ دن رات اُن کا محاصرہ کیا اور اُن پر کام تنگ ہوا۔سعد بن معاذ ﷺ کہ امیر لشکر تھے،ان کے حکم سے مسلمان اُتر ہے اور سعد نے حکم فرمایا، کہ اُن کے مَردوں کوتل کریں عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنا ئیں، اور اُن کے مال مؤمنوں پرتقسیم کریں۔آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم دیا تھا،تو حق تعالی ان سائت آسانوں کے اوپر وہی حکم کے اوپر علی اُنہ وہی حکم کے اور میا کہ اُنہ وہ حکم کیا، کہتن تعالی نے سائت آسانوں کے اوپر وہی حکم دیا تھا،تو حق تعالی اس واقعہ کی خبر دیتا ہے۔

## وَأَنْزُلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ قِنَ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيرُمُ وَقَنَ ذَ

اوراً تاردیا اُنہیں،جنہوں نے مدد کی تھی اُن کی اہلِ کتاب سے،اُن کے قلعوں سے،اورڈال دیا

## فِي قُلُورِمُ الرُّعُبُ قَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا هَا

اُن کے دِلوں میں ہیب ، پھھ کوئم لوگ قل کرتے ، اور پھھ کوقید کرتے •

(اور)ارشادفرما تاہے کہ (اُتاردیاائیں جنہوں نے مدد کی تھی اُن کی) لیعنی احزاب کی ،اور اُن کے پشت پناہ ہو گئے (اہلِ کتاب سے)، لیعنی اہلِ توریت سے یہود قریظہ، (اُن کے قلعول سے اور ڈال دیا اُن کے دِلوں میں) پینمبراوراُن کے لشکر کی (ہیبت) اور خوف۔ پھرصورتِ حال بیہوئی کہ (سیجھ کوتم لوگ قبل کرتے) ہو (اور کچھ کوقید کرتے) ہو۔

## وَ ادْرَبُّكُمُ ارْضَهُمُ وَدِيارُهُمْ وَإِنْوَالَهُمُ وَانْضًا لَمُتَكُونُهَا وَكَانَ اللَّهُ

اور قبضه دیاته بین ان کی زمین اور گھروں اور مالوں پر،اوراً س زمین پر کہتم نے قدم ندر کھا جہال -اورالله

## علىكلشى وقريراه

ہرجا ہے پر قادر رہا۔

(اور قبضہ دیا تہ ہیں اُن کی زمین اور گھروں اور مالوں پر)۔۔الغرض۔۔اُن کے گھیت، باغ،اُن کے گھیت، باغ،اُن کے گھر قلعے وغیرہ،اوراُن کے مال،نفذ جنس چار پائے سب کا تہ ہیں مالک بنا دیا۔(اور)ان کے علاوہ اس زمین پر) بھی (کہتم نے قدم نہ رکھا جہاں) ابھی تک۔۔یا۔۔اس کے مالک نہیں ہوئے ہو۔ اس نے مراد خیبر ہے۔۔یا۔۔دیار روم اور ممالک فارس،اور بعضوں نے کہا کہ جوزمین

قیامت تک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے وہ اِس خبر میں داخل ہے۔ (اور اللہ) تعالیٰ (ہرجا ہے پرقاوررہا) تو شہروں کے فتح کرنے اور اُن پررسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیدوآلہ وہلم کوحاکم کردینے پر بھی قادر ہے۔

اس کے باوجود جب وُنیا اور آخرت میں سے کی ایک کا نتخاب کی بات آئی ، تو آپ نے وُنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کرلیا تھا۔ سواس نیج پر آپ کو تھم دیا ، کہ آپ اپنی از واج کو اختیار کرلیا تھا۔ سواس نیج پر آپ کو تھم دیا ، کہ آپ اپنی از واج کو اختیار دیں ، تا کہ آپ کی از واج کا حال بھی آپ کے مثل ہو۔ چنانچہ۔ ہجرت کے نوایس برس جب از واج مطہرات نے آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ والی میں ایس چیز وں کی خواہش ظاہر کی جن کا تعلق وُنیا کی آرائش وراحت سے تھا، تو سرکار ممگلین اور ملول خاطر ہوئے اور اُن سے کنارہ کشی کر کے مسجد کے ایک گوشے میں رونق افر وز ہوئے۔ انتیس مقاطر ہوئے اور اُن سے کنارہ کشی کر کے مسجد کے ایک گوشے میں رونق افر وز ہوئے۔ انتیس کی بعد کہ وہ مہدینہ بھی انتیس وائی موا تھا، حضرت جرائیل یہ آئیٹ تخیر 'لائے ،

## يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِ لِآزُوا جِكُولَ كُنْتُ تُودُن الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا وَزِينَهَا

أے آنجفزت! كهدوواني بيبيوں كوكه "اگرتم جائتى ہوؤنياوى زندگى اورأس كى آرائش،

## فتعالين أفتعلن وأسرتكمن سراعا جبيلاه

تو آؤمیں سامان دے دول تنہیں ، اور چھوڑ دوں اچھی طرح

(اُ ہے آنخضرت کہدوائی بیبیوں کو کہ اگرتم چاہتی ہو دُنیاوی زندگی) کے بیش و آرام (اوراُس کی آرائش) زیب وزینت ۔۔ مثلاً: لباسِ فاخرہ اور پر تکلف زیورات، (تو آؤمیں سامان دے دوں حمہیں) متاع طلاق، (اور چھوڑ دوں اچھی طرح)۔ بینی رغبت سے رہا کردوں کراہت ہے نہیں۔

## مَانَ كُنْتُنَ ثُرِدُنَ اللَّهُ وَرَسُولِهُ وَالنَّالَ الْخِرْكَةُ فَإِطَّالُهُ

اورا گرجا ہتی ہواللہ اوراس کے رسول کواور پچھلے گھر کو ، تو بے شک اللہ نے

## اعتالِلمُحسِلتِ مِنكُن اجْرًاعْظِمًا

تیار کرر کھا ہے نیک بیبیوں کے لیےتم میں ہے، برا اثواب "

(اوراكرجامى موالله) تعالى كو ابكو (اورأس كرسول) كى خوش (كواور يحصل كمر) يعنى

أتُّلُ مَّا أَذْتِي ٢١

آخرت کی تعتوں (کو ہو ہے شک اللہ) تعالیٰ (نے تیار کردکھا ہے نیک بیبیوں کے لیےتم میں ہے)، لینی اُن بیبیوں کے لیےتم میں ہے)، لینی اُن بیبیوں کے لیے جو دوسری شق اختیار کریں، (بڑا تواب)، کہ دُنیا کی مزخرف چیزیں اُس کے مقابلے میں حقیراور کم ہیں۔

روایت ہے کہ بیبیوں میں سے جس نے سب سے پہلے خدا اور رسول کو اختیار کیا، وہ ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تھیں۔آ گے انہیں از واجِ مطہرات کی عظمت ورفعت اور اُن کی خصوصیت اور شانِ یکتائی کوظا ہر کرنے کے لیے اُن کو مخاطب فرمایا جاتا ہے، کہ۔۔۔

ينساءالني من يَأْتِ مِنكُن بِفَاحِثْةٍ قُبِينَةٍ يُضعف لهَا الْعَثَابُ ضِعَفَيْنِ

أَے آنخضرت کی بیبیو!"جوکرلائے تم میں ہے کوئی تھلی نافر مانی ، تو دونا کیا جائے گا اُس کاعذاب ڈیل۔

وكان فلك على الله يسيراك

اور بیاللدکوآسان ہے۔

(اُ ہے آنخضرت کی بیبیو! جوکرلائے تم سے کوئی کھلی نافر مانی)،اور وہ رسول مقبول کی نافر مانی ہے، (تو دُونا کیا جائے گا اُس کا عذاب ڈبل)۔ دو جھے اُس کے بہ نسبت جواوروں کی عورتوں کے واسطے ہو۔اس واسطے کہ از واج مطہرات سے گناہ کا ہونا بہت بُرا ہے۔ کیونکہ

"جن كارتبه ہے سوا أن كوسوامشكل ہے"۔

(اوربیہ)عذاب کا دُونا کرنا (اللہ) تعالیٰ (کوآسان ہے)، کیونکہ وہ قادرِ مطلق اور مختارِگل ہے۔

بعونہ تعالی و بفضلہ سجانۂ آئ بتاریخ ۱ رصفرالمظفر ۱۳۳۳ اچے۔ مطابق۔ کی جنوری ۱۳۳۶ بروزیکشنبہ، اکیسویں پارہ کی تفسیر مکمل ہوگئ۔ دُعا گوہوں کہ مولی تعالیٰ باقی قرآن کریم کی تفسیر کوکمل کرنے کی تو فیق رفیق عطافر مائے، اورفکر وقلم کواپئ خاص حفاظت میں رکھے۔

آمِين يَامُجِيُبَ السَّائِلِيُنَ بِحَقِ طُهَ وَ يُسَ بِحَقِ نَ وصَ، بِحَقِ يَابُدُو حُ بِحُرُمَةِ مِينَ يَامُجُو مَا السَّائِلِينَ بِحَقِ طُهُ وَ يُسَ بِحَقِ نَ وصَ، بِحَقِ يَابُدُو حُ بِحُرُمَةِ مَا مِينَدِ اللَّمُ سَلِينَ سَيِّدِ اللَّمُ سَيِّدِ اللَّمُ سَلِيدِ اللَّمُ سَيِّدِ اللَّمُ سَيِّدِ اللَّمُ سَيِّدِ اللَّهُ اللِلْلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# تشريح لغات

-- <del>(</del>1) --

آتش مفارفت: جدائی، فرنت، علیحدگی کی تکلیف۔

آراسته: سجابوا\_\_سنوارابوا\_

آرائش: زیب وزینت \_ یسجاوٹ \_

آزرده خاطر: أداس - عملين - - رنجيده -

| آسانش: راحت ـ آرام ـ

أسن: بوجايات كرتے وقت بيضے كا دُهنك اور طريقه

آشكارا: ظاهر\_منايال\_كهلا بوا\_واضح\_

**آگای:** واقفیت \_ فریملم \_ واقف کاری \_

<u>'</u>

-- ﴿ ١ ﴾ --

ابطال: باطل كرنا\_\_غلط قراردينا\_\_\_جمواً كرنا\_

ا جمالی: مخضر\_\_سرسری\_

احاطه: جارد بوارى كمرى مونى جكد

احديت: ايك بونا\_\_ يكتائي\_

اختصار: مختفرکرکے۔۔خلاصہ۔

اخوت: برادری\_\_ بھائی بندی\_\_ بھائی جارا۔

اذ حان ﴿ زَبِن كَ جِعْ ﴾: عقل \_\_مجه\_\_إدراك\_\_

ارتكاب: كوئى غلط يا ناجا تزكام كرنا\_

ازراهمسنر: خداق کےطور پر۔۔خداق اڑانے کےطور پر۔

ازرو كنفت: لغت كاعتبار يـ

ازلی: ہمیشہے۔

اسباب معهم: عيش وآرام كے ذرائع اور چيزيں

التحقاق: مستحق مونا\_مزادار مونا\_

استدعا: خوابش \_ \_ درخواست \_ \_ التجا\_

استعلال: دليل \_\_بربان \_ \_ جبوت \_ \_ دليل لانا \_

استراحت: آرام چابها در احت طلب کرناد استعراو: لیافت د قابلیت د استعراق: محویت د کسی خیال میں ڈوب جانا د استفراق: محویت د کسی خیال میں ڈوب جانا د استفرام: امنی نداق د بنی اُڑانا د استراء: انہی نداق د بنی اُڑانا د اسرار ﴿بری جمع ﴾: بھید ۔ پوشیدہ باتمی د امرار ﴿بری جمع ﴾: بھید ۔ پوشیدہ باتمی د

اسرارومعارف: پوشیده باتین اور پیجان -اسرارورموز: بهیدوراز -- پوشیده باتین -اسرار مکتومه: چیمی بهونی اور پوشیده باتین -

امراف: فضول خرجی ۔ ۔ ہے جاخر چی ۔ من

اسقل: نهایت نیچا۔

اسلاف ﴿ سلف کُ جمع ﴾: الگلے وقتوں کے لوگ۔۔بزرگ۔ اسلوب: طریقہ۔ طرز۔۔روش۔

اسناد: سندکی جمعیه

اشراف ﴿شریف کجع﴾: عالی خاندان و ذی عزت لوگ۔ اضطراب: گھبراہٹ۔۔بوکھلاہٹ۔۔۔بقراری۔۔بجینی۔ اضطراری ﴿اضطرارے منسوب﴾: بعقرار۔۔باختیار۔

المسراري هامسرارے سوب الم البیر ارد ماہ سے الماری الماری

اعانت: مدور بهارات حمايت به

اعتدال: نه کی نه زیادتی درمیانی درجهده میاندروی د

اعتراف: اقرار کرنا۔ بشکیم کرلینا۔ مان لینا۔

اعتقاد: دل مین مضبوطی کے ساتھ کوئی بات بٹھانا۔۔عقیدہ۔۔

کھروسا۔۔یفین<sub>۔</sub>

اعجاز: معجزه

اعراض: منه پھیرنا۔۔ بجنا۔۔ رُوگردانی کرنا۔

اعلاءِ كلمة الحق: حق بات كوغالب كرنا\_

-- **( - )** --

بادبان: وه كيرُ اجوكشى كى رفقار تيزكرنے اوراس كارخ موڑنے كے ليے لگاتے ہیں۔

باعث: وجهدرسبب دعلت دموجب باک : خوف دفررداندیشهدرد دهشت د باگ : لگام دعنان د

باور: یقین \_ بر مروسا \_ اعتماد \_ اعتبار براءت: پاکیزگی \_

بروباری: محل \_\_صبر\_\_برداشت\_ برعکس: بخلاف\_\_اًلف\_\_خلاف\_\_مخالف\_ محمد منت

بر کزیده: منتخب \_\_ چناهوا\_\_ پیندیده ـ بر هنستی: زیادتی \_ \_ اضافه \_

بصيرت: وانائى\_\_آگابى\_

بعث وحشر: روزِ قیامت. بعثت: رسالت \_ \_ پنجبرکا بھیجنا \_ \_ رسالت کاز مانہ \_

بعيد: دُور- فاصلے ير- عليحده-

بقعه مبارك: زمين كامبارك بكرايا حصد

منزت: زیاده تعدادیس \_\_ کی کی دفعه

بلاغت: نصیح کلام۔۔حسب موقع گفتگو۔۔ کم سے کم الفاظ میں

زياده ي زياده مطلب بيان كرنا ـ

بنظرعار: سرسری نظرے۔

مجیمی: حیوانیت۔

بجيد: راز\_\_پوشيده بات\_

بیابان به پایان: صحرا ... ریستان ... جس کا کنارانظرندآ کے

ہے ہاکی: شوخی۔۔شرارت۔۔۔بے حیائی۔

ا نکل: زور\_رطافت\_رقوت\_

بكارات ﴿ بنارى جع ﴾: غبار ـ ـ بعاب ـ

-- ﴿ 🛫 ﴾ --

یراکنده: بمرابوا-پرتیاک: بر پورگرم جوشی ـ ـ خوب آد بهکت ـ بر که: پیجان ـ ـ شناخت ـ اغيار ﴿ غيرى جمع ﴾: دوسرا\_\_سوا\_

افاضه: فيض يهنيانا\_ فائده يهنيانا

افتراء: تهمت\_\_بهتان\_\_جهوناالزام\_

افسرده خاطر: رنجيده \_ \_ أداس \_ \_ بجهيموع ول والا

افعال ﴿ نُعْلَى جُمْعٍ ﴾: كام\_\_اعمال\_\_خواص\_

افق: وه جُدجهال زمين وآسان مليهوئ دكهائي ويت بين -- بأك: لكام --عنان -

صدِنگاہ۔۔آ سان کا کنارہ۔

اقلام ﴿ قلم كى جمع ﴾: لكصني كا آله-

التفات: متوجه بهونا\_ يتوجه . . مهرباني .

الحان: الحيى آواز ي يرهنا \_ \_ لكے \_

امتیاز: فرق\_تیز\_رز جیحی

امور ﴿امرى جمع ﴾: معامله\_\_باب\_

اتا: وابد\_\_دووھ ملانے والی عورت\_

إنابت: رجوع\_

اتحراف: انكار\_ يخالفت \_ \_ نافر مانى \_

أنس: محبت\_\_ بيار\_\_رغبت\_

انسب: زیاده مناسب ـ ـ بهت تھیک ـ

إنغعال: اثر قبول كرنا\_\_متاثر هونا\_

انقطاع: بريده بوجانا \_ كث جانا \_

ا أنكشت: أنكل.

ادامرونوای: احکامات وممنوعات.

اولوالعزم: صاحبان عزم واراده ــ عالى حوصله

أولى: اعلى\_\_أرفع\_\_بهترين\_

المانت: تومین کرنا۔۔ذلیل کرنا۔۔خفارت۔

ا مغراء: د کھوینا۔ ۔ تکلیف پہنجانا۔

اليحى: قاصد- پيغام بر- سفير-

[ إدراك: عقل \_ فيم \_ رسائي \_

أجرام ﴿ جرم ك جع ﴾: اجسام \_\_ستارون اورجوابرات كيجسم

ازخود: آپ ہے۔۔خودہی۔۔ایے آپ۔۔خودبخود۔

أزروك تررت: طانت كاعتبارك

أزروئ مال: مال ودولت كاعتبار هــــ

أزل: وه زمانه جس كى كوئى ابتداه نه جو \_ شروع \_ \_ آغاز \_

تدارك: درى \_-اصلاح-تدبير: سوچ بيار\_\_كوشش\_\_\_بندوبست\_ تراشيده: چھيلاموا۔ کا ٹاموا۔ ِ ترغیب: رغبت دلانا۔ کسی کام کے کرنے برآ مادہ کرنا۔ ترغیبات: ترغیب کی جمع -حَرَك: حِيمورُ نا\_ رزار: بلنا\_رحر كت كرنا\_\_بلجل - \_ كربر -تزوج : جوز اجوز اكرنا\_مثادى كرتا\_منكاح\_مثادى-تسلط: حكومت\_\_غلبه\_\_قابو\_\_قبضه- وقل -تشبیرہ: مشابہت۔ حمثیل۔ ایک چیز کودوسری چیزے مانند شهرانا۔۔جیسے زید شیر جیسا بہاور ہے۔ تشنيع: برا بھلا كہنا۔ لعن طعن -. تصرف: قبضه-مانقتيار-ماستعال-تعاقب: بيحي جانا يادوژنا ـ بيجيا كرنا ـ تعدی: حدے بردھ جانا۔ ظلم وستم۔۔جور و جفا۔۔ ناانصافی۔ تعرض: مزاحمت \_\_روك \_ \_ سامنية نا \_ تعریض: تعریض اِس کو کہتے ہیں کہ صراحنا ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اوراشارہ کسی دوسرے کی طرف ہو۔ اشارے کنائے سے بات کبنا۔ تعرب**یناً**: تعریض کے طور پر۔ تعزیت: مُردے کے پیماندگان ہے اظہار ہمدردی ۔۔ پرسا۔ تفاخر: وينك مارنا\_ فخركرنا\_ غروركرنا-الفكر: سوچ بيجار\_ فكر\_ تقرب: نزو كى ياقرب ۋھوندُنا۔۔نزد كى ۔۔قرب۔ تقصير: كوتابي \_ كي \_ خطا \_ قصور \_ تعلید: پیروی\_\_کسی کے قدم بہ قدم چلنا ۔ کسی کی متابعت کرنا۔ ككذبيب: حجثلانا\_\_جھوث بولنے كاالزام لگانا\_ . تعلم: بات کرنا۔۔ بولنا۔۔ کلام کرنا۔۔ گفتگو۔۔ بات چبت۔ تلف: برباد\_\_تاه\_\_تم\_\_ضائع\_ تمرد: سرکشی\_\_بغاوت\_\_گستاخی\_\_نافرمانی متمرين: عادت والنا\_ خور كررنا - مشق -

ميت: كمينه-درويل-دوليل-ميرونفيحت: نصيحت \_ مرايت \_ بحلي بات -يندونمانع: نفيحت - بدايت - بهل بات -پیراک: یاتی میں تیرنے والا۔۔شناور۔ بيرو: پيچھے جلنے والا۔ ۔ تقليد كرنے والا۔ ويروكارون: كسى معالم مس كسى كى طرف سے بيروى كرنے والا۔

-- ﴿ ٿ ﴾ --تابانوں ﴿تابانی ہے ﴾: روتن \_ نور \_ چک -تالع: ماتحت - مطيع - فرمانبردار -تابعوں ﴿ تابع ہے ﴾: ماتحت \_مطبع \_ فرمانبردار \_ تاب: حرارت . . گرمی . . آگ سے ہاتھ یاؤں کے لیے حرارت وگرمی حاصل کرنا۔ تاخير: دير\_رتونف\_\_ونفه\_ تاز: فراست ـ تىمجھـ | تاسف: افسوس \_ \_ حيرت \_ \_ ربح وملال \_ تا كيد: باربار كهنا ــ زوردينا ـ **تامل**: سوچ بيجار\_\_فكر\_ تائيد: حمايت\_\_مدد\_استحكام دعوىٰ كى دستاويز\_ تمر: کلہاڑی۔۔ایک شم کا فولادی آلہ جس سے پھروغیرہ، یالکڑی کو کاٹایا توڑا جائے۔ تنمه: بقيه\_\_بيابوا\_ يمسي چيز کا آخري حصه-تجدید: خسرے سے کام شروع کرنا۔ تحدیث: بات کرنا۔ خبر کرنا۔ تجرید: ایک چیز کودوسری چیز سے جُد اکرنا۔ تحریص: لایچ دینا۔۔حرص دلانا۔۔ترغیب۔ تحريف بدل دينا تحرير مين اصل الفاظ بدل كريجها ورلكه دينا .. إسخميد: تعريف\_\_حمر\_ثنا\_ تحکم: زبردی به زبردی کی حکومت.

مصيص: خصوصيت \_ حق مخصوص \_

حَنْفَيْف: تَمَى \_ ـ گُمثاؤ \_ ـ افاقد \_ ـ آرام \_

#### Marfat.com

ا تتأقض: ایک دوسرے کی ضعه یا مخالف ہونا۔

حريف: دسمن ـ حن: رنج ـ للال ـ عم ـ حسرت: محمی چیز کے نہ ملنے کا افسوں۔ حضرت ذوامنن: اللدرب العزت احسان فرمانے والا۔ چلم: بردباری\_\_برداشت\_\_نری\_ حلول ﴿ حله كي جمع ﴾: بهتى لباس\_ حواوت وحادثه كاجع في: واردات \_\_واقعه\_مانح صدمه حوالی: گردونواح\_\_آس پاس\_ حيله: دهوكا\_\_كر\_\_فريب\_

منبيهه: واقفيت \_ خبرداري \_ \_ آگاي \_ \_ تاكيد \_ تنزیبهه: یا کی اور صفائی۔ تنور: ایک گول لبوترا یکی مٹی کابرتن جے گڑے میں لگا کریاز مین کے اویرر کھ کرروٹیاں بکاتے ہیں۔ توجيهه: وجه بيان كرنا\_\_ دكيل لانا\_\_ دليل \_ \_ وجهه توسط: ذربعه--وسيله-توكل: خداير بحروسه كرنا \_ اين كام كوالله كحوال كردينا \_ تهديد: دُرانا ـ ـ دهمكانا ـ ـ مرزش ـ ـ وهمكي ـ تیرگی: سیای \_ \_ تاریکی \_ \_ دل کی کدورت \_

-- **€** C **>** ---خاطرخواه: حسب مرضی ۔۔حسب منشا۔۔خواہش کے مطابق۔ خاطرداری: آو بھگت۔ مہمان نوازی ۔ يواضع \_ فاطر مدارات: آوُ بھگت۔۔مہمان نوازی۔ خام خيالى: غلط كمان \_ \_غلط خيال \_ \_جموتا خيال \_ \_وجم \_ ا خائن: خیانت کرنے والا۔۔بدد بانت۔ خالت: شرمندگی . . ندامت . مجل: شرمنده--نادم--شرمسار-خرافات ﴿ خرافت کی جمع ﴾ : بے جودہ یا تیں۔ بیکواس فضول۔ خلاص: ربائی۔۔آزادی۔۔آزاد۔۔جھوٹاہوا۔ خلوت: تنهائي \_ \_ عليحد گي \_ \_ كوشه يني \_ خمير: سرشت \_ فطرت \_ مزاج \_ طبيعت \_ خوارق عاوات: عادت كے خلاف ياتيں۔ خوش خصال: صاحب اَ ظلاق ـ ـ مهذب ـ

-- **♦ ث ﴾** --

شبات: یا کداری\_\_مضبوطی\_\_ ثابت قدمی\_

-- ﴿ ひ ﴾ --

**جاڑے** ﴿جاڑا کی جمع ﴾: سردی۔۔خنگی۔۔ مُصند۔ ا **حانكار**: وا تفيت ركھنے والا \_\_ ماہر\_ شناسا\_ جائے علم: علم کی جگہ پر۔۔جس جگہ کے لیے علم ہو۔ جبری: زبردئ ہے۔۔بجبوری ہے۔ جزاؤ: جواہرات جزاہوا۔۔مرضع۔ جسارت: حوصله - جرأت \_ \_ باکی ـ جمله معترضه: اعتراض دالي يات ـ ا جوار: پڑوس۔۔مسائیگی۔

> -- ﴿ 😉 ﴾ --**حاب:** ياول كي آهث يا آواز

-- (0) --

حاجت: خواہش \_ منرورت \_ \_ آرزو \_ جمعت تمام: اعتراض کی منجائش ختم ہونا۔ حص وآز: لا في \_\_حص\_طمع\_ احریت: آزادی حريص: لالحى-- يهال خوامشند كمعنى ليه جائين توبهتر - دائم: ميشد ـ سدا ـ دوام ـ

-- ﴿ و ﴾ --

خيرى: چكاچوند\_\_آتكمول كسامنا عرا آجانى كيفيت.

وارين ﴿ داركاتفنه ﴾: وونول جهان ــ ونياوعقبي ـ وا كى: كالهف والابدر موت ديينے والاب ا دانا: معقل مند\_\_هوشیار\_\_دانش مند\_

خوض: غور . . سوج . . فكر . يتحقيق . . تجس .

رجوع: واپس ہونا۔ مرنا۔ لوننا۔ توجہ
رحلت: مدت۔ انقال۔
رخصت: اجازت۔ منظوری۔ رضا۔
رخصت: وہ لوگ جو کسی بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوں۔ پرجا۔
رغیت: خواہش ۔ در بحان ۔ میلان ۔ شوق۔
رفاهیت: خواہش ۔ بھلائی ۔ بہتری ۔ آرام ۔
رفاهیت: خوثی ۔ بھلائی ۔ بہتری ۔ آرام ۔
روفع: دُورکرنا۔ نکالنا۔ جھوڑنا۔
رمخ: اشارہ۔ بھید۔ دراز۔
رمخیدہ فاطر: ناخوش ۔ دُھی۔ افسردہ ۔ اداک ۔
روا: جائزر کھنے والا۔ گواراکرنے والا۔
روادار: جائزر کھنے والا۔ گواراکرنے والا۔
روشن طور۔ طریقہ۔ دُھنگ۔ ۔ روائے۔ بان ۔
روشما ﴿ رئیس کی جمع ﴾: باؤں ہے کپلنا۔
روسما ﴿ رئیس کی جمع ﴾: سردار۔ دولت مند۔ مال دار۔

-- ﴿ノテ--

رُودنيل: ندى، ناله، نبرجودريائي نيل المنظى الله

زاری: گرید... بجزونیاز...

زاکن: دُور بونے والا۔.. کم بونے والا۔

زجر: روک۔۔ ڈانٹ ڈیٹ۔۔ دھمکی۔۔ تنبید۔

زدوکوب: مارپیٹ۔۔

زعم: گمان۔۔ زن۔۔ غرور۔

زمان بعید: دورزمانہ۔۔ لیے عرصے۔

زمان فترت: حضرت علينی القليلا سے حضور ﷺ کے درميان کازمانه جب کوئی نبی يارسول مبعوث نبيس کيا گيا۔ زمرہ: جماعت ۔۔ گروہ۔

ر مره: جماعت به دروه.

**زیب:** بھلا۔۔موزوں۔

زیبا: زیب دینے والا۔ خوشنما۔ خوبصورت۔ موزوں۔ زیباطلعت: خوبصورت شکل کا۔ حسین۔

-- ﴿ ∪ ﴾ --

سالك وتعوف كاصطلاح إن خوخدا كا قرب جا --

واتى: بميشدرين والا - مداكا - ابدى -وَ بور: بادِصبا۔۔باقیم۔ وخول: گزر\_\_رسائی\_\_داخل بونایا کرنا۔ ورجهوملت: وصل كامقام \_ \_ يهال الله ي ملاقات كا درجه مرادب۔ وروزه: بچه پیدا بونے کادرد۔۔ جننے کادرد ورك فرفت: دورى كى جكه: يهال الله يدورى مرادي جوجہنم میں ہوگی۔ وغدغه: تتوليش\_\_خدشه\_\_ كفكار ذل: جهامت به موثائی۔ ولالت: دليل. يثبوت \_ علامت \_ \_ نشان \_ **ول آزار:** دِل كوستانے والا۔۔دِل كودَ كھانے والا۔ وِل پذیر: مرغوب۔۔پندیدہ۔ وتجمعی: تسلی\_\_اطمینان\_\_\_بفکری\_ ولقريب: ول كولبهانے والا \_ ول رُبا\_ وم: طاقت\_\_قوت\_\_زور\_\_اولوعزى\_\_بلندحوصلكى\_ ووام: جيشكي\_\_مداومت قربت کی دو**لت ۔ \_ کی** دولت \_

وولت مواصلت: یہاں مراد ہے یعنی سے قریب ہونے قربت کی دولت ۔۔ کی دولت ۔ اوساوا: حملہ۔۔ چڑھائی۔۔ یورش۔ ویار (دار (کمر) کی جکہ ) : گھروں۔ وید: ویکھنا۔ ویدہ دلیری: بے باکی۔۔ بے دیائی۔

--﴿ فَ ﴾ --

ڈموسف: بوجھ أفعاكر ايك جكهت دوسرى جكدلے جاتا۔۔لادنا۔ ڈيورمى: صدردروازے كے سامنے كاكمرا۔۔دہليز۔

-- ﴿ ر ﴾ -رائع: قابل ترجیح\_بہتر۔ فائق۔
رامت: عجد فیمک ۔۔ درست۔
رامت: عجد فیمک ۔۔ درست۔
رامت و میمنی جودردگا والنم ہے نکالا گیا ہو۔۔ مردور۔

شيفتة وفريفته: متحير-

شيعوه: طور\_\_طريق\_\_فهنگ\_\_انداز\_\_دستور

#### -- ♦ 0 > --

صادر: جارى مونے والا۔ فظنے والا۔ نافذ۔ صالع: پيداكرنے والار فالق رالله تعالى ر صائب: رّسابه بينجنے والا۔۔درست ۔۔ تُعک۔۔

صحت: سيائي۔۔درت\_ صراحثاً: تحلم كهلا \_ صاف طورير \_

ا مُرف: خرچ۔

صلابت: تختى \_\_مضبوطى \_\_إستحكام \_ صلاح: نیکی ۔۔ بھلائی ۔۔ بہتری ۔۔ اچھائی۔

#### -- ﴿ صُ ﴾ --

صال ومقتل: محمراه وممراه گر-ضرر: نقصان\_\_خساره\_\_زیاں\_ ضعف: کزوری۔

ملالت: ممرای \_ گناه \_ خطا\_

ضيافت: مهماني \_ وعوت \_

#### -- ﴿ طُ ﴾ --

طافى: سركشى\_\_باغى\_\_مالككانافرمان\_ طالع: طلوع ہونے والا۔۔حیکنے والا۔ طاهر: باك ـ ـ ماف ـ ـ مطهر -طرفه طرفه: عجيب عجيب \_ \_ انوكها \_ \_ ناور \_ عده \_ مریق: ندهب-بشریعت-طغیان: برسی زیادتی \_ قلم \_ \_ نافرمانی \_ \_ سرسی -طغياني: سيلاب ــ ياني كاير ماؤ ـ طلب مبتديان: ابتدائي درج كالوكول كى خوابش وآرزو-طلب معیشت :روزی روزگارکوحاصل کرنے میں-

سائبان: سيخ كي لي جوچهر بنادية بي مكان يا خيم كآ م شوكت: مرتبد ـ شان ـ شكوه ـ وهوب اور بارش سے بیخے کے لیے جو چھیر بنادیتے ہیں۔ اسموت: جنسی خواہش ۔ خواہش جماع۔

سبط: يبودي فوم-

سبکساری: مجیمچھوراین۔

ا سنُدول: متناسب\_\_زیبا\_\_موزول\_\_فوش نما\_ مرتاني: سرتشي ـ ـ نافر ماني ـ يحكم عدولي ـ ـ بغاوت ـ

ا سرشار: لبالب\_

سر کردان: حیران ویریشان ـ ـ آواره ـ

سرور **متوسطان**: در میانی در ہے والوں کی فرصت وانساط

مزاوار: لائق \_\_مناسب \_\_واجب \_\_حقدار\_

سفاہت: بےوتوفی ۔ ۔ حماقت۔

سكت: طافت ـ يقوت \_ يل \_ يتوانا كي \_

ا سلب: کچین لینابه

ساع قبول: مان لينے اور قبول كركينے كے ليے سننا۔

سنان: نیزے کی انی۔۔تیر کی نوک۔۔ بھالا۔۔ نیزہ۔۔ برچھی۔

سنكتين: رفاقت \_ \_ ساتھ \_ \_ صحبت \_ \_ بهم قيمتني \_

ا سوخت: جلن\_\_سوزش\_\_ تکلیف\_

سوخند: جلا ہوا۔ جھلسا ہوا۔

ا سُو دمند: مفيد ـ ـ فائده بخش ـ

سہوآ: بھولے ہے۔۔بلاارادہ۔

سهو دنسیان: بحول چوک به غلطی به مروگذاشت به

سياق: ربط مضمون ـ

سينياني: آب ياشي \_ \_ كميتون كوياني وينا \_

#### -- ﴿ سَ ﴾ --

منغل: مشغله-- پیشه--تفریح طبع-شقاوت: بدختى \_ \_ بلعيبى \_ \_ بدمعاش \_ \_ سنك ولي \_

فتكون: فتمنى \_ ـ فال \_

شمشير: تكوار\_\_شغ\_

همول رحمت: رحمت مين شامل هونا ـ

شوق الكيز: اشتياق برهان والى

طمع: لالج\_برص\_خوابش-باه-طمعیں: طمع کی جمع کے طور پر-

-- € ₺ ﴾ --

ظرف: صرف ونحومیں وہ اسم ذات جوجگہ یا وقت کے معنوں بردلالت کرے۔

ظہار: ایک شم کی طلاق۔ ۔ فقہ کی اصطلاح میں مرد کا بی بیوی کو ماں یا بہن یا اُن عور توں ہے تشبید دینا جوشر عا اُس پرحرام میں ۔ ایسی صورت میں مرد جب تک کفارہ نددے ، وہ عورت اُس پرحرام ہوتی ہے۔

ظهوراً تا نبيت: خود بني وخودستائي مطلق العناني كا ظاهر مونا-

\_\_\_\_

-- **€** C **>** --

عار: غيرت--شرم--برائي--عيب-

عارفين (عارف كى جمع): بيجانية والا \_ خداشناس - ولى -

عازم: قصدكرف والاراده كرف والار

عاصوں ﴿عاصى كَ جمع ﴾: كناه گار\_\_خطا كار\_

عیادت: مراد\_

عبث: بے کار۔

عبرت: نفيحت پكڙنا۔۔خوف۔۔انديشہ۔

عجز: کمزوری ۔۔ ہار۔ کنکست۔

عجلت: جلدی۔۔تیزی۔

عداوت: دهمنی۔

عدم: نيستى \_\_ناپيدى \_ \_نهونا \_

عزد: بهاند

عروه وفي : مضبوط كرفت \_

عزميت: اراده\_قصد

معمت: عزت ـ ريادسائي ـ

عقد تزوج: نكاح \_ شادى بياه \_ \_ زوج بنا \_

علاقه: تعلق \_ واسطه

علمت: وجدرسببررباعث.

علم ازى: بميشد \_ موجود علم \_ \_ الله تعالى كاعلم \_

عناو: رشمنی\_\_نفرت-عیوب ونقائص ﴿عیب اورنقص کی جمع ﴾: برائیال خرابیان -عُرف: عام نام -

-- ﴿ ¿ ﴾ --

غایت قرب: انتهائی نزویکی - بهت بی پاس -غیبت: غیرموجودگی - غیرهاضری - پس پشت -

\_\_ ﴿ ف ﴾ \_\_

فترت: دو پنجیبرول کے درمیان کا وقفہ۔ فراخ معیشت: روزی کی کشادگی۔۔روزی وافر مقدار میں فراست ایمانی: دانائی۔۔ بمجھداری جوابیان سے حاصل ہو۔ فراق: جدائی۔۔ ہجر۔۔ علیحدگی۔ فراوانی: زیادتی۔۔ بہتات۔۔

فرستاده: پیغام رسال - بیغام بر - سفیر - بهجابوا - قاصد -فرع: وه جس کی اَصل کوئی اور چیز ہو۔

> فروتن: عاجزی۔۔خاکساری۔ فریق: جماعت۔۔گروہ۔۔فرقہ۔

فصیح: خوش بیان \_ \_ شیرین کلام \_ کان در کتاب کار

فکرِخلائق :لوگوں کی فکرات۔ فم: منہ۔۔دہن۔

فواحش ﴿فاحش کِ جمع ﴾: شرمناک ۔ ۔ تبیج ۔ فوت: نیست ۔ معدوم ۔ موت ۔ ۔ جھوٹنا۔

فوق الارض: زبين كى اونيائى -

-- ﴿ نّ ﴾ --

قالب: سانچهدده مانچهد قباحت وشناعت: برائی و بدی دیدید نقص گندگی -قد آور: لمیادد لمی قد کادر دراز قد

قرن: أسى يا أيك سوميس برس كازمانه ... برس كامت -

قصد: اراده\_رنیت\_رمقصد\_

قصداً: اراده\_\_جان بوجه كر\_

کما تیں ﴿ کمان ک جمع ﴾: کان ۔۔معدن۔۔جس جگہے کوئی معدنیات تکلیں۔ محوج: خبر--واتفيت-يسراغ-يحقيق

-- ﴿ كَ ﴾ --

محمداخته: يجملا بوا\_\_گلا بوا\_ مرانی: بوجھ۔۔منگائی۔ محرال: ناگوار\_\_ تکلیف دو\_ محريز: اجتناب\_\_\_پرهيز\_ کلے: مویشیوں کے رپوڑ۔

محات: کمین گاہ۔۔وہ جگہ جہاں شکاریاد تمن کے انتظار میں بیتھیں۔

تعظمنله: تكبر\_\_غرور\_

مرزول ﴿ رُزى جَع ﴾: ايك جنهيارجواو پر سے كول موثا اور تیجے سے پتلا ہوتا ہے۔

-- ﴿ ل ﴾ --

لا يعنى: لغو\_\_ بيهوده\_\_ نضول\_

ارزه براندام: وه جس يركيكي طاري مو\_\_ كاين والا\_

الغو: بيهوده\_\_قضول\_

لوازم الوبيت: وه چيزين جوالله كے ساتھ لازم بيں۔ لوث علائق: دنیا کے بھیڑے وغیرہ کی آلودگی اور آمیزش۔ لئيم: ناتسي\_

**ليافت:** قابليت\_

کیل ونہار: رات وون۔

-- **♦** ↑ **>** --

ماجرا: واقعد \_واردات \_ \_رمركزشت \_ \_ جو يحدكر رحميا \_ ماحفز: جوموجودهو\_\_جو كيحه حاضرهو\_

الماخوف: أخذ كيا حمياً \_ حاصل كيا حمياً \_

مامور: مقرر\_\_متعين\_

قطع: نکزا۔۔ڈھنگ۔

قطع معذرت: معذرت كوتوزن كيلي

قطعی: حتی -- آخری -- بورابورا- کامل -

قفل: تالا\_

قلق: بي قراري - - بي ييني ـ

قناعت: تھوڑی چیز پرخوش رہنا۔۔جول جائے اس پرراضی رہنا۔

قوام: قيام\_\_نهراؤ\_

قیاس: ذہن ۔۔رائے۔۔سوچ بیجار۔۔اندازہ۔

قیلولہ: دو پہرکوکھانے کے بعدتھوڑ ا آرام کرنا۔

قيود: قيد کي جمع \_

-- ﴿ ✓ ﴾ ---

كامل: يورا\_\_تمام\_\_سب\_\_جمله

كاوشول ﴿ كاوش كَ جمع ﴾: كوشش\_

كامنول ﴿ كابن كى جمع ﴾: جادوكر\_

مستجوفتهی: ناتنجی\_\_غلطتهی\_

کرورت: آلودگی\_

گراهت: نفرت\_\_بیزاری\_\_گهن\_

سرتسى: الينة بكوم رتبه ظامر كرنا . . عاجزى \_ انكسارى \_ البود بان: مونث ومنيه

كشاكش تكليف فكر \_ ي تحييجا تاني \_

كفالت: فيصداري بيضائت بيضامني به

كفايت: بحيت \_ \_حسب ضرورت \_

كلفت: رنج\_\_تكليف\_\_مصيبت\_

مم ظرفی: او حیماین ـ

كمند: يعندار حلقه

كتابيه: اشاره \_ مبهم بات \_

سجي: حالي۔

كند مسى چيزى انتها\_\_تهد\_حقيقت\_\_باريلي\_

کنبیت: وہ نام جو ہاپ، ماں، بیٹا، بیٹی وغیرہ کے

تعلق سے بولا جائے۔

کوئ روانی ۔۔ ایک جگہے دوسری جگہجانا۔

کورے ﴿ کورا کی جمع ﴾ : محص جابل \_ \_ احمق \_ \_ نادان \_

مانل: راغب۔۔متوجہ۔

مانع: سدراه ــ روك ــ روكنے والا ـ

محصور: حصركيا كيا\_\_گهرابوا\_\_روكابوا\_\_مقيد\_ محقق: جودرجه وحقيقت كويتني جائے۔ محل: موقع ـ ـ ونت ـ محل عبرت: سبق حاصل کرنے کا موقع یا وقت ۔ محمول: قياس، كمان كيا كيا- خن كيا كيا-محو: منطق میں وہ خبر جومبتدا کے مقابل واقعہ ہوتی ہے۔۔ زائل \_ . . دور \_ معدوم \_ \_ تم \_ \_ مثا ہوا \_ \_ فنا \_ محيرالعقول: عقل كوجيرت مين دُالنے والا۔ تخفی: چھیاہوا۔۔ پوشیدہ۔ مدار: اجرام فلکی کے گردش کرنے کاراستد۔ مدارا: مدرات كامخفف \_\_ الحيمى طرح بيش آنا \_ مدام: بميشه- سدا- وائم-مداومت: جيشكى\_رقيام\_رثبات\_ردوام\_ ا مداہنت: سستی۔ مدت مديد: لميازماند-عرصة دراز مدح: تعريف\_\_نوصيف\_\_ستائش\_ ا**مدعا**: مطلب\_\_\_مقصد\_\_مراد\_\_غرض\_\_خواهش\_ معیوں ﴿ من کی جمع ﴾: دعویٰ کرنے والا۔ فركورالعدر: جسكاذكريكيكيا كيا مرائی۔۔ہجو۔ مربوط: ربط كيا كيا\_\_ بندها بوا\_ لگابوا\_ وابسة \_ مرتكب: ارتكاب كرنے والا \_ كسي تعل كاكرنے والا \_ \_ قصور وار\_\_ مجرم\_ مرغوب: محبوب۔۔پیارا۔۔من پہند۔ مرفدالحال: خوشحال\_\_آسوده\_

مستنفید: فائده جاین والا ـ ـ فائده طلب کرنے والا ـ

مستعيض: فيض حاية والا \_ ويض كاخوامال \_

مبالغه: محسى كام ميس سخت كوشش كرنا-ميدء فياض: فيض كاسر چشمه-فدائة تعالى-مبعوث: بهيجا گيا۔۔ نبي كا بھيجا جانا۔ مبهوت: بهكايكا\_\_ديواند\_\_ياولد\_مدهوش\_ متابعت: بیروی\_\_فرمابرداری\_\_اطاعت\_ متاع: يوجى\_\_اثاثه\_\_تجارت كاسامان\_ مبعین ﴿ تمع کی جمع ﴾: اتباع کرنے والے۔۔ پیروی کرنے والے۔ متبوع: اتباع کیا گیا۔۔ بیروی کیا گیا۔۔سردار۔۔ بیشوا۔ متحرك: حركت كرنے والا \_ \_ جارى \_ \_ روال \_ متروک: ترک کیا ہوا۔۔جھوڑ اہوا۔ منصرف: قبضه كرنے والا ــ قابض ـ متصل: پاس ـ قریب ـ ـ لگاموا ـ ـ نزد یک ـ ـ برابر ملنے والا ـ متصور: خيال كيا گيا\_\_سوچا موا\_ متعجب: تعجب كرنے والا۔۔جيران۔متحير۔۔ دنگ۔ متعدد: بهت \_ كئى \_ \_ چند \_ مختلف \_ متفرق: جداجدادالك الكدريراكندهد منتشر متعنق: اتفاق کیا ہوا۔ متتكير: غروركرنے والا \_مغرور\_ متوسط: اوسط دريع كا\_ردمياند\_ن كار منتل: كيسان\_ينظير\_وبيابي\_ مجاوري: مجاور كاعهده ... مجاور كاحق.. مجدولطافت: بزائی\_\_بزرگ\_\_شرف\_\_عظمت\_ محبن معنى: ياك صاف \_\_ ستفراموا\_ حيكاموا\_ محاكمه: منصف بن كرجهكر انمثانا\_ عال: دشوار\_مشكل\_ي تضند\_غيرمكن\_ محركات: ابعارنے والى چيزيں۔۔أكسانے والى چيزيں۔

ما میت: حقیقت \_\_ کیفیت \_ \_ اصل \_ \_ جو ہر \_ \_ ماده \_ مهادا: ایبانه بور وخدانه کرے دخدانخواسته-مباشرت: عورت مردی ہم بستری۔۔جماع صحبت۔۔ مجامعت۔ مرقة ت: أخلاق - يخلق -مروه: خوشخری\_\_بشارت\_\_مبارك باد\_ مستعد: آماده\_\_ تيار\_\_ كمربسته مستغرق: دُوبا موا\_\_نهایت مصروف\_ مستقل: يكاررقائم.

mm.

مغارفت: جدائي\_فرفت \_\_عليحدي\_ مفقود: ناييد\_\_ندارد\_ مُقتعناه: تقاضا كيا كيار ـ مطلب ـ متقتفنى: تقاضا كرنے والا مقدر: يبلے سے لکھا گيا۔۔ تقدير كيا گيا۔۔ قسمت كالكھا۔ مغرب: قريب كيا كيا\_\_مصاحب خاص\_دوست\_\_همراز مقبور: قبر کیا گیا۔۔جس برغصہ ہوا۔ مقيد: قيدكيا كيا-ية قيدى-اسر-- بإبند-مكابره: مقابله\_\_ مجادله\_ مكتوب: خطه کمر: فریب\_\_دھوکا\_ مرز: دوباره\_\_پرسے\_روسری دفع۔ مكلّف: تكليف ديا كيا--عاقل--بالغ-ملاحت: سانولاين\_ ملال: رنج \_ عم \_ \_ كلفت \_ \_ افسوس \_ الملكه: مثق ... ہنر۔۔ تجربه۔ ملوث: آلوده\_\_بھراہوا\_ ً المول خاطر: أداس\_ر رنجيده\_مملين مناجات: دُعا۔۔عرض۔۔التجا۔ منازل قرب: قرب كے مقامات۔ مناسبت: یا ہمی معلق۔ منال: مال واسباب ... وهن ... وولت ... جا كير-متحرف: پھرنے والا۔۔ ہاغی۔۔سرکش۔۔غدار۔ مندرج: درج كياعميار ـ لكعاعميار مندرس: منابوا\_\_کا نابوا\_\_تحسابوا\_ مزخرف: بناوك كى بات \_ \_ وه جموتى بات جوي كى طرح آراسته کی گئی ہو۔۔ بیبودہ بات۔ منزہ: عیبوں سے بری۔۔یاک۔۔مبرا۔ منسوب: نبست كيا موار متعلق كياموار منصب: رتبد-عبده-مرتبد-درجه-منغعت: كفع \_ \_ فاكده \_ منقطع: قطع كيا كيا\_..انتام كوي بجابوا.

متمر: مضبوط به مستقل به بیوسته مسلط: مغلوب كيا كيا- فتح كيا كيا-مشابه: ما نند\_ مثل \_ \_ يكسال \_ مشاركت: بالمم شركت كرنا \_ حصودارى \_ مشامده: صوفيون كي اصطلاح مين توراللي كانظاره-مشغول: شغل میں لگاہوا۔۔مصروف۔ مشق وتمرين: باربارلكصنايا كوئى كام كرنا\_ مصاحبت: مم سيني \_ ـ ساتھ رہنا \_ ساتھ أثھنا بيٹھنا \_ مصائب: مصیبت کی جمع به معشر: ضرر پہنچانے والا۔ نقصان رسال۔ معنرت: ضرر\_\_نقصان\_\_زیال\_ مضطر: بےبس۔۔باختیار۔ مضطرب: بي چين \_\_ بقرار\_ مصمحل: أداس\_رولكير\_رنجيده\_ممعموم\_ مطلع: اطلاع ديا كيا\_\_خبرداركيا موا\_رواقف\_\_\_آ گاه\_ مطلوب: مقصود \_ خوائش كيا كيا\_ مطیع: اطاعت کرنے والا۔ فرمانبردار۔ تیم بردار۔ تالع۔ مطیعوں: مطیع کی جمع۔ معاو: لوث كرجان كى جكه \_ واپس جانے كامقام \_ \_ عقبی ۔۔ آخرت ۔۔ قیامت۔۔حشر۔ معاش: روزگار۔۔کاروبار۔ معاند: عنادر كين والاررتمن \_ يخالف \_ معترض: اعتراض کرنے والا۔ معدن: کان۔۔جہاں ہےکوئی چیز نکلے۔ معدوم: نابود\_\_ناپيد\_\_وجوديس ندمونا\_ معصيبت: ممناه \_قصور \_فطا \_ تا فرمانی \_ وانحراف \_ معطل: بكار \_ كام سے خالی \_ رست \_ معقول: عقل میں لایا تمیا۔۔ قرین عقل۔ عقل کے قریب۔ معیت: ساتھ۔۔ہمراہ ہونا۔ معین: مقرر کیا نمیا۔ مقررہ۔ معيوب: قابل شرم \_\_ باعث ندامت\_ مغلوب: وبابوا\_\_عاجز\_رزير\_ككست خورده\_

نصرت: مدد\_مهایت\_\_نخ\_\_بیت\_ نطق و کویائی: بات\_\_گفتگو\_\_بولنے کی قوت\_ نفر: آدی\_

نفقه: خرچه۔۔اخراجات۔

نفور: نفرت كرنے والا \_ \_ بھا گنا \_ \_ نفرت كرنا \_

میموساری: شرمساری -

نمود: علامت \_ نشان \_

نواح: مضافات \_\_إردگردكاعلاقه \_\_قرب وجوار\_

نهایت: حَدر رانتبار رانجام ر- آخر ر

ا **نیاز**: حاجت ـ ـ احتیاج ـ ـ آرزو ـ ـ تمنا ـ

نیاز مند: عاجزی اور انکسار کا ظہار کرنے والا۔۔ حاجت والا۔۔

خوائمش رکھنے والا ۔

غيست: عدم\_\_نابود\_\_معدوم\_\_فنا\_

-- ﴿ و ﴾ --

وادئ غيرذي زرع: وه جگه جهال سبزه نه پيدا هوواردول ﴿ واردی جمع ﴾: آنے والا پہنچنے والا ۔ موجود ۔
واضح: ظاہر ۔ عیال ۔ آشکارا ۔
وسعت: گنجائش ۔ کشادگی ۔ پھیلاؤ ۔
وصال: مرجانا ۔ انتقال کرجانا ۔
وصف: خولی ۔ اجھائی ۔ صفت ۔
وضاحت: واضح کرنا ۔ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ۔

وطیرہ: عادت۔۔دستور۔۔شیوہ۔ وطیرہ: عادت۔۔دستور۔۔شیوہ۔ وعید: سزادینے کی دھمکی۔۔سزادینے کا دعدہ۔

وفور: افراط\_\_بهتات\_\_زیادتی\_\_ کثرت

وقوع: واقع هونا\_فيطهور\_اظهار\_

-- **\*** • **\*** --

ہانگا: ہمگایاجانا۔۔پاس۔۔وورکرنا۔ ہانگیں: ہمگائیں۔۔دورکریں۔

انجو: مزمت\_\_برائي\_\_بدگوئي\_

مربان: شدت بجاري حالت مي بمعني تفتكو-

منقول: نقل کمیا گیا۔۔بیان کمیا گیا۔ منگسرالمز اج: غریب مزاج۔۔مسکین طبع۔۔وہ جس کی طبیعت میں انکسار ہو۔

منكشف: كھلنے والا\_ كھلا ہوا\_ عيال - فامر - آشكارا-

منيب: آقا\_ مالك \_ مربي - سريرست -

موافده: جواب طلی \_ گرفت \_ - بازیرس -

موافق: مطابق\_\_ يكسال\_\_ تُعيك-

موافقت: مطابقت.

موجب: واجب كرنے والا ــ لازم كرنے والا ــ

موجیات: واجب کرنے والی چیزیں۔۔لازم کرنے والی چیزیں۔

موخر: آخر کیا گیا۔۔ پھلا۔۔ آخری۔۔اخبرکا۔

موصوف: تعریف کیا گیا۔۔جس کی تعریف وتوصیف کی جائے۔

موضع: گاؤں۔۔جگہ۔

موقوف: انحصار کیا گیا۔

مهبتهم: اہتمام کرنے والا۔ پنتظم ۔۔ سربراہِ کار۔

مہات ﴿مبری جع ﴾: برا کام \_\_ بھاری کام \_ معرکے کا کام \_

مهمل: بيهوده\_فضول\_\_\_بمعنى\_\_نغو\_\_زائد\_

مياندرُو: متوسط حيال حلنے والا \_ \_ وہ جوتول وفعل ميں ندزيا دتی

اختیار کرے، ندگی۔

ميل: جعكاؤ\_\_رغبت\_\_رجهان\_\_ميلان \_\_توجد\_

مُصِر: اصرار كرنے والا۔ يسى چيز پرأڑ جانے والا۔

-- € ∪ € --

تاتوان: ناطافت\_\_بودا\_\_لاغر\_فضعيف\_\_كمزور\_

تاقع: تقع دين والا

ا تا گاه: اوا نگ \_ \_ يكا يك \_

نامنان المحدود \_ يانتا \_ يحد بي تقاه \_

تامعتبر: جس كااعتبارنه جود جولائق اعتبارنه جو

نیاتی: محماس کا۔۔جڑی بوٹیوں کا۔

عمران آواز \_ صدا \_ بيار \_

اندارد: غيرحاضر ـ - غائب - يم ـ ـ نيست ـ

نرخ: بعاؤ\_\_شرح\_رور\_قيت\_

# هماری دوسری مطبوعات:

اردوتر جمہ قرآن بنام معارف القرآن معارف القرآن معارف القرآن مترجم: مخدوم الملة علامه سيد محمد اشر في جيلاني المعرد ف حضور محدث اعظم بهند عليات مترجم: مخدوم الملة علامه سيد محمد اشر في جيلاني المعرد في مار دوزبان ميں نہايت ہي آسان سليس اورانو کھا ترجمہ جسكا مطالعہ كرنے سے قرآن كريم كامفہوم دل ود ماغ ميں اتر تا چلا جاتا ہے۔ مجدد دين وملت اعلى حضرت الشاه احمد رضا خان بريلوى قدس من في اس ترجمہ كا شروع كا حصد د كي كرفر مايا ، منہ داد ہے ، آپ اردو ميں قرآن لكھ دہے ہو۔۔ '

مسئله قیام وسلام اور محفل میلادٔ ﴿ ۱۳ صفات ﴾ تالیف: مخدوم الملة علامه سیر محمد اشر فی جیلانی المروف به حضور محدث اعظم مهند علیه الرحمه

'الاربعین الاشر فی فی تنهیم الحدیث النوی ﷺ' ﴿ ٤٠ به صفحات ﴾ شارح: حضور شیخ الاسلام وامسلمین ،حضرت علامه سید محد مدنی اشر فی ، جیلانی مظلمالا

> محبت رسول على روح ايمان ﴿ ١٥٥ صفحات ﴾ ('حديث محبت'كى عالمانه، فاضلانه اورمحققانة شريح)

شارح: حضورشِخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محديد ني اشر في ، جيلا ني م<sup>ظله العالى</sup>

«تعلیم دین وتصدیق جبرائیل امین ﴿ ﴿ الصفحات ﴾ ('حدیث جبرائیل' کی فاصلان تشریح)

شارح: حضور شیخ الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سیدمحد مدنی اشر فی ، جیلا نی م<sup>ظله العالی</sup>

مقالات شيخ الاسلام ﴿ ١٩٠٠ صفحات ﴾

تصنيف: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مد في اشر في ، جيلا في مظلالعال

'إِنَّمَاالَاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ' ﴿٣٣صفات﴾ 'ومديث نيت'كم محققان تشريح'

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحمد في اشر في ، جيلا في م<sup>علدالعال</sup>

' نظریه عنم نبوت اورتخذ برالناس ٔ ﴿۲۳صفات﴾

مصنف: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محمد منى اشر في ، جيلا في مقله العالى

· فریضه ء دعوت و بلیغ ، ﴿۲۳ صفحات﴾

مصنف: حضور شیخ الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سید محد مدنی اشر فی ، جیلا فی م<sup>علدالعالی</sup>

ر بن كامل ﴿٣٢م صفحات﴾

مصنف: حضور شیخ الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سید محمد منی اشر فی ، جیلاً فی م<sup>ظله العالی</sup>

مزید بران ادار بے کے اشاعتی پروگرام میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔

ﷺ جہ۔۔معارف القرآن کا گجراتی اور ہندی میں علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔۔۔

ﷺ جہ۔۔معارف القرآن کا تفصیلی تقابلی جائزہ۔۔۔

ﷺ جہ۔۔مضامین معارف القرآن ۔۔۔

ﷺ جہ۔۔۔تفییراشرنی کا مجراتی میں ترجمہ۔۔۔

ﷺ جضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی دیگر تصنیفات۔۔۔۔

ﷺ جسور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی دیگر تصنیفات۔۔۔۔

ﷺ



، تصدیق نامهٔ

میں نے گلوبل اسلامک مثن ۱۱ کی بیاری بایں اے کی کتاب بنام اسیدالتفاسیر المعروف بہ تفسیر اشر فی ﴿ جلد ہفتم ﴾

کی طباعت کے وقت اسکے ہر صفحہ کوحرفاح فاج فابغور پڑھا ہے۔
تضدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اوراحادیث شریفہ کے الفاظ اوراعراب دونوں بالکل صحیح ہیں۔اور میرایہ سرفیفیکیٹ درشگی اوراغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ چھپائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں جسیائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں



المصدق المعدق المراح المصدق المحدود المصدق المحدود ال



# ضياء الفران ببلاكيث بن لاهور كاچي پاكستان